

مظهر بم ایم اے

الوسف برادرز باكيك ملتان



محترم قارئين - سلام مسنون ..... نيا ناول بلكي بلز پيش خدمت ہے۔ یہ ناول علی عمران کے کار ناموں میں ایک ایسے کارناہے پر مشمل ہے جس میں علی عمران کو مشن کو تکمیل تک پہنچانے میں محاوریًا نہیں بلکہ حقیقیاً لوہے کے چنے چبانے پڑے ۔ عمران اور يا كيشيا سيكرث سروس كااب تك بلامبالغه لا كلون نهي تو سينكرون اليے مجرموں اور ایجنٹوں سے واسط پر جکا ہے اور جس طرح محاورہ مشہور ہے کہ " لنکامیں سب باون گزے "ای طرح جرائم کی دنیا کا ہر مجرم این جگہ باون گزا ہی ہوتا ہے لیکن اس ناول میں عمران اور یا کیشیا سیرٹ سروس کا ٹکراؤ حن مجرموں اور ایجنٹوں سے پڑا ہے وہ محاور تا ہی نہیں حقیقاً باون گزے ہی ثابت ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ناول میں عمران کو بھی اپنے جسم پربے شمار برستی ہوئی گولیاں کھا کر اپنی قوت برداشت کا امتحان دینا پڑا ہے ۔ ایک الیہا امتحان جب واقعی امتحان کہنا اس لفظ سے انصاف کرنے کے مترادف ہے ۔ مجھے لقین ہے کہ یہ ناول آپ کی تو قعات پر ہر لحاظ سے یو را اترے گا اور آپ حسب سابق اس ناول کے بارے میں مجھے اپنی آراء سے ضرور نوازیں گے ۔اب حسب دستور اپنے چند خطوط بھی ملاخطہ کر لیں ۔ رحيم يارخان سے شعيب احمد خان صاحب لكھتے ہيں ۔ "سرمشن "

### جمله حقوق بحق ناشران محفوظ هيي

اس ناول کے تمام نام' مقام کر دار واقعات اور پیش کردہ چوئیش قبطعی فرضی ہیں۔ کسی قسم کی جندی یا کلی مطابقت چیش اتفاقیہ ہوگ۔ جس کے لئے پبلشرز مصنف' پرنٹر قطعی ذمہ دار نہیں ہوں گے۔

> ناشران ---- محمداشرف قریتی ----- محمد یوسف قریشی تزئین ----- محم علی قریشی طالع ---- سلامت اقبال پزشنگ پریس ملتان طالع ----





کا مسلسل قاری جلاآرہاہوں استے طویل عرصے سے مسلسل آپ کی کتابوں میں وہی کتابیں پڑھنا ہی اس بات کا شبوت ہے کہ آپ کی کتابوں میں وہی چاشنی موجو د ہے الیکن ایک شکایت ضرور کروں گا کہ آپ کے پہلے ناولوں میں جو ایکشن ہو تا تھا ۔ وہ اب موجو دہ ناولوں میں بہت کم پڑھنے کو ملتا ہے۔ جب کہ ہم اب بھی آپ کو "ان ایکشن " دیکھنا چاہئے ہیں ۔

محترم عالم ببب خان صاحب وخط لكصن اور ناول بسند كرف كاب مد شکریہ - جہاں تک آپ کی شکایت کا تعلق ہے اگر ایکشن ہے آپ کا مطلب صرف جسمانی ماروهاڑے ہے تو آپ نے دراصل ایکشن کا دائرہ-کار محدود کر ویا ہے ۔ ایکشن جسمانی کے ساتھ ساتھ ذمنی بھی ہو تا ہے اور واقعاتی بھی ۔اس لیے سوئشن کے مطابق عمران اور اس کے ساتھی بہرحال ایکشن میں ہی رہتے ہیں ۔اب پیہ اور بات ہے کہ جہاں ذمنی اور واقعاتی ایکشن ہوآپ اسے ایکشن ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیں ۔ جہاں تک مراتعلق ہے تو ہر ماہ آپ کو نئے ناول پڑھنے کو مل رہے ہیں يه اس بات كا ثبوت ب كه مين بهي "ان ايكشن " بهون ـ اسے آپ تخلیقی ایکشن یا قلمی ایکشن بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ کا اتنے طویل عرصے سے ناول پڑھنا بھی یہی ثابت كرتا ہے كه آپ بھی مرے ساتھ "ان ايكشن " ہيں -اميد ہے اب آپ كى شكايت دور ہو كئ ہو گى ۔

جہلم کینٹ سے عزیزم عمثان عدیل لکھتے ہیں " سی ساتویں جماعت کا طالب علم ہوں الیکن اس کے باوجو دسی نے آپ کے.

اور "سپاك فلم " ب حد شاندر رب مين -آخرآپ اس قدر يتنوع موضوعات پر کسیے لکھ لیتے ہیں ۔موضوعاتی اعتبار سے گو آپ کا تخلیقی میدان صرف جاسوس اوب تک ہی محدود ہے لیکن آپ اس انتمائی محدود میدان میں بھی ہر بارے سے نے موضوعات اس طرح سلمنے لے آتے ہیں کہ ہربار پڑھنے والے کوخوشگوار حیرت سے دوچار ہونا پڑتا ہے ۔ " سیر مشن " اور سیاٹ فلم " کو اکٹھے ہی شائع ہوئے ہیں لیکن موضوعاتی اعتبار سے وونوں ناول مد صرف مختلف ہیں بلکہ اپنے اندر انفرادیت کے بھی حامل ہیں ۔ سینکروں ناول لکھنے کے باوجو وہر بار نئے سے نئے موضوع پر لکھنا تقیناً آپ کی بے پناہ تخلیقی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے مجھے لقین ہے کہ جب بھی اردو جاسوس ادب پر کوئی قابل قدر رئیرج ہوئی تو اردوجاسوس ا دب کو نکھارنے سنوارنے اور وسعت وینے والوں میں آپ کا نام یقیناً سرفبرست رکھا جائے گا۔ محرم شعیب احمد خان صاحب منط لکصنے اور ناول بیند کرنے کا بے حد شکریہ ہجاسوسی اوب موضوعاتی اعتبار سے محدود نہ کبھی رہا ہے اور ند ہے ۔ البتہ یہ لکھنے والے پر مخصر ہے کہ وہ چند گئے چنے موضوعات سے باہر نکل سکتا ہے یا نہیں اور یہی بنیادی بات ہے۔ امید ہے اب وضاحت ہو گئی ہو گی۔

بنوں سرائے نورنگ سے محترم عالم زیب خان صاحب لکھتے ہیں "
" میں آپ کے ناولوں کا اس وقت سے قاری ہوں جب میں ابھی پانچویں جماعت کا طالب علم تھااور تب سے اب تک آپ کے ناولوں

7

ذہن کو وسعت ملنے کے ساتھ ساتھ مجھ میں اعتماد بھی پیدا ہوا ہے۔ لین ابھی بھی مجھے کہاجاتا ہے کہ تہماری عمر عمران سیریز پڑھنے کی نہیں ہے۔ کیا واقعی الیساہے کیا عمران سیریز بچے نہیں پڑھ سکتے۔ عريزم عثمان عديل صاحب - خط لكصن كاب حد شكريد - محجم خوشي ہے کہ آپ عمران سریز برصے ہیں اوراس سے آپ کے ذہن کو وسعت · اورآپ کی تخصیت میں اعتماد پیدا ہوا ہے دراصل آپ کو عمران سیریز ردھنے سے اس لئے منع نہیں کیا جاتا کہ آپ اسے نہیں پڑھ سکتے۔ موجو وہ دور کے بچے موجو وہ دور کے بروں سے بھی زیادہ ذہین اور روشن وماغ ہیں ۔آپ کو جو صاحبان منع کرتے ہیں ان کا مقصدیہ ہے کہ آپ اینی تعلیم کی طرف بھی پوری توجہ دیا کریں ۔ تعلیم کو ہمپیشہ ترجیح دین چاہئے ۔ کیونکہ تعلیم ہی انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپن زندگی کو کامیابی وکامرانی سے گزارسکے ۔ اگرآپ تعلیم کی طرف یوری توجہ دیں گے تو پھرآپ کو عمران سیریز پڑھنے سے کوئی منع نہ کرے گا امید ہے آپ بات سجھ گئے ہوں گے۔

بہت سے عمران سریز بردھ لئے ہیں ۔آپ کے ناول پر صف سے میرے

اب اجازت دیجئے والسلام آپ کا مخلص مظہر کلیم <sup>ایمات</sup>

عمران نے کار کا دروازہ کھولا اور سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا کے دوسرے کمح کاراس طرح زور دار جھنکے سے آگے کو بڑھی جسے توب کے دھانے سے گولہ نکلتا ہے۔ڈرائیونگ سیٹ پرجوانا بیٹھا ہوا تھا۔ جب کہ عقبی سیٹوں پرجو زف اور ٹائیگر موجو د تھے ۔ " ارے ارے ۔ کیا ہوا۔یہ تم سڑک پر کار چلا رہے ہویا سرکس میں "...... عمران نے جھٹکا کھا کر سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ "كيابوا ماسررسين تواتهائي سلوسييد سے درائيونگ كررہا ہون إ جوانانے سٹیرنگ کو مسلسل دائیں بائیں تیزی سے گھماتے ہوئے " بھائی مجھے جنت میں پہنچنے کی اتنی جلدی نہیں ہے۔ جتنی حمہیں ہوگی ۔ بزرگ کہتے ہیں ۔ جنت میں کنواروں کے لیئے علیحدہ حصہ مخصوص ہے اور دہاں حوروں کا داخلہ ممنوع ہے "...... عمران نے

یونے کہا۔

" محجے یاد ہے۔ ماسڑ۔ لیکن اب کیا کیا جائے ۔ بہاں کی کاریں ہی
اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں سپیڈ دی جائے ۔ اب آپ خو د دیکھئے ۔
آٹھ سلنڈر کار ہے ۔ لیکن اس معمولی سی رفتار میں بھی اس کا انجن بھا اربا ہے ، ...... جوانا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور عمران ایک بار پھر ہنس پڑا۔

" یہی بات جوزف نے کہی تھی کہ کھیے بار اور سلنڈر کار لے کر دی جائے "...... عمران نے ہنستے ہوئے کہا اور جوانا بھی اس بار ہنس پڑا۔ " باس ۔ کیا آپ واقعی شکار کھیلنے جا رہے ہیں "....... اچانک عقبی سیٹ پر بیٹے ہوئے ٹائیگر نے پہلی بار بات کرتتے ہوئے کہا۔

"تو تہارا کیا خیال ہے۔شکارہونے جارہاہوں۔کہاتو ہے کہ ابھی تھے مرنے کی جلدی نہیں ہے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

" یہ بات نہیں باس اصل میں اس سے پہلے آپ نے کبھی شکار کا پردگرام ہی نہ بنایاتھا"...... ٹائیگر نے شرمندہ سے لیج میں کہا۔ "اس سے پہلے کوئی شکار ہونے کے لئے تیار ہی نہ تھا۔ میں کیا کر تا " عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" باس سبہاں تو گلہریاں ہی ملیں گی شکار کھیلنے کے لئے ۔آپ افریقة کاپروگرام بنائیں ۔ تاکہ شیر۔ چینے کاشکار تو کھیلا جاسکے "...... جو زف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

منه بناتے ہوئے جواب دیا اور جوانا ہے اختیار ہنس پڑا کار سڑک پر واقعی اس طرح دوڑ رہی تھی کہ جسے کسی نے ایکسیلڑ پر پیر کی بجائے کوئی بڑی چطان رکھ دی ہو ادر کار کے انجن سے نکلنے والی عزاتی ہوئی خوف ناک آوازوں کی وجہ سے سرک پر موجود ٹریفک خود بخود اس طرح چھٹتی جا رہی تھی جیسے کوئی جن انہیں اٹھا اٹھا کر سائیڈوں پر رکھے حلاجا رہا ہو الین اس کے باوجو دجوانا کے ہاتھ سٹرنگ پر اس طرح حل رہے تھے کہ جسے وہ اپنے ارادے کی بجائے کسی اعصالی بیماری کی وجہ سے مسلسل ہاتھوں کو حرکت دے رہا ہو اور پھر ایک موڑ پر کار اس قدر تیزی سے گومی کہ اس کی ایک سائیڈ کے پہیئے ہوا میں اکٹے گئے ۔ لیکن کار الی نہیں اور دوبارہ ایک تھٹکے سے سڑک پر کر كر اى رفتار سے آ كے برحتى چلى كئى سلين اب جوانا كے ہاتھوں كى ١ گروش میں تنایاں کی آگئ تھی ۔ کیونکہ یہ سڑک بائی پاس تھی اور

" باس ...... جس رفتارہ جواناکار چلارہا ہے۔اس سے زیادہ تیز توافریقہ کے جنگوں میں کینچوے چلتے ہیں "...... اچانک عقبی نشست پر بیٹھے ہوئے جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔

یہاں ٹریفک کارش نہ ہونے کے برابرتھا۔

" تحجے یاد ہے۔ایک بارتم ای رفتارہے کار حلارہے تھے۔تو جوانا نے کہاتھا کہ اس رفتارہے تو ناراک کی سڑکوں پر بچے کار حلاتے ہیں۔ آج بہرحال تم نے بات کا بدلہ لے ہی لیا "......عمران نے ہنستے

11

" یں ۔ عمران النڈنگ اوور "...... عمران نے انتہائی سخیدہ لیج میں کہا ۔ کیونکہ دہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بلکی زیرو سے مل کر رانا ہاؤس پہنچا تھا اور بلکی زیرو سے بھی ملنے وہ اس لئے گیا تھا کہ اسے بتا سکے کہ اس نے ٹائیگر ۔ جوزف اور جوانا کے ساتھ شکار پر جانے کا پروگرام بنایا ہے ۔ تاکہ کسی ایمر جنسی کی صورت میں اسے کال کیا جا سکے اور اب اجانک اس کی کال آگئ تھی ۔

" جہاں بھی ہو۔ فوراً محجے رپورٹ کرواوور اینڈ آل "....... ووسری طرف سے کہا گیااوراس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔

" لو بھی ۔ ہم سے پہلے چیف نے ہمیں شکار کر لیا "...... عمران نے ایک طویل سانس لیسے ہوئے کہا۔

"اب والس چلیں " جوانانے قدرے مایوسانہ لیج میں کہا۔
" نہیں ۔ زارم پہاڑی پر واقع فارسٹ ریسٹ ہاوس میں ہمارے
کرے بک ہیں ۔ تم وہاں پہنچ ۔ میں اکیلا والس جاتا ہوں ۔ اگر کوئی
خاص مسئلہ نہ ہوا تو میں وہیں آجاؤں گا۔ ورنہ تم اطمینان سے شکار
کھیل کر والی آجانا۔ شکار کا اجازت نامہ اور دوسرے کاغذات ڈیش
بورڈ میں موجو وہیں اور شکار کھیلنے کے لئے گائیڈ بھی وہاں موجو دہوگا "۔
عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" باس سیس آپ کے ساتھ واپس مذحلا جاؤں ۔جوزف اور جوانا شکار کھیل لیں گے "...... ٹائیگرنے کہا۔

" نہیں ..... تم وہاں سے واقف مو -جب کہ یہ پہلی بار جارہے

" ذرا خیال سے بات کیا کروٹائیگر تہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ تم افریقہ پہنچو۔ تمہارا شکار یہیں نہ ہو جائے "-عمران نے مسکراتے ہوئے کہااورٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔

" ولیے ماسڑ۔آپ نے اچانک یہ پروگرام کیے بنالیا "...... جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔

یں سے جہیں بیند نہیں آیا پروگرام "...... عمران نے چونک کر « کیا تہمیں بیند نہیں آیا پروگرام "...... عمران نے چونک کر

ر پی ۔۔۔
" ارے نہیں ماسڑ۔ میں تو را ناہاؤس میں بیکار بیٹے بیٹے پاگل پن
کی حد تک پہن چکا ہوں۔ میں تو یہ نسوچ رہا ہوں کہ مجھے خود اس
پروگرام کا پہلے خیال کیوں نہیں آیا۔انسانوں کانہ سہی جانوروں کا سہی
کچھ تو عادت یو ری ہو جائے گی "...... جوانا نے جواب دیا اور اس بار

عمران بے اختیار ہنس دیا۔

" جانوراتن آسانی ہے گردنیں نہیں تڑواتے جتنی آسانی سے انسان یہ کام کرالیتے ہیں ۔اس بات کو بھی ذمن میں رکھنا "۔ عمران نے جواب دیا اور پھراس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک کار کے ڈیش بورڈ کے نیچ نصب ٹرانسمیٹر پر کال آنی شروع ہو گئ اور عمران سمیت سب بے اختیار چونک پڑے ۔عمران نے جلدی سے ڈلیش بورڈ سمیت سب بے اختیار چونک پڑے ۔عمران نے جلدی سے ڈلیش بورڈ سمیت سب بے اختیار چونک پڑے ۔عمران نے جلدی سے ڈلیش بورڈ

سے پیچ ہو طون کو میں موسوس "ایکسٹو کالنگ عمران اوور "...... بثن دینتے ہی ایکسٹو کی مخصوص آواز سنائی دی ۔

12

اندھا دھند فائرنگ کی ہے اور سلیمان شدید زخی ہے اس کی حالت شدید خطرے میں ہے - مجھے اطلاع تنویر نے دی ہے - وہ اتفاق سے آپ کے فلیٹ کے سلمنے سے گزر رہا تھا کہ اس نے دہاں لو گوں کو ا کٹھا دیکھا۔ یو کنیں ادرایمولینس گاڑی بھی موجو دتھی ۔اس کے یو چھنے پر ست چلا کہ فلیك میں فائرنگ كى گئ ہے اور الك آدمى شديد زخى حالت میں یایا گیا ہے ۔وہ فوراً اندر پہنچا تو اسے سے حلا کہ زخی ہونے والاسلیمان ہے ۔اس کے جسم میں وس بارہ گولیاں لگی ہیں ۔ چتانچہ اس نے فوری طور پر یولیس آفسیر کو سپیشل فورس کا کارڈ و کھا کر سلیمان کو این نگرانی میں سنٹرل ہسپتال کے سپیشل روم میں جھوایا اور اپنے سلمنے آپ کا فلیٹ سیل کرادیا۔اس کے بعد اس نے مجھے فون کیا تو میں نے سلیمان کو سنرل ہسپتال سے سپیٹل ہسپتال میں شفٹ کرنے کا حکم دے دیا اور ڈا کٹر صدیقی سے خاص طور پر کہا کہ وہ سلیمان کی جان بھانے کے لئے ہر ممکن کو شش کرے ساس کے بعد میں نے آپ کو ٹرانسمیڑ پر کال کیا ۔آپ کی اس کال کے آنے سے چند لحے بہلے میری ڈاکٹر صدیق سے باب ہوئی ہے۔اس نے بتایا کہ اس نے آپریشن کر کے ساری گولیاں نکال دی ہیں ، لیکن سلیمان کی حالت شدید خطرے میں ہے اور اس کے نے جانے کا انحصار اللہ تعالیٰ کی ر حمت پرہے اوور "...... بلیک زیرونے تفصیل بناتے ہوئے کہا۔ " ٹھیک ہے۔ میں آرہا ہوں ساوور اینڈ آل "...... عمران نے کہا اور جلدی سے ونڈ بٹن کو ذرا سا دباکر اس نے بار بار سوئیاں گھمانی

ہیں "۔ عمران نے کہا اور ٹائیگر نے اثبات میں سربلا دیا اور پھر عمران کے کہنے پرجوانا نے کاراکیہ سائیڈ پر کر کے روک دی ۔اس وقت تک وہ شہر کی حدود سے کانی باہر آ بھیے تھے ۔اس لئے اب دالیسی کے لئے کوئی بس ہی مل سکتی تھی گوجوانا نے دالیس عمران کو پہنچانے پر اصرار کیا تھا لیکن عمران نے اسے سختی سے منع کر دیا اور محبوراً جوانا کو کار ایک سائیڈ پر کر کے روکنی پڑی ۔

جوانا جب کار لے کر آگے بڑھ گیا۔ تو عمران نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کا ونڈ بٹن کھینچا اور پھر سوئیوں کو مخصوص ہندسوں پر ایڈ جسٹ کر کے اس نے بٹن کو تھوڑا سااور کھنچ لیا اور اس کے ساتھ ہی ڈائل کے درمیان سرخ رنگ کا نقطہ تیزی سے جلنے بچھنے لگا۔ بلیک زیرو نے جس انداز میں اسے والی آنے کے لئے کہا تھا۔ اس کی وجہ سے حقیقتا وہ ذمنی طور پر خاصال کھ گیا تھا۔

" ہمیلو ہمیلو ۔ عمران کالنگ اوور "...... عمران نے گھٹری کو منہ سے لگاتے ہوئے بار بار کال دینی شروع کر دی ۔

" طاہر بول رہا ہوں اوور "...... دوسری طرف سے بلیک زیرد کی آواز سنائی دی ۔ کیونکہ جس فریکونسی پر عمران نے کال کیا تھا وہ صرف بلکیک زیرد کے لئے مخصوص تھی۔

" طاہر کیا بات ہے۔ کیوں کال کی ہے اوور "...... عمران نے انتہائی سنجیدہ لیج میں کہا۔ "عمران صاحب۔سلیمان پر کسی نے آپ کے فلیٹ میں گھس کر " یس باس اوور "...... دوسری طرف سے مختصر لفظوں میں کہا گیا اور عمران نے اوور اینڈآل کہ کرونڈ نٹن دباکر ٹرانسمیٹرآف کر دیااور گھڑی کی موئیاں خود بخود صحح وقت پر پہنچ گئیں ۔عمران کے ذہن میں واقعی آندھیاں سی حِل رہی تھیں ۔سلیمان پر اس طرح کی فائرنگ کا بظاہر تو کوئی جوازیہ تھا ۔لازماً یہ فائرنگ عمران پر ہونی چاہیئے تھی ۔ لیکن جس نے بھی فائرنگ کی تھی ساسے لامحالہ عمران اور سلیمان کے درمیان فرق کا تو علم ہوگا ہی ۔اس کے باوجود سلیمان پراس طرح کی اندھا دھند فائرزگ ایک عیب سی بات تھی اور عمران ذہنی طور پر اس ادصر بن میں مصروف تھا کہ اسے دور سے اسی کار والی آتی ہوئی د کھائی دی ۔اس دوران کی اور کاریں گزری تھیں ۔لین ظاہر ہے ۔ عمران اس پوزیشن میں مذبی لفٹ لینے کے حکر میں وقت ضائع کر سکتا تھا۔اور ندبس کے سفر کا متمل ہو سکتا تھا۔اس لئے اپنی کار کی والی کا ہی انتظار رہاتھا سے تند کموں بعد کار اس کے قریب آکر رک گئی ۔سائیڈ سیٹ خالی تھی ۔ عمران نے در دازہ کھولا ادر بھلی کی سی تیزی سے سائیڈ سیٹ پر ہیچے گیا۔

"کیا ہوا ماسڑ۔ سلیمان پر کس نے فائرنگ کی ہے "...... جوانا نے کارآگے بڑھاتے ہوئے سنجیدہ لیج میں کہا۔
"یہی تو معلوم کرنے جارہا ہوں "...... عمران نے مختفر ساجو اب
دیا اور جوانا نے اشبات میں سربلا دیا۔ ولیے جوانا، جوزف اور ٹائیگر۔
تینوں کے چہروں پر گہری سنجیدگی اور دکھ کے آثار نمایاں تھے۔ لیکن

شروع کر دیں اور بھرسوئیوں کو ایک مخصوص فریکونسی پرایڈ جسٹ کر کے اس نے ونڈ بٹن کو دوبارہ کھینچا تو ڈائل پر موجو دا کی ہندسہ تیزی سے جلنے بچھنے لگ گیا۔

ے جلنے بھے لگ گیا۔
"ہلوہ ہلو ۔ عمران کالنگ اوور"...... عمران نے گھڑی کو منہ سے
اگٹے ہوئے تیز لیج میں کہا اس نے ٹائیگر کی مخصوص فریکونسی
ایڈ جسٹ کی تھی اور اسے بقین تھا کہ جوانا چاہے جس رفتار سے بھی کار
فرائیو کر لے ابھی وہ واچ ٹرانسمیٹر کی رہنے سے باہر نہ نکلا ہوگا۔ سلیمان
کی حالت کے پیش نظر اب اسے فوری طور پر تیز رفتار سواری کی
ضرورت تھی۔

" یس ۔ ٹائیگر افنڈنگ باس اوور "...... چند کموں بعد گھری میں ہے ٹائیگر کی مدھم سی آواز سنائی دی ۔ ۔

" ٹائیگر ۔ جوانا کو کہوکہ کار لے کر فوراً واپس آ جائے ۔ میں وہیں موجو دہوں جہاں تم مجھے اتار کرگئے تھے ۔ میرے واج ٹرانسمیٹر پر مجھے تنویر کی طرف سے کال ملی ہے کہ سلیمان پر فائرنگ کی گئی ہے اور سلیمان کی حالت شدید خطرے میں ہے ۔ اوور " ۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ۔ ظاہر ہے یہ وضاحت ضروری تھی ۔ کیونکہ کسی ویران جگہ پر اترنے کے بعد عمران کو کسی اطلاع کا اس قدر وضاحت

ے مل جانا حرت انگر تھا۔ جب کہ ایکسٹوکی طرف سے آنے والی کال ڈیش بورڈ ٹراتسمیٹر پر آئی تھی اور کار اس وقت ٹائیگر اور اس کے ساتھیوں کے پاس تھی۔

اور چار نرسیں موجو دتھیں ۔خون اور گلو کو زکی بوتلیں منگی ہوئی تھیں اور بستر پر سلیمان آنگھیں بند کئے لیٹا ہوا تھا۔اس کا پہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ عمران نے سائیڈ پر موجود پیشنٹ کا چارٹ اٹھایا اور اسے پڑھناشروع کر دیا۔

" زخم زہر ملے ہو مکے ہیں "-عمران نے چارٹ پڑھتے ہوئے ساتھ کوے ڈا کر صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا۔

" بال " ..... ذا كر صديقى في محتمر ساجواب ديا اور عمران في چارٹ والی رکھا اور سلیمان کی طرف بڑھ گیا ۔اس نے سلیمان کی دونوں آنکھیں باری باری انگلیوں سے کھول کر انہیں چکیک کیا اور پھر بیچے ہٹ آیا۔ ڈا کر صدیقی نے جو علاج تجویز کیا تھا اور جو چارٹ پر ورج تھا وہ ان حالات میں بہترین تھا۔لیکن سلیمان کی حالت بتاری تھی کہ وہ واقعی انتہائی شدید خطرے کی حالت میں ہے۔اس کی آنکھوں میں جمم میں زہر چھیل جانے کے مخصوص نشانات بھی موجود تھے اور یہی سب سے خطرناک بات تھی ۔عمران خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ ڈا کمڑ صدیقی نے بھی کوئی بات نہ کی اور تھوڑی دیر بعد جب وہ وفتر پہنچ تو وہاں ٹائیگر، جوزف اور جوانا بھی موجو دتھے ۔ " كيا حالت ب سليمان كي "..... اس بار جوزف نے بے چين

ہے۔ لیج میں کہا۔

"اس كے زخموں ميں زہر بجر حكا ہے ۔ بس دعا كرو ۔ ميرا خيال ہے کہ فائر نگ کے بعدوہ کافی دیر تک بخیر طبی امداد کے وہیں فلیٹ میں ہی شاید عمران کے چہرے پر موجو دکیفیات دیکھ کر دہ خاموش بیٹھے ہوئے

جوانااس بارہلے ہے کہیں زیادہ رفتارے کار حلارہاتھا۔لیکن اس بار عمران نے اسے تیزرفتاری سے کار حلانے سے منع نہ کیا تھا۔ کیونکہ جس صورت حال ہے عمران گزر رہاتھا۔اس کا دل تو چاہتا تھا کہ وہ اڑ كرسليمان كے ياس بہنج جائے۔

" سبيشل مسبال علو سده " ...... شهر مين واخل موتى ا عمران نے انتہائی سنجیدہ لیجے میں کہااور جوانانے اثبات میں سرملا دیا۔ مچر تقریباً پندرہ منٹ سے انتہائی تیز رفتار سفر کے بعد کار سپیشل ہسپتال کے کمیاؤنڈ گیٹ میں داخل ہو گئ اور کارجیسے ہی آ گے بڑھ کر ر کی عمران وروازه کھول کرنیچے اترااور بچر دوڑ تا ہوا ہسپتال میں داخل ہو گیا ہے تد محوں بعد جب وہ ڈا کٹر صدیقی کے دفتر میں داخل ہواتو ڈا کٹر صديقي باختيارا الله كورا موا-

"كيا يوزيش ب سليمان كى "..... عمران نے اتتهائى ب تاب لہجے میں یو چھا۔

"ابھی تو وہی ہے۔عمران صاحب بس دعا کیجئے "۔ ڈا کڑ صدیقی نے ہونٹ چہاتے ہوئے جواب دیا۔

" کہاں ہے وہ ۔ مجھے لے حلواس کے پاس "....... عمران نے کہا اور ڈا کڑ صدیقی سربلا ناہوامنے کی سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھ گیا ہے تند کمحوں بعد وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں چار ڈا کٹر

19

بھی الیے ہی زخموں کے زہر کے لئے تیار کیا گیا ہے میرے پاس اس کے پمفلٹ تو بہنچ ہیں ، لیکن ابھی یہ مار کیٹ میں نہیں آیا "....... ڈا کٹر صدیقی نے کہا تو عمران چونک پڑا۔

"الچھا۔ کہاں ہیں وہ کمفلٹ۔ وکھاؤٹھے "۔ عمران نے کہا اور ڈاکٹر صدیقی نے دراز کھولی اور تھوڑی می ملاش کے بعد اس نے ایک رسالہ نما پمفلٹ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کسی ایکر یمین وواساز کمپنی کی طرف سے شائع کیا گیا تھا۔ عمران نے پمفلٹ لیا اور اس میں درج تفصیل پڑھنے لگا۔ تقریباً وس منٹ بعد اس کے چہرے پر مکی لخت مسرت کے ناٹرات ایم آئے۔

"ادہ ادہ -ہنگائی طور پر ہم اسے یہاں تیار کر سکتے ہیں ۔ گویہ اس معیار کا تو نہیں سبنے گا۔لیکن مجھے بقین ہے کہ یہ سلیمان کو خطرے کی زدسے باہر نکال لائے گا۔ایک منٹ میں آتا ہوں "....... عمران نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے در وازے کی طرف مزا۔اس کے ساتھی بھی افسے لگے ۔ لیکن عمران نے مز کر جوانا سے کار کی چابیاں مانگیں اور چابیاں لے کر اس نے انہیں وہیں بیٹھنے کے لئے کہا اور خود تیزی سے در وازے سے باہر نکل گیا۔ پھر اس کی واپسی تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہو کئے۔اس کے باتھ میں ایک لفافہ موجود تھا۔

" یہاں قریب ہی ایک میڈیکل ہال پر ہی کام بن گیا ہے " - عمران نے مسرت بھرے لیج میں کہا اور جلای سے لفافے میں سے چار پانچ کیپول اور ایک بڑی ہی ہو تل جس میں کوئی سیال موجو و تھا باہر نکالی پڑا رہا ہے۔ ظاہرہے ہمارے ملک کی پولئیں ندائنی جلدی آتی ہے اور ند مریض کو فوراً ہسپتال بہنچا یاجا تا ہے " عمران نے ایک کری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔

" باس - اگر اجازت ویں تو میں سلیمان کے جسم میں موجود سارا زہر باہر نکال دوں "...... اچانک جوزف نے کہا تو عمران کے ساتھ ساتھ باتی سب افراد بھی چونک کراہے دیکھنے لگے۔

اکھ بائی سب افراد بھی چونک کرائے دیکھنے لگے۔ " کس طرح "...... عمران نے انہتائی سنجیدہ کیج میں کہا۔ " باس ۔افریقہ میں جب کسی کے زخم سڑجاتے تھے تو عظیم وج

ڈاکٹر اگالا ان زخموں سے زہر نکالنے کے لئے ٹرنچی استعمال کیا کرتا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے زخم ٹھیک ہو جایا کرتے تھے "...... جوزف نے انتہائی بااعتماد لیج میں کہا۔

" ٹرنچی ۔دہ کیاہو تا ہے "...... عمران نے چونک کر پوچھا۔ کیونکہ بیراس کے لئے نیانام تھا۔

"افریقہ کی ایک مخصوص بوٹی کا نام ہے۔ یہ سیاہ اور قدیم ولدلوں کے کنارے پر اگتی ہے "...... جو زف نے بڑے ساوہ کے لیج میں جواب دیا۔

" حمہارا مطلب ہے کہ پہلے حمہیں افریقہ بھیجوں ۔ ٹاکہ تم دہاں سے ٹرنچی لے آؤاور پھراس سے سلیمان کے زخموں سے زہر دور ہو "....... عمران نے دضاحت کرتے ہوئے کہا۔

" وليے عمران صاحب سرنچی نام کاایک انجکشن تو بنایا گیاہے ۔ وہ

21

کموں بعد دہ ایک بار پھرسلیمان کے کمرے میں پہنے چکاتھا۔لیکن اس بار دہ سلیمان کا چرے پرزہر کی دہ سلیمان کے چرے پرزہر کی مخصوص علامات نظرآنے لگ گئ تھیں۔

" یہ تو حالت اور بگر گئ ہے " ...... ڈا کٹر صدیقی نے دکھ بجرے میں کیا۔

" يه عام گوليال نهين تھين ڏا کمر صديقي سيه خصوصي طور پر تيار کر دہ گولیاں تھیں ۔اب میں ان کی ماہیت سمجھ گیا ہوں "...... عمران نے ہونٹ مینجے ہوئے کہااور پھراس نے سلیمان کے اوپر والے جمم پر موجود کمبل ہٹایا اور سرنج کی سوئی پر موجود کیپ ہٹا کر محلول کے چند قطرے سوئی کی نوک سے باہر نکالے اور پھر اونجی آواز میں ہم الله پڑھتے ہوئے اس نے سلیمان کے بازومیں انجکش نگانا شروع کر دیا۔ انجشن لگاتے وقت اس کے ہونٹ مسلسل بل رہے تھے ۔ جیسے وہ منہ ی منہ میں کھے بڑھ رہا ہو ۔ ڈا کٹر صدیقی ہونٹ بھینچے خاموش سے یہ عمل دیکھ رہا تھا۔جب کہ کرے میں موجود دوسرے ڈا کروں اور نرسوں کے جہروں پر حرب تھی الین شاید ڈا کر صدیقی کی وجہ سے وہ خاموش تھے ۔ جب بتام محلول انجیکٹ ہو گیا تو عمران نے سرنج ہٹائی اور ایک طویل سانس لے کر وہ واپس مڑ گیا۔

"آؤڈا کرراس کارزلف آدھے گھنٹے کے بعد سلمنے آئے گا"۔ عمران نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر صدیقی کرے میں موجود ڈاکٹروں کو ہدایات دیتا ہوا عمران کے پیچے آگیا۔ کرے میں اس نے ہوتل کا ڈھکن ہٹایا اور کیپولوں کو کھول کر اس نے ان میں موجو د رنگ برنگا سفوف اس ہوتل میں ڈالنا شروع کر دیا ۔ ہوتل میں ملیلے سے اٹھنے لگے اور اس میں موجو د بے رنگ محلول کا رنگ تیزی سے عنابی ہونے لگ گیا۔ جب تنام کیپولوں کا مواد اس ہوتل میں جلا گیا۔ تواس نے ڈھکن لگایا اور ہا تھ سے اس نے ہوتل کو پوری قوت سے ہلانا شروع کر دیا۔

" سرنج لاؤڈا کٹرصدیتی ۔ مجھے یقین ہے کہ بیہ کام کرے گا "....... عمران نے بو تل کو زور زورے ہلاتے ہوئے کہا۔

" عمران ۔ کیا کہیں "...... ڈا کٹرصدیقی نے کرسی ہے اٹھتے ہوئے کہالیکن اس نے فقرہ مکمل نہ کیا تھا۔

" میں تمہارے خدشات بھی آہوں ڈاکٹر ۔ لیکن جو صورت حال میں نے سلیمان کی دیکھی ہے ۔ اس سے مجھے بہی محسوس ہو تا ہے کہ اس حالت میں وہ زیادہ سے زیادہ چند گھنٹے ہی نکال سکے گا۔ اس لئے میں بیا رسک لے رہاہوں "....... عمران نے انہتائی سنجیدہ لیج میں کہا اور ڈاکٹر صدیقی خاموشی سے چلتا ہوا دفتر سے باہر چلا گیا سہتد کمحوں بعد جمب دہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ جس میں ایک بررنج پیکڈ تھی ۔ عمران نے لفافہ ڈاکٹر صدیقی کے ہاتھ سے لے کر اس مرزج پیکڈ تھی ۔ عمران نے لفافہ ڈاکٹر صدیقی کے ہاتھ سے لے کر اس کی پیکنگ علیحدہ کی اور مرزم نکال کر اس نے بوتل میں موجود محلول کی پیکنگ علیحدہ کی اور مرزم نکال کر اس نے بوتل میں موجود محلول اس میں بھرا اور جب آدھی سرخ بھر گئی تو اس نے سوئی لگائی اور پھر ڈاکٹر صدیقی کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے وہ دفتر سے باہر آگیا۔ چند

23

"مر ....... کرہ نمبر بارہ کے مریض کی حالت بہتر ہونے لگ گئ ہے "-اس ڈاکٹر نے کہا اور ڈاکٹر صدیقی کے ساتھ ساتھ عمران بھی ایک جھکنے ہے اکھ کھواہوا۔ کیونکہ کمرہ نمبر بارہ میں سلیمان تھا۔ "خدایا تیرالاکھ شکر ہے۔ تم نے جھے جسے گناہ گار کی دعا قبول کر لی ہے "...... عمران کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور وہ تیزی سے دروازے کی طرف مڑگیا۔اس بارٹائیگر جوزف اور جوانا بھی اس کے چھے دفتہ ہے بایہ نکل آئے سڈاکٹر صافق السے میں میں دیا میں اس

ر میں ہی ہوری اور ہوا ہی اس بار نا میں ہوری اور ہوا ہی اس کے پہلے دوڑ تا ہوا کرے میں بیخ چاتھا۔ میں بیخ چاتھا۔

" عمران صاحب سیہ تو نا ممکن ممکن ہو گیا ہے ۔ سلیمان اب خطرے سے باہر ہو چکا ہے "...... ڈا کٹر صدیقی نے اس طرح مسرت بھرے لیج میں کہا۔ جیسے وہ چھوٹا سابچہ ہو اور اسے اس کا پسندیدہ ترین کھلونا اچانک مل گیا ہو۔

"ہاں - جب اللہ تعالیٰ رحمت کر دے تو نا ممکن بھی ممکن ہو جا آ ہے ۔ یہ سب صرف اس کی رحمت ہے ۔ اگر جو زف ٹرنچی کی بات نہ کر آ اور تم وہ پمفلف مجھے نہ دیتے تو میں یہ دوا تیار ہی نہ کر سکتا ۔ بہرطال اب سلیمان نج گیاہے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا جب ہے اس نے سلیمان پر فائر نگ کی بات سی تھی ۔ اب پہلی بار اس کے جہرے پر مسکراہٹ اور لیج میں شکفتگی منودار ہوئی تھی ۔ ورنہ حقیقاً وہ مرجانے کی حد تک سنجیدہ ہو رہا تھا۔

" یہ کون می دواتھی سآپ نے بتایا نہیں سیہ تو واقعی حرت انگیر

موجو د جوزف جوانا اور ٹائنگر نے سوالیہ نظروں سے عمران کی طرف
دیکھا۔لیکن پھراس کے چہرے پر موجو د مخصوص سنجیدگی دیکھ کر انہیں
شاید کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی ۔عمران خاموشی سے کرسی پر بیٹھ
گیا۔ڈاکٹر صدیقی بھی اپنی مخصوص کر ہی پر بیٹھ گیا۔اس کمچے ٹیلی فون
"کی گھنٹی جا تھی اور ڈاکٹر صدیقی نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔
"کی گھنٹی جا تھی بول رہا ہوں"....... ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔
" ڈاکٹر صدیقی بول رہا ہوں"....... ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔

" یس سر سسر"...... ڈاکٹر صدیقی نے انتہائی مؤدبانہ لیج میں کہا اور رسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔

" چیف کی کال ہے "...... ڈا کٹر صدیقی نے کہا اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے رسیور لے لیا۔

" یس سر ۔ عمران بول رہا ہوں "...... عمران نے سنجیدہ کچے میں ۔

"کیا پوزیشن ہے سلیمان کی"...... دوسری طرف سے بلیک زیرونے ایکسٹوکے مخصوص لہج میں کہاتھا۔

" فی الحال کچر نہیں کہا جاسکتا۔ میں نے اپنے طور پر ایک کوشش کی ہے ۔اب نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے "...... عمران نے اس طرح انہائی سنجیدہ لیج میں جواب دیتے ہوئے کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے رابیورر کھ دیا۔

پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک جو نیئر ڈا کٹر اندر داخل ہوا۔ تو اس کے چہرے پر مسرت کی جھلکیاں تھیں ۔

" اصل میں بیہ وی نسخہ ہے ہجو وچ ڈا کٹر اگالا استعمال کر تا تھا ۔

دواہے "...... وا كر صديقى نے كما۔

# SCANNED BY JAMSHED

صدیقی وہیں رہ گیا۔

\* عمران صاحب۔ سلیمان پر فائرنگ کی کوئی وجہ آپ کے ذہن میں

آئی ہے ".....اس بار ٹائنگرنے پو چھا۔

" سلیمان میری طرح غریب آدمی نہیں ہے اور پھریہ اپنی دولت اس طرح چھپا کر رکھاہے کہ بڑے سے بڑا ماہر بھی اسے ملاش نہیں کر سکتا ۔ یہ فائرنگ لقیناً کسی چھوٹے موٹے چورنے کی ہوگی ۔ حیبے اطلاع تو یہی ملی ہوگی کہ سلیمان اربوں نہیں تو کروڑ پتی ضرور ہے ۔ لیکن

دہاں سے اسے ملے ہوں گے خالی ڈب اور تھیلیاں اور ظاہر ہے سلیمان چڑی جائے مگر دمڑی مذجائے پر یعین رکھنے والا آدمی ہے "....... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب ویا اور ٹائیگر اور جوانا وونوں بے اختیار

ہنس پڑے - عمران کے چرے پردوبارہ وہی مخصوص سلفتگی نوٹ آئی تھی اور اس کے ذہن پر پڑنے والا بوجھ بھی ہٹ گیا تھا۔اس لئے وہ دوبارہ اپنی مخصوص ذکر پرلوٹ آیا تھا۔

تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈا کٹرصدیقی دالیس آیا تو اس کے چہرے پر بھی مسرت کے آثار ننایاں تھے۔

"سلیمان اب مکمل طور پر خطرے سے باہر ہے عمران صاحب ۔
مبارک ہو ۔ ولیے اسے نئ زندگی ملی ہے ۔ اب آپ اس سے بات کر م سکتے ہیں "۔ ڈا کٹر صدیقی نے کہااور عمران مسکرا تا ہوااٹ کھراہوا۔ "جب تک شادی نہ ہو جائے ۔ آدمی جمسلسل خطرے سے باہر ہی ا رہتا ہے " ۔۔۔۔۔۔ عمران نے مسکویاتے ہونے کہا اور ڈاکٹر صدیقی بے ر کھا گیا تھا۔ لیکن اس پمفل میں اس راسرچ کے بارے میں کچھ اشارات موجود تھے اور اس سے کچھ اندازہ ہوا کہ ٹرنجی بوٹی میں کون اشارات موجود تھے اور اس سے کچھ اندازہ ہوا کہ ٹرنجی بوٹی میں کون کون سے اہم عناصر کیمیائی موجود ہیں۔ میں نے اس جسے دوسرے کیمیائی عناصر پر مشتمل کمیپول اور محلول خرید اجو بازار میں ملتے ہیں۔ کیمیائی عناصر پر مشتمل کمیپول اور محلول خرید اجو بازار میں ملتے ہیں۔ کیمیائی عناصر پر مشتمل کمیپول اور محلول خرید اجو بازار میں تو کم از کم پہاس فیصد ٹرنجی تیار ہوجائے گی اور وہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا پہاس فیصد ٹرنجی تیار ہوجائے گی اور وہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا "سیس عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔
" آپ کا ذہن واقعی حریت انگیز ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے " آپ کا ذہن واقعی حریت انگیز ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے میڈیس کی تعلیم عاصل نہیں کی لیکن اس کے باوجود ........ " ڈاکٹر

صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " "علم صرف ڈگریوں پر مشتل نہیں ہو تا ڈا کٹر صدیقی ۔ مطالعہ اور دلچیں کے سابھ گہرا مطالعہ ہی اصل علم ہے "....... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر تقریباً پانچ منٹ بعد سلیمان نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں ۔وہ ہوش میں آجکا تھا۔

" آؤ ۔ فوراً اس کے ذہن پر زور نہیں پڑنا چاہئے ۔ ہمیں کم از کم نصف گھنٹہ مزید انتظار کرناہوگا"......عمران نے لینے ساتھیوں سے کہااور وہ سب تیزی سے مڑکر کمرے سے باہرآگئے۔جب کہ ڈاکٹر

اس آدمی کا حلیہ پوچھنے کی کو سشش کی۔ لیکن سلیمان کوئی الیمی بات نہ بتا سکا ۔ جس سے اس کی شاخت ہو سکتی ۔ جنانچہ عمران اسے تسلی دے کر واپس چلا گیا۔ جوزف ۔ جوانا اور ٹائیگر کو اس نے واپس بھیج دیا اور خودوہ فلیٹ کے عقبی راستے سے اندر داخل ہو گیا۔ کیونکہ

دروازے پر پولیس سیل لگی ہوئی تھی۔اس نے پورے فلیٹ کو اتھی طرح چیک کیا۔لیکن کسی معمولی سے معمولی چیز کو بھی مذ چھیڑا گیا تھا

اور مذہی دہاں کوئی چیزر کا گئی تھی ۔عمران نے جدید ترین ڈینکٹر سے پورا فلیٹ چیک کرلیا تھا۔ پھردہ عقبی دروازے سے باہر آیا اور تھوڑی دیربعدوہ دانش منزل چیچ گیا۔

" مبارک ہو عمران صاحب ۔ مجھے ابھی ڈا کٹر صدیقی نے فون کر " تا ہے سام میں ا

کے بتایا ہے کہ سلیمان کے گیا ہے۔اس نے بتایا ہے کہ آپ نے اسے کوئی مخصوص انجاش نگایا تھا "...... بلیک زیرد نے مسرت بجرے

کیج میں کہا۔ "ہاں۔ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی ہے۔ ورینداس بار سلیمان کے بچینے کی ایک فی صدامید بھی نہ تھی۔اس پر باقاعدہ خصوصی طور پر "بیار کردہ زہریلی گولیوں سے فائرنگ کی گئی تھی "....... عمران نے کری پر بیٹھتے ہوئے کہا اور پھراس نے جوزف کے ٹرنجی والے نیخے سے

کے کرخودانجیش میار کرنے تک پوری روئیداد سنادی اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ وہ فلیٹ کو چمک کرے آیا ہے۔ وہاں سب کچھ معمول پر ہے۔

اختیار ہنس پڑا ۔ چند لمحوں بعد عمران ۔ ٹائیگر۔جوزف اورجوانا سلیمان کے کمرے میں موجود تھے سلیمان کے چمرے پر اب واقعی زندگی کی چمک ابھرآئی تھی۔

"کیا ہوا تھا سلیمان ۔ مجھے پوری تفصیل بتاؤ"...... عمران نے اسے صحت یابی کی مبار کباددینے کے بعد انتہائی سنجیدہ لیج میں پو چھا۔ "مجھے تو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ کیا ہوا۔ گھنٹی کی آواز سنائی دی۔

" بھے تو معلوم ہی ہیں ہو سکا کہ کیا ہوا۔ سمی کی اواز سنائی دی ۔ میں اس وقت کچن میں تھا۔ میں نے آکر دروازہ کھولا تو ایک لمباتز ڈکاغیر ملکی مجھے دھکیلیا ہوا اندر واخل ہوااور پھراس سے پہلے کہ میں احتجاج

کرتا اس نے اچانک ہاتھ میں موجود ایک لمبی سی نال سے مجھ پر فائرنگ شروع کر دی۔ میں نیچ گرااور پھر میرے ذہن پر تاریکی چھا گئ اور اب مجھے یہاں ہوش آیا ہے "...... سلیمان نے جواب دیا۔ "کس ملک کارہنے والاتھاوہ"...... عمران نے پوچھا۔

" یورپ کا ہی لگنا تھا....... مُجھے تو سب گورے ایک جیسے ہی لگتے ہیں " ۔ سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا ۔ "اس کالباس "....... عمران نے پوچھا۔

" عام ساسوٹ پہنے ہوئے تھا۔ میٹا لے سے رنگ کا "...... سلیمان نے جواب دیا۔

" اس نے کچھ پو چھا۔ کوئی بات کی "...... عمران نے پو چھا۔ " نہیں صاحب ۔ وہ تو بولا ہی نہیں ۔ بس فائرنگ شروع کر دی

تھی اس نے "..... سلیمان نے جواب دیا۔ پھر عمران نے اس سے

29

زیرونے سرہلاتے ہوئے رسیور کی طرف ہاتھ بڑھادیا۔

عمران لا سُرِری میں پہنچ کر کافی دیرتک کام کر تارہا۔لین بے شمار فاسکیں پڑھنے کے بادجو دجب اس خاص طریقہ واردات کے بارے میں اسے کچے معلوم نہ ہو سکا تو وہ اٹھا اور واپس بلیک زیرو کے پاس آپریشن

روم میں آگیا۔

" کیا کچھ معلوم ہوا عمران صاحب "۔ بلکی زیرو نے چونک کر یوچھا۔

" نہیں بادجود کو مشش کے کچھ معلوم نہیں ہو سکا "۔عمران نے الحجے ہوئے کہا۔

"مراخیال ہے کہ سلیمان پر حملہ کسی السے مقصد کے لئے کیا گیا ہے جس کے تحت وہ آپ سے کوئی خاص کام کروانا چاہتے ہیں "۔ پہند الموں کی خاموثی کے بعد بلک زیرونے کہا۔

" کسیاکام "....... عمران نے چو نکب کر پو تھا۔ " یہ تو تھے بھی نہیں معلوم "...... بلیک زیرونے کہا اور عمران

اس کے اس بے ساختہ جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔

" پھراس دار دات کا مقصد....... خاص طور پر غیر ملکی کے حوالے سے توبیہ عجیب بات ہے ۔ کیا حملہ آور کا مقصد سلیمان کو ہلاک کرنا تھا ج بلیک زیرونے انتہائی حیرت مجرے لیج میں کہا۔

" پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی غیر ملکی کو سلیمان سے کیا دشمنی ہو سکتی ہو ایک سکتی ہو ایک کرنا ہو تا تو وہ ایک سکتی ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر مقصد ہلاک کرنا ہو تا تو وہ ایک گولی اس کی کھوپڑی یا ول میں آثار دیتا ہجب کہ سات گولیاں ماری

گئ ہیں ادر سا"ں کی ساتوں اس کی رانوں میں ماری گئ ہیں ادر حیرت انگیز بات یہ کہ کوئی ہڈی بھی نہیں ٹوٹی سیوں لگتا ہے کہ خاص طور پراس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ گولیاں گوشت میں لگیں سہڈی نج جائے "...... عمران نے کہا اور بلکی زیرد کے چبرے پر اور زیادہ

حرت کے تاثرات الجرآئے۔ " پھرآپ نے کیا نیجہ نکالاہے "...... بلک زیرونے کہا۔

" فی الحال تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی ۔ سلیمان بھی اس غیر ا ملکی کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں بتا سکا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ میرے فلیٹ کی نگرانی کر رہے ہوں ۔ تم الیسا کرو۔ سیکرٹ سروس کو کہہ دو کہ وہ میرے فلیٹ کی نگرانی کے ساتھ ساتھ شہر میں ا مجھیل کر کسی بھی مشکوک غیر ملکی کے بارے میں معلومات حاصل

کریں ۔ میں اس دوران لائم بری میں جا کر چمک کرتا ہوں ۔ ہو سکتا ہے ۔ اس مخصوص طریقہ واردات کے بارے میں کچھ معلومات حاصل

ہوجائیں "۔عمران نے کہااور کرس سے اٹھ کھڑا ہوا۔جب کہ بلکیہ

21

بال الحجے ہوئے تھے اور وہ شکل وصورت سے کوئی فلاسفر لگ رہا تھا۔ جسم پر موجو و سوٹ بھی مسلا ہوا اور شکن آلو د نظر آ رہا تھا۔ لیکن اس کے چرے پر کامیابی کی چمک تھی۔

"کیارزنٹ ہے سلکی "...... بوڑھے نے قدرے اشتیاق بجرے لیج میں کہا۔

"كاميابى - سوفيصد كاميابى " ..... سلك في مسكرات بوف

"اده دیری گڈ اس کا مطلب ہے کہ آئیڈیا درست نکلا۔ تفصیل بتاؤ"..... بوڑھے نے انہتائی مسرت بھرے لیج میں کہا۔ "عمران نے انہتائی حیرت انگیز طور پر وی کا توڑ تلاش کر لیا ہے ادر

اس کا بادر تی اب خطرے سے باہر آ چکا ہے "...... سلیک نے کرسی پر بیشے ہوئے کہا۔ "پوری تفصیل بتاؤ"...... بوڑھے نے پہکتے ہوئے لیج میں کہا۔

یں بہار سیسے ہوئے کے ہمنے ہوئے اہنے میں لہا۔
"مکمل اور تفصیلی رپورٹ اس فائل میں موجو دہے"...... سلیک
نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل بوڑھے ویلٹ کی طرف بڑھاتے ہوئے
کہا اور بوڑھے نے بڑے اشتیاق بھرے انداز میں سلیک کے ہاتھ سے

قائل حاصل کی اور پھراسے کھول کر پڑھنے لگا۔ فائل میں صرف دو ٹائپ شدہ کاغذتھے۔ بوڑھا دیلٹ عورسے انہیں پڑھتا رہا۔ پھراس نے ایک طویل سانس لیا۔

" لیکن اس میں اس انجکشن کی تو تفصیل موجود ہی نہیں ہے ۔جو

دروازے پر ہلکی می وستک کی آواز سینتے ہی آرام کرسی پر نیم ورالا آومی جس کاسر در میان سے گنجا تھا اور صرف عقبی طرف سفید بالوں کا جھالر تھی ہے نک کر سیدھا ہو گیا۔اس کے چہرے پر جھریاں تھیں او آنکھوں پر موجو و موٹے شہیٹوں اور بھاری فریم کی عینک کی وجہ سے ا اور بھی زیادہ بوڑھا نظر آ رہا تھا۔ جسم بھی در میانہ تھا اور سوٹ کے باوجو واندر موجو دہڈیاں بنایاں طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ "یس" سلیک ہوں واکٹر ویلٹ " سید دروازے کے باہر سے ایک نوجوان کی مؤد بانہ ہی آواز سائی وی ۔ "کم ان ۔ واکٹر سلیک " سید، بوڑھے ڈاکٹر ویلٹ نے کہا ادر ال

کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔اس

چہرے پر بھی بھاری فریم اور موٹے شنیٹوں والی عینک تھی ۔سر

دبایا۔ تو ڈب میں سے ٹوں ٹوں کی مخصوص آوازیں نکلنے لگیں۔ " ڈاکٹر دیلٹ بول رہا ہوں "...... دیلٹ نے بڑے مؤد باند لہج میں کہا۔

یں ۔ ہیڈ کوارٹر ۔ زون الیون النڈنگ "....... ڈب میں سے الیک بھاری می آواز سنائی دی ۔ لہجہ مشینی ساتھ ۔ جسیے کوئی روبوٹ

بول رہاہو۔ " ہایں سریار:"

" باس سے بات کراؤ۔مشن ہنبر فور زیرو فورون کی فائنل رپورٹ دین ہے "...... دیلٹ نے کہا۔

" بیں سچیف سپیکنگ ۔ کیارپورٹ ہے ڈا کٹرویلٹ "...... چند گحوں کی خاموثی کے بعد ایک کرخت مردانہ آواز سنائی دی ۔

ی ماه منت منت منت میت برست کرداند. اوار سال دی به " باس - منت فور زیرکر فورون مکمل طور پر کامیاب ہو گیا "......

دیلٹ نے جواب دیا۔

یکس طرح بوری رپورٹ دو "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" پلان کے مطابق کرنے علی عمران کے باور پی پروی فائر کیا۔ سات گولیاں اس کی رانوں میں ماری گئیں۔ کر اپنامشن مکمل کر سے واپس جلا گیا۔ ہمارے آدمی وہاں موجود تھے۔ فائرنگ کی آوازوں کی

وجہ سے دہاں لوگ اکٹے ہوگئے ۔ پولیس کو کال کیا گیا ۔ پر سپیشل فورس کاآدمی بھی دہاں آگیا۔ عمران کے باورجی کو سنٹرل ہسپتال کے

خصوصی شعبے میں داخل کر دیا گیا۔لیکن پھر کسی خفیہ فون کال کی بنا

پراسے دہاں سے نکال کر امکی اور خصوصی ہسپتال پہنچادیا گیا۔وہاں

اس عمران نے لینے باور چی کو نگایا ہے "...... بوڑھے نے فائل ہند کرتے ہوئے حیرت بھرے لیجے میں کہا۔

"اس کا تو عمران کو ہی علم ہوگا "...... سلیک نے جواب دیا۔

"ہو نہہ ۔اس کا مطلب ہے کہ ہیڈ کو ارٹر کا آئیڈیا سو فیصد درست ثابت ہوا ہے ۔ حالانکہ آج تک بڑے بڑے ماہر ٹکریں مار بھیے ہیں لیکن وی کا توڑ دریافت نہیں کرسکے ۔لیکن اس عمران نے چند گھنٹوں میں

ری مورورویا مصابی کا تو از ملاش کر لیا ۔ بلکہ اس کا کامیاب تجربہ بھی کر ویا ۔ ا یہ صرف اس کا تو از ملاش کر لیا ۔ بلکہ اس کا کامیاب تجربہ بھی کر ویا ۔ ا ویری گڈ ۔ واقعی یہ شخص سیر مائینڈ ہے "....... بو ڑھے نے بر برات

ہوئے انداز میں کہا۔

"اب کیا پروگرام ہے "...... سلیک نے پو چھا۔

" پرونگرام کیا ہونا ہے۔ ہیڈ کوارٹر کورپورٹ دین ہوگی۔ پھر جسے ا ہیڈ کوارٹر حکم دے گا۔ ویسے ہی کریں گے "...... بوڑھے نے کہا اور ا

ہیں و و و اکی طرف و یوار میں نصب الماری کی طرف بڑھ ا کرسی سے اٹھ کروہ الکی طرف و یوار میں نصب الماری کی طرف بڑھ ا گیا۔اس نے الماری کھولی اور اس کے اندرسے ایک بریف کیس نکال کر اسے اس نے اپنی کرسی کے سامنے میز پر رکھا اور پھر دوبارہ کرسی پر

بیٹی کر اس نے بریف کیس کھولا اور اس کے اندر موجو والک چھوٹا سا پیکٹ اٹھا کر اِس نے اس کے کونے میں موجو دالک باریک سی تار ا

ن کال کر بریف کسیں کے ایک تالے کے سوراخ میں ڈال کر اسے گھمایا تو ہلکی سی کنک کی آواز کے ساتھ تار اس تالے کے اندر فٹ ہو گئی -

ِ اس نے تار کو تھینج کر اندازہ کیااور بھر ڈبے کو ایک سائیڈ سے ذراسا

ادوسری طرف سے چیف نے عصلے لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

« لیکن جب تک اس سے اصل بات کا بتیہ نه علیے گا۔اس وقت

تك اس سارے مشن كافائده كياموكا "..... ويلك نے موند مستحة

معلوم تو کرنا ہے ۔ لیکن اس طرح نہیں جس طرح تم سوچ دہے

ہو ۔ اگر اس طرح مثن مکمل کرنا ہو تا تو پھر تہیں مین ہیڈ کوارٹر

کیوں بھیجا۔ تہیں بھیجے کا مقصد تو یہی ہے کہ تم سب کھ معلوم بھی

كر لو اور اس عمران كو علم بھي نہ ہو سے گھ اس سے كيا معلوم كيا گيا

ہ "......چیف نے کہا۔

"اوہ -آپ کا مطلب ہے کہ اس پر تشدد کی بجائے اس کے ساتھ

دوستاندازا پنایاجائے مسدویل کے کہا۔ عد تشدد مو مد دوساند ..... كوني اليي تركيب سوچو ويلك كم

جس سے وقی کا توڑ بھی معلوم ہوجائے اور عمران کو تم پرشک بھی نہ پڑھے "رچیف نے کہا۔

" تھك ب - آب كو تو زجائے - مل جائے گا- مرا وعدہ " ويلث نے جواب دينة ہوئے كہار

" الحمي طرح سوچ سبچه كر قدم اٹھانا۔ عمران شيطانی ذہن كا مالك ب السائد ہو کہ محجے اپنے سب سے بہترین سیشن سے ماتھ وھونا پر جلئ "......عيف نے كہار

الماب ب فكرواين وحيف مين عمران كي نائب سجه گيا بون - كام

تھووی دیر بعد عمران بہنچ کیا۔اس ہسپتال کاانچارج ڈا کٹرصدیقی ہے۔ وہاں ہمارے آدمیوں نے ویو مائینڈر نصب کیا ہوا تھا۔عمران کے باوری کی حالت توقع کے مطابق مسلسل خراب سے خراب تر موتی علی

جارہی تھی ۔ مرودالک اس عمران نے لینے بادرتی کو ایک انجشن لگایا اور اس کے بعد وی کا زہر اترنا شروع ہو گیا اور عمران کا باورجی حرت اللَّيز طور پر خطرے سے باہر ہو گیا "...... ویلك نے تفصیل

بتائتے ہوئے کہا۔ . " ہونہد اس کا مطلب ہے کہ مین ہیڈ کو ارٹرنے جو کچھ کہا تھا دہ

درست ثابت ہواتھا۔ مگراس کے توڑی تفصیل کیا ہے "...... چیف " يه معلوم نہيں ہو سكا -بس اسفا معلوم ہوا ہے كہ عمران كوئى

انجكش لے كر آيا -اس نے لينے باور جي كو انجكش لگا ديا -اب آپ جسے حکم کریں "..... ویلٹ نے کہا۔ وری گڑ .....اباس توڑی تفصیل عمران سے معلوم کرنی

ہے "سرچف نے کہا۔ "آپ اگر حکم ویں تو میں عمران کو اعوا کرا کر اس سے معلومات حاصل كرون " ...... ويلك في كما " کیوں بچوں جسی باتیں کر رہے ہو ڈاکٹر ویلٹ سکیا حمہیں

معلوم نہیں کہ عمران کس ٹائپ کا آدمی ہے ۔ تم اس سے کیا معلومات حاصل کرو گے ۔وہ تم سے سب کچھ معلوم کر لے گا "......

37

"اس کا مطلب ہے۔ عمران کے متعلق مین ہیڈ کوارٹرنے جو فائل بھیجی تھی وہ تم نے نہیں پڑھی "....... ویلٹ نے کہا۔

" بڑھی ہے "...... سلیک نے جواب دیا۔

"اگر عور سے پڑھی ہوتی تو حمہیں اندازہ ہو جاتا کہ عمران کا ذہن وقت پڑنے پر انتہائی حریت انگیز کار کر دگی کا مظاہرہ کرتا ہے ۔ ویسے شامد اسے زندگی تھ وی کاتو ڈ معلوم ، مدی تا لیک ترین نہیں

شایداے زندگی بجروی کا تو ر معلوم نه ہوسکتا ۔ لیکن تم نے دیکھا کہ اپنے بادر چی کو بچانے کے دیکھا کہ اپنے بادر چی کو بچانے کے لئے اس نے کس طرح وی کا تو ر نکال لیا۔

ہمارے پاس دو ہی صور تیں تھیں۔ یا تو اس پر دی کا استعمال کیا جاتا تاکہ دہ اپنی جان بچانے کے لئے اس کا تو ڑسوچتا یا بھراس کے کسی ایسے

آدمی پر حبّے وہ بے حد عزیز رکھتا ہو ۔ لیکن وی کی بیہ خصوصیت کہ اس سے گہری ہے ہوشی طاری ہو جاتی ہے ۔ عمران پراس کے استعمال کی

راہ میں رکاوٹ بن گئ ساس لئے اس کے باور چی پراس کا استعمال کیا گیا اور تم نے دیکھا کہ رزلٹ سو فیصد درست رہا ۔ باتی رہ گیا اس کی

تفصیل معلوم کرناتو وہ کوئی مسئلہ نہیں ۔ کوئی نہ کوئی ترکیب الیی موچ کی جائے گی جس سے اس کی تفصیل معلوم ہوسکے "...... ویلٹ نےجواب دینے ہوئے کہا۔

" لیکن ڈاکٹر ویلٹ ۔ صرف دی کا توڑ معلوم کرنے سے مین میڈ کوارٹر کو کیافائدہ ہوگا " ..... سلیک نے کہا۔

وي اليك خوفناك متحيارك طور پرتيار كى جارى ہے سيد اليما اللہ عضوص ريزكى دجہ سے انتهائى وسيع پيمانے پرتيابى

توقع کے مطابق ہو جائے گا"...... ویلٹ نے کہااور دوسری طرف سے
او ۔ کے کی آواز کے ساتھ ہی ڈبے میں سے ایک بار پھرٹوں ٹوں کی
آوازیں نکلنے لگیں ۔ ویلٹ نے تالے کے نچلے جھے کو مخصوص انداز میں
دبایا اور تالے کے سوراخ میں موجود تارخو دبخود باہر آگئ ۔ اس کے
ساتھ ہی آوازیں نکلنی بند ہو گئیں ۔ ویلٹ نے بریف کیس بند کر دیا
اور اسے اٹھا کر دوبارہ الماری میں رکھ کر وہ واپس مڑا اور آکر دوبارہ
کرس پر بیٹھ گیا۔ سلیک اس طرح اپنی کرسی پر خاموش بیٹھا ہواتھا۔
"میرے خیال میں ساری بلاننگ ہی غلط بنائی گئ ہے ".......
اچانک سلیک نے کہاتو ویلٹ چونک پڑا۔
"کسیے" ..... ویلٹ نے چونک کر پوچھا۔
"کسیے" میران کے باورتی پر وہی کا استعمال کر کے ہم نے عمران کو بقیناً
"عمران کے باورتی پر وہی کا استعمال کر کے ہم نے عمران کو بقیناً

مشتعل کر دیاہوگا۔اب عمران اس کھوج میں لگ جائے گا کہ اس کے باور چی پر فائرنگ کس نے کی۔اگر ہم نے اس سے رابطہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے خلاف کوئی خطرناک ایکشن کر ڈالے "...... سلکیہ نے جواب دیا۔

" تو تہمارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہئے تھا "...... ویلٹ نے ہو نٹ تھینجتے ہوئے یو تھا۔

"ہم ولیے جاکر عمران سے دمی کاتوڑ پوچھ سکتے تھے۔ ظاہر ہے اسے معلوم تھا تو اس نے توڑ استعمال کیا تھا "...... سلیک نے کہا اور ویلٹ بے اختیار مسکرادیا۔

کری ہے اٹھ کر دروازے کی طرف مڑ گیا۔

نے تدرے اکتائے ہوئے لیج میں کہا۔ جائے "...... ویلٹ نے اثبات میں سربلاتے ہوئے کہا۔ " بے فکر رہیں سب ٹھیک ہوجائے گا"...... سلیک نے کہااور

ڈا کر صدیقی کو محبور کیا جائے ۔وہ اس موضوع پر ہماری عمران سے بات کرائے ۔اس طرح بات بن سکتی ہے "...... ویل نے کہا۔ \* حلوالیے ہی ہی ۔ بھر میں اس پر کام شروع کر دوں \*...... سلیک " ہاں ۔ لیکن اس انداز میں کام کرنا کہ معاملہ الجھنے کی بجائے سلجھ

اس کے بادری پر گولیاں ہم نے حلائی ہیں ۔ میرا خیال ہے سلے اس ڈا کڑ صدیقی کا اتنہ ست معلوم کیا جائے ۔اس سے دوستی کی جائے اور پھر

پھیلا سکتا ہے ۔ لیکن مین ہیڈ کوارٹر اس کا توڑ بھی چاہتا تھا ۔ لیکن ماہرین نے ٹکریں مارلیں مگراس کاسو فیصد توڑنہ مل سکا پہتانچہ مین

میڈ کوارٹر نے اس کے لئے عمران کے ذہن کو استعمال کرنے کا

منصوبہ بنایا اور منصوبہ کامیاب رہا"...... ویلٹ نے کہا اور اس کے

ساتھ ہی وہ بے اختیار چونک بڑا۔ جسے اچانک اس کے ذہن میں کوئی

" میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے۔ کیوں مذہم لینے کسی آدمی پر

دى كا استعمال كر كے اسے مسپتال میں داخل كرا دیں اور مجراس

خصوصی ہسپتال کے ڈاکٹر صدیقی تک یہ بات کسی طرح پہنچا وی

جائے کہ الیما ہی ایک اور مریض بھی موجود ہے ۔ ظاہر ہے وہ اس پر

عمران کو کھے گااور عمران ایک بار پھراس کاتوڑ استعمال کرے گا۔ہم

وہیں موجو دہوں گے ۔ جب یہ تو ڑکامیاب ہو جائے گا تو ہم عمران کا

شکریہ اداکرنے اس کے فلیٹ پرجائیں گے اور پھراس سے انسانیت

ے نام پراپیل کر کے اس سے یہ تو ژمعلوم کرلیں گے "...... ویلٹ

" كيا ضرورت ہے اس طرح كالمباكوراك كيصيلانے كى - ہم براہ

" كيوں نہيں ہو سكتا \_ جيسے ہى ہم نے بات كى وہ سمجھ جائے گا ك

راست اس عمران سے بھی بات کر سکتے ہیں ۔ہم پر تواسے کسی طرح

بھی شک نہیں ہو سکتا \* ..... سلیک نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" کیا ہوا"..... سلیک نے اسے چونکتے دیکھ کر پو چھا۔

بات آگئ ہو۔

4

" خوف کی کوئی بات نہیں عمران صاحب میں نے فون آپ کو اس لئے کیا ہے کہ ولیسٹرن کارمن کے ایک مشہور ڈاکٹر ویلٹ لینے اسسٹنٹ سلیک کے سابھ میرے پاس تشریف لائے ہیں سوہ اس دوا کے بارے میں تفصیلات جاننے کے خواہشمند ہیں جو آپ نے سلیمان پر آزائی تھی " ....... ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔

" ولیسٹرن کارمن سے آئے ہیں سید خبر ولیسٹرن کارمن کیسے "کیخ گئ" ۔ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لیج میں کہا۔

" مرا ایک اسسٹنٹ ڈاکٹر ہے ایاز حسین ۔ وہ ولیسٹرن کارمن لیخ کسی نجی کام سے گیا تھا۔وہ ڈاکٹر ویلٹ کاشاگر دبھی رہا ہے۔اس نے ڈاکٹر ویلٹ کا اُڈ بھی دے دیا۔ نے ڈاکٹر ویلٹ کو اس قدر اشتیاق پیدا ہوا کہ وہ فوراً پاکیشیا آئے اور جھ ڈاکٹر ویلٹ کو اس قدر اشتیاق پیدا ہوا کہ وہ فوراً پاکیشیا آئے اور جھ سے طے۔ مگر ظاہر ہے تھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ نے کس طرح سے دعدہ سے حرت انگر انجکش تیار کیا تھا۔البتہ میں نے ڈاکٹر ویلٹ سے وعدہ کیا ہوں کیا ہوں کہ میں آپ سے بات کر کے اس کی تفصیل معلوم کر ویتا ہوں آپ اگر اجازت دیں تو میں ڈاکٹر ویلٹ کے ساتھ آپ کے فلیٹ پر آ جائں " ....... ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔

"مرا باوری توآپ کے پاس رہن براہوا ہے اور وی نجانے کہاں سے چائے اور دوس کی عدم سے چائے اور دوسرے لواز مات نکال لا تا تھا ۔ مجھے تو اس کی عدم موجودگی میں سارا باوری خانه ہی خالی نظر آتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ جسے معزز مہمانوں کے سلمنے خالی کیتلی، خالی بیالیاں

نیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی عمران نے ہاتھ بڑھایا اور رسیور اٹھا لیا۔ وہ اس وقت ایک رسالے کے مطالعے میں مصروف تھا۔ برا میں میں میں استار کے سالے میں میں میں استار کی مطالعے میں میں میں استار کی میں میں میں میں میں میں میں میں

" علی عمران بول رہاہوں "...... عمران نے سنجیدہ سے کہے میں کہا کیونکہ اس کی نظریں مسلسل اس رسالے پر ہی جی ہوئی تھیں – " ڈا کمڑ صدیقی بول رہاہوں عمران صاحب "...... دوسری طرف

سے سپیشل ہسپتال کے انچارج ڈاکٹر صدیقی کی آواز سنائی دی ۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیونکہ سلیمان ابھی تک ہسپتال میں تھا گو اب وہ صحت یا بی کے تقریباً قریب پہننج حکاتھا۔ لیکن بھر بھی اس طرح ڈاکٹر صدیقی کی کال آنے پراس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا تھا۔

" کوئی اچھابول بولنا۔ ڈا کٹروں کے بولنے سے بھی خوف آتا ہے "۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہااور دوسری طرف سے ڈا کٹرصدیقی ہے

اختيار ہنس پرا۔

T.

" جی ہاں ۔ دانتوں والے مہمان اور ہوتے ہیں بغیر دانتوں والے اور "...... جوزف نے بڑے سنجیدہ لیج میں جواب دیا اور عمران اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس بڑا۔

" واہ ۔ یہ تو واقعی بالکل نئ قسمیں ہیں مہمانوں کی "...... عمران نے بنستے ہوئے کہا۔

" باس ۔ برڑھے اور بغیر دانتوں والے اور جوان دانتوں والے ۔
دونوں قسموں کے مہمانوں کے لئے علیحدہ علیحدہ مہمان نوازی کی
ضرورت ہوتی ہے ۔ ہمارے قبیلے میں دانتوں والوں کے لئے تو کپا
انسانی گوشت رکھا جاتا تھا اور بغیر دانتوں والوں کے لئے کپاہوا ۔ آپ
جو حکم کریں " .....د. جوزف نے جواب دیا ۔ تو عمران کے پہرے پر

خوف کے ناٹرات پھیل گئے۔ "کگ سے لک سے کیا کجے رہے ہوانیمانی گوشت سے تو کیا تمہارا قبیلیہ آدم خورتھا" عماریہ نیاتیا ڈینٹ کھیں ک

آدم خورتھا"....... عمران نے انتہائی خوفزدہ لیج میں کہا۔
" ہمارا قبیلہ صرف آدمی کا گوشت کھاتا تھا۔ آپ اسے انسانی
گوشت خور تو کہہ سکتے ہیں۔آدم خور نہیں۔ یہ گام تو یہاں آپ کے
علاقوں میں ہوتا ہے کہ سالم آدمی ہی کھاجاتے ہیں "....... جوزف نے

"یہاں سارے یہ کیا کہہ رہے ہو ہمارا معاشرہ تو انہائی مہذب در تقی مہذب در تقی مہذب در تقی مہذب در تقی معاشرتی انصاف پر تقین رکھتا ہے ۔ آہاں انسانوں کے بنیادی حقق کو سب پر ترجیح دی جاتی ہے "۔ عمران اور خالی پلیٹیں رکھ کر کہوں کہ لیجئے بٹوق فرمائیں "....... عمران نے مسکراتے ہوئے کہاادر دوسری طرف سے ڈا کٹرصدیتی بے اختیار ہنس پڑے۔

"اس کی آپ فکرند کریں۔آپ خالی برتن رکھ دیجئے گا۔ سامان میں ساتھ لیٹاآؤں گا "...... ڈا کٹر صدیقی نے کہا۔

" یعنی وہی بات کہ موسم کے مطابق بستر ہمراہ لائیں ۔ایسی کوئی بات نہیں تشریف لائیں ۔ میں کوئی نہ کوئی بند دبست کر ہی لوں گا۔ بستر کا بھی "...... عمران نے کہااور دوسری طرف سے ڈا کٹر صدیقی نے ہنستے ہوئے شکریہ ادا کیااور رابطہ ختم ہو گیا۔ " جوزف "...... عمران نے رسیور رکھتے ہوئے کہا ۔ اس نے سلیمان کی عدم موجودگی میں راناہاؤس سے جوزف کو یہاں بلالیا تھا۔

" کیں باس "...... پیند کموں بعد جوزف نے در دازے پر منودار ہوتے ہوئے کہا۔

" ڈاکٹر صدیقی دوغیر ملکی معزز مہمانوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہمارا قبیلہ صرف آدمی ہمیں۔ مجبوری یہ ہے کہ ان کی خاطر مدارت بھی کرنی پڑے گی۔اب تم میں گوشت خور تو کہہ سکتے ہیں۔ ہی بہاؤ۔ کیا کیا جائے "...... عمران نے بڑے فکر مندانہ لیج میں کہا۔ مند بناتے ہوئے جواب دیا۔ "کس ٹائپ کے مہمان ہیں "..... جوزف نے بڑے سخیدہ لیج میں ٹائپ کے مہمان ہیں "..... جوزف نے بڑے سخیدہ لیج میں پوچھا۔ "مہاں سارے یہ کیا کہ ا

" ٹائپ ۔ کیا مطلب ۔ اب مہمانوں کی بھی ٹائیس ہوتی ہیں'' ....... عمران نے حیرت بھرے کہج میں کہا۔

ہوا۔

" یہ ہیں ڈاکٹر ویلٹ اور یہ ڈاکٹر سلیک "....... ڈاکٹر صدیقی نے تعارف کی رسم اداکرتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر ویلٹ اور ڈاکٹر سلیک رسی فقرے کہہ کر ہیٹھ گئے۔

"ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے کوئی نسخہ استعمال کیا ہے۔ جس سے زہر آلووز خم فوری طور پر ٹھیک ہوجاتے ہیں۔ اگر آپ وہ نسخہ اور اس کی تفصیل ہمیں بتادیں تو یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہوگ : ذا کڑویلٹ نے فوراً ہی اصل موضوع پرآتے ہوئے کہا۔

" نسخ کیا ہے ۔ ڈاکٹر ویلٹ ۔ ہماری زبان کے محاورے کے مطابق اندھے کے پیرتلے بشیرآگیا اور وہ شکاری کہلانے لگا۔ آپ اپن زبان میں اسے فلوک کہنہ سکتے ہیں ۔ یعنی اتفاقی کامیابی "....... عمران نے

مسکراتے ہوئے کہا۔

"جناب عظیم دریافتیں خروع میں الیے ہی فلوک کے طور پر سامنے آتی ہیں ۔ یہ شاید قدرت کا کوئی راز ہے کہ جب وہ انسانوں کو کسی عظیم راز ہے آشا کر ناچاہتی ہے تو اسے اس انداز میں سامنے لایا جاتا ہے کہ ابتدا میں اسے فلوک ہی کہااور سجھاجاتا ہے ۔ آپ کا یہ نسخہ بھی انسانوں کے لئے عظیم دریافت ہے ۔ اس سے لاکھوں ، کروڑوں انسانوں کے لئے عظیم دریافت ہے ۔ اس سے لاکھوں ، کروڑوں انسانوں کی جانیں بچائی جاستی ہیں ۔ اگر آپ چاہیں تو اس نسخے کو آپ کے نام سے باقاعدہ رجسٹرڈ کرایا جاسکتا ہے "....... ڈاکٹر ویلٹ نے کرے نام سے باقاعدہ رجسٹرڈ کرایا جاسکتا ہے "....... ڈاکٹر ویلٹ نے بڑے حذ باتی لیج میں کہا۔

نے کسی جوشلے مقرر کی طرح باقاعدہ تقریر کرتے ہوئے کہا۔
" باس ۔ کم از کم آپ تو یہ باتیں نہ کیا کریں ۔ اگر واقعی الیسا ہو تا تو
پھر آپ کو یوں ساری عمر قاتلوں اور مجرموں کے پیچھے نہ بھا گنا پڑتا اور
آپ نے تو صرف پحند حدود قائم کر لی ہیں ۔ افریقی قبائل کی طرح شکار
کے علاقے ۔ ورنہ یہاں قدم قدم پرجو کچھ ہو تا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں
آپ کا معاشرہ ہمارے افریقی معاشرہ سے بھی بڑا آوم خور معاشرہ ہے،
اپ کا معاشرہ ہمارے افریقی معاشرہ سے بھی بڑا آوم خور معاشرہ ہے،
سیسہ جوزف نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور عمران بے اختیار

" بت نہیں۔ اس فلیٹ میں کون می خاصیت ہے کہ یہاں جو بھی ا " بت نہیں۔ اس فلیٹ میں کون می خاصیت ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے ۔ فلاسفر بن جاتا ہے آغا سلیمان پاشا بھی مجھے یہی لیکچر دیتے رہے ہیں اور اب تم نے بھی اس کی جگہ سنجال لی ہے۔ باقی رہا

معاشرہ تو تمام معاشرے ایک جیسے ہوتے ہیں ۔ چاہے افریقہ کے گھنے

جنگلات کاہو یا کسی مہذب شہر کا۔انسان بنیادی طور پرانسان ہی ہو تا ہے۔ خرشتہ نہیں ہو تا ہے۔ عران نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور جوزف بھی ہنس پڑا۔اس لمحے کال بیل کی آواز سنائی دی۔

" میرا خیال ہے ۔ مہمان آگئے ہیں ۔اب تم خودان کے داست گن لینا "....... عمران نے کہااور جوزف سرملا تا ہوا دروازے کی طرف بڑھ

گیا۔

چند نموں بعد ڈا کٹرصدیقی ایک بوڑھے ادرایک نوجوان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو عمران ان کے استقبال کے لئے اٹھ کھڑا

جوزف کائے ۔جو افریقہ کاپرنس ہے۔ سی نے الہتبہ اسے جدید ضرور بنا

دیا ہے۔ دیسے جہاں تک کسی دریافت کو رجسٹر ڈکرانے کی بات ہے

" يه ميرانسخ تهي ب دا كرويك اصل سي يه نخه مير ساتحي

حرت سے عمران اور جو زف کے در میان ہونے والی باتیں سن رہاتھا۔ ظاہر بے ڈا کٹرویلٹ اور ڈا کٹر سلیک کو مقامی زبان نہ آتی تھی ۔اس لے دہ غاموش بیٹے ہوئے تھے۔

\* ایک منٹ جوزف "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور

جوزف مڑ گیا۔ " ڈاکٹر ویلٹ سید ہے میرا ساتھی جوزف دی کریٹ پرنس آف

افرية - جس كنخ ك ك آپ ف اسالباسفر كيا ب - وه اس كى دریافت ہے "...... عمران نے ڈاکٹر ویلٹ اور ڈاکٹر سلیک سے

مخاطب ہو کر کہااور وہ دونوں ایک کمچے کے لئے تو حیرت سے جوزف کو دیکھتے رہے۔ پھر وہ دونوں ایک جھنگے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔

"آپ جیسے عظیم انسان سے مل کر ہمیں بے حد مسرت ہوئی ہے مسرر جوزف دی گریٹ "...... ذا کرویلٹ نے انتہائی عقیدت منداند لج میں کہااوراس کے شائق ہی مصافح کے لئے ہاتھ بڑھادیا۔

" سورى دا كرويك ..... آپ غلط آدى كو عظيم كمر رب بين س اگر آپ واقعی عظیم انسان سے ملنا چلہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں ۔وہ باس علی عمران ہیں ۔جو مجھ جیسے وحشی نسل کے آدمی کو کریٹ کہتے رہتے ہیں "مجوزف نے مصافحہ کرنے کی بجائے سپاٹ کیج میں جواب دیااوردوسرے کمتح تیزی سے مؤکر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔

\* محبوری ہے جناب یہ الساہی آدمی ہے "...... عمران نے ڈا کٹر ویلف کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ

میں ابن کا سرے سے بی قائل نہیں ہوں ۔ آھے پوری ونیا کے انسانگوں کے نام رجسٹرڈ ہو ناچاہیئے۔دریافتوں کو محدود کرناانسانوں م مع سائق ظلم ہے " مران نے جواب دیا اور ڈاکٹر ویلٹ اور ڈاکٹر

سلیک دو قوں کے چروں پرانتہائی عقیدت کے ناثرات انجرآئے۔ · " آپ كا دمن اور خيالات عظيم هين جناب سيقين ليحييئ آپ جيسي انسان سے مل کر ہمیں دلی مسرت ہوئی ہے ۔ مرا تعلق ولیسرن کارمن کے شعب میڈیس سے ہے۔ہم پہلے ہی اس پوائنٹ پر رابسری

کر رہے تھے۔لیکن کوئی ایسازوداٹراور تیر بہدف نسخہ دریافت نہ ہو رہا تھا۔لیکن جسے ہی مجھے آپ کے نسخے کی اطلاع ملی۔میں سب کام چھوڑ کر فوراً يهان آگيا بون - كياآپ محھے تغضيل بنانا پسند كريں گے ".....

والكرويك في عقيدت جرك المج مين كما-ابی کمح جو زف ایک بڑا ساٹرے اٹھائے کرے میں داخل ہوا اور اس نے کانی کا سامان ٹرے سے اٹھا کر درمیانی میزیر رکھنا شروع کر دیا " يہ تو بخروانتوں والوں كى مهمان نوازى ہے "...... عمران ف کافی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراکر کہا۔

" مہذب لوگوں کو میں تغیر دانتوں کے ہی سمجھنا ہوں "...

جوزف نے جواب دیا اور خاموش سے والی مربنے لگا ، ڈا کر صدیقی

49

نخہ جات میں سانپ کی کینجنی کے بتائے جاتے ہیں۔ بس یہی ایک عناصر کے عنصر الیبا تھا جو میڈیکل میں وستیاب نہ تھا۔ جب کہ باقی عناصر کے متبادل موجو دیتھے۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہاں مقامی طور پرسانپ کی گنجل کو ایک مخصوص طریقے سے محلول میں تبدیل کر کے دوا کے طور پر فروخت کیا جاتا ہے اور یہ دواسانپ کے زہر کے خلاف کام میں لائی جاتی ہے۔ چتانچہ میں نے وہ محلول حاصل کیا۔ باقی عناصر کے متباول خریدے اور پھران سب سے ایک انجکشن تیار کر کے سلیمان کو متباول خریدے اور پھران سب سے ایک انجکشن تیار کر کے سلیمان کو لگا دیا۔ نیجہ انتہائی کامیاب رہا ۔ .... عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے

" ٹرنی پر ہماری لیبارٹری ہی ربیر کر آئی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ
اس پررلیس میری نگرانی میں ہی ہور ہی ہے اور واقعی ہم اس میں مو
فیصد کامیاب نہ بچورہے تھے۔اس کا مطلب ہے کہ سانپ کی لینجلی کو
اگر ٹرنی کے ساتھ شامل کر ویاجائے تو مونی صد کامیابی ممکن ہے "۔
ڈاکٹرویلٹ نے انہمائی مسرت بجرے لیج میں کہا۔

رسرویت اسمای مسرت جرے بیج میں کہا۔
" میں نے تو سانپ کی گینجلی کے مخصوص محلول میں دوسرے مناصر کے متباول ڈال کر استعمال کے ۔اس خیال سے کہ شایداس طرن ٹرنجی کی تمام خصوصیات یکجا ہو جائیں ۔جب کہ آپ اب نی بات کر رہے ہیں کہ ٹرنجی بذات خودکام نہیں کر ری ۔ ہوسکتا ہے کہ افریقہ کے دی ڈا کر ٹرنجی کے ساتھ سانپ کی کینجلی کا سفوف بھی استعمال کرتے ہوں۔جس کاعلم جوزف کو مذہو سکا ہو "....... عمران

جو زف نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو نظرانداز کر دیا تھا۔ کی کیات کیا ہے۔

" کوئی بات نہیں -بہرحال آپ تفصیل بنا رہے تھے "...... ڈا کڑ ویلٹ نے جھینچیتے ہوئے لیج میں کہا۔

" میرے باورچی سلیمان کو کسی نے رانوں پر سات گولیاں ماریں

سی شکار پرجارہا تھا۔ مجھے اطلاع ملی تو میں واپس آگیا۔جوزف میرے ساتھ تھا ہم ہسپتال میں ڈاکٹر صدیقی کے پاس پہنچ ۔ سلیمان کی حالت

لمحہ بہ لمحہ بگردتی چلی جا رہی تھی ۔اس کے زخموں میں شاید دیر سے طبی امداد ملنے کی وجہ سے زہر پیدا ہو گیا تھا ۔ بہر حال صورت حال انتہائی خراب تھی اور مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ میں کیا کروں ۔ڈا کٹر صدیقی

اپنے طور پر بہترین علاج کر رہے تھے۔ لیکن صورت حال سنجلنے کی بجائے بگڑتی چلی جارہی تھی۔ اس موقع پرجو زف نے مجھے بتایا کہ افریقہ بجائے بگڑتی چلی جارہی تھی۔اس موقع پرجو زف نے مجھے بتایا کہ افریقہ کے درچ ڈاکٹرافریقہ میں پیدا ہونے والی ایک جرمی بوٹی ٹرنجی سے اس کا

علاج کرتے ہیں ۔لیکن ظاہر ہے اب افریقہ سے وہ بوٹی لے کر آنے کا وقت نہ تھا۔ڈا کٹر صدیقی نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس ایک نئی دواکا

پمفلٹ آیا ہے ۔ جس کا نام بھی ٹرنچی ہے۔ لیکن یہ ابھی مارکیٹ میں نہیں آئی ۔ میں نے وہ پمفلٹ پڑھا۔ اس میں واقعی اس افریقی ہوٹی ٹرنچی پرریسرچ سے دوا بنائی جارہی تھی۔ لیکن اس کے اثرات ابھی تک

پوری طرح کامیاب نہ ہو رہے تھے۔اس لئے دوا مار کیٹ میں نہ لائی جا رہی تھی۔لیکن اس میں ٹرنچی کی ایک ایسی خصوصیت بتائی گئی جس نے کھیے چونکا دیا ۔یہ بالکل ویسی ہی خصوصیت تھی جو ہمارے دیسی

وین تم نے تسلیم کرایا کہ تم سرکس کے ٹائیگر ہو۔ مرا مطلب بے مائشی ٹائیگر میں خواہ تخاہ تم سے در تارہا کہ نجانے کس وقت تہمیں غصہ آ جائے اور مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دد ۔اس لیے تو میں افریقی

ٹا ئیگروں سے لڑنے والے جوزف دی گریٹ کاخرچہ اٹھا تا رہا ہوں "۔ عمران نے جواب دیااور ٹائیگر بے اختیار ہنس ویا۔

" باس ۔ میں نے آپ کو اکیب اہم اطلاع دین تھی ۔ میں نے اس آدمی کاسراغ نگالیا ہے - جس نے سلیمان پر فائرنگ کی تھی "......

ووسری طرف سے ٹائیگر نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔

"اوہ ۔واقعی اہم اطلاع ہے۔یوری تفصیل بتاؤ"...... عمران نے اس بارا نتائی سنجیدہ کیجے میں کہا۔

" باس - راقین کلب کے ایک آومی نے اسے آپ کے فلیث کی سروصیاں چرمصے بوئے دیکھا تھا اور وہ اسے انھی طرح جانا ہے ۔ وہ پیشتہ ور قاتل ہے اور اس کا تعلق ولیسٹرن کار من سے ہے ۔اس کا اصل

نام تو رالف ہے۔لیکن ولیسٹرن کارمن میں اسے عام طور پر کر کے نام سے لکاراجا تا ہے ۔وہ اسے یہاں پاکسیٹا میں ویکھ کر بے حد حیران ہوا وہ وہاں اس لئے رک گیا تاکہ اگر وہ واپس آئے تو اس سے ملاقات ہو سکے سلین پھر فلیٹ پر فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں اور وہ آومی چونک

پڑا۔وہ سمجھ گیا کہ کر شکار کھیل رہا ہے۔ پھراس نے دوسرے کمجے کر کو سیڑھیاں اترتے دیکھااور کلر قریب کھڑی کار میں بیٹھااور فوراً ہی

نے جواب وہا۔

" بالكل البيها بي بهو تابهو كاربهت خوب آپ نے واقعی انسانیت ير عظیم احسان کیا ہے " ...... ڈا کٹرویلٹ نے انتہائی مسرت بھرے لیج میں کہا اور پر کافی پینے کے بعد انہوں نے اجازت طلب کی اور عمران انہیں دردازے تک چھوڑنے آیا۔ڈا کٹرصدیقی نے بھی عمران کاشکریہ ادا کیا ۔ واسیے اسے واقعی سے سوچ کر مسرت کا احساس ہو رہا تھا کہ سلیمان پر ہونے والے اس تجربے سے لاکھوں انسانوں کے صحت یاب

ہونے کا چانس بن گیا ہے اور یہ داقعی اس کے نزدیک انتہائی مسرت كى بات بھى ۔ ابھى وہ واپس ڈرائنگ روم میں آكر بیٹھا بى تھا كه فيلى فون کی تھنٹی بج اتھی۔ " سوري جناب مري پاس اب استف نسخ نهين مين كم مين مربار

دیا نسخه بتاسکوں سامک ہی تھا۔ دہ ڈا کٹرویلٹ لے جانکے ہیں "...... عمران نے رسیوراٹھاتے ہی شرارت بھرے کیج میں کہا۔

" ٹائیگر بول رہاہوں باس " ...... ددسری طرف سے ٹائیگر کی آداز سنائی دی ۔

" فائلگر بولا نہیں کرتا ۔ وھاڑا کرتا ہے "..... عمران نے مسکراتے ہونے کہا۔

"رنگ ماسڑ کے سامنے دھاڑنے سے چابک کھانا پڑتا ہے۔اس لئے احتیاط ضروری ہے جناب "...... دوسری طرف سے ٹائیگر نے

جواب دیا اور عمران اس کے اس خوب صورت جواب پر بے اختیار

ہوئی ہے۔ میں نے کو تھی اور کار سے متعلق مزیدِ معلومات حاصل کر

ہیں تو تیہ حلا کہ کو تھی دوروز پہلے نیشنل پراپرٹی ڈملیرز کے ذریعے ویسٹرن کارمن کے کسی ڈاکٹرویلٹ کے نام پربک کرائی گئ تھی اور

کار سٹی کارز سے کرالیہ پر حاصل کی گئی ہے اور یہ کار کسی ڈاکٹر سلیک ے نام سے حاصل کی گئی ہے ۔ ڈاکٹر سلیک کا تعلق بھی ولیسٹرن

كارمن سے ب " ..... السكر في تفصيل بناتے ہوئے كما اور عمران

ے چرے پر ڈاکٹر ویلٹ اور ڈاکٹر سلیک کے نام آتے ہی انتائی حربت کے تاثرات منودار ہو گئے۔

" کیا کو تھی خالی کر دی گئ ہے یااس کے مکین کہیں گئے ہوئے ہیں " عمران نے ہونٹ جباتے ہوئے یو چھا۔

\* کو تھی قطعی خالی پڑی ہوئی ہے۔اس میں سوائے مستقل فرنیچر ک اور کوئی سامان موجو د نہیں ہے "...... ٹائیگرنے جواب دیا۔

" ابھی تم اس کو تھی کی نگرانی کرد۔ میں اس دوران اس بارے میں مزید معلو مائٹ حاصل کر تا ہوں ۔ اب ہمارا رابطہ واچ ٹرانسمیٹر پر موگا "...... عمران نے کہا اور ہاتھ مار کر اس نے کریڈل وبا یااور ثون

آجانے پراس نے تیزی سے منروائل کرنے شروع کر دیئے۔ " ڈا کر صدیقی بول رہا ہوں "...... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ڈاکٹر صدیقی کی آواز سنائی وی ۔ کیونکہ جو تنسبر عمران نے

ڈائل کیاتھا۔ دہ براہ راست ڈا کٹرصد بقی کا ہمبرتھا۔ \* عمران بول رہا ہوں ۔ سلیمان کی اب کیا پوزیش ہے \*......

وہاں سے نکل گیا۔اس آومی نے اس کا تعاقب کیا اور کر کی کار لائن کالونی میں داخل ہو کر اس کی نظروں سے او جھل ہو گئ ۔اس کے بعد اسے معلوم یہ ہو سکا کہ کر کہاں گیا ہے ۔ وہ واپس لوث آیا ۔اسے وراصل يه معلوم نه تھا كه يه فليك آپ كا ہے "..... ٹائىكر نے پورى

تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " ہونہد ۔ تویہ کام ولیسٹرن کارمن کی طرف سے ہوا ہے ۔ تمہارے آدمی نے اس کا حلیہ اور کار کا نمبرتو بتایا ہی ہوگا "...... عمران نے ہو نٹ تھنیجتے ہوئے یو تھا۔ " جي ہاں -" يں نے اس كى تفصيل معلوم كر لى ہے اور اب ميں اسے ملاش کر لوں گا۔ میں نے سوچا کہ آپ کو ابتدائی رپورٹ دے

ووں "...... ٹائیگرنے جواب دیا۔ " ٹھیک ہے ۔اسے ملاش کرواور پھر مجھے رپورٹ دو۔ لیکن تم نے صرف اسے تلاش کرنا ہے۔ سمجھ گئے "...... عمران نے انتہائی سنجیدہ " لیں باس "...... دوسری طرف سے ٹائیگرنے جواب دیتے ہوئے کہااور عمران نے رسیور رکھ دیا۔ پھرتقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد ٹائیگر کا دو بارہ

" باس میں نے معلومات حاصل کرلی ہیں ۔وہ رانف کر سلیمان

پر فائرنگ سے بعد لائن کالونی کی کوشی تمبرایب سو وس بی بلاک میں پہنچا تھا ۔ کارابھی تک اس کو نھی میں موجو د ہے ۔ لیکن کو تھی خالی پڑی

ہوں"...... ڈا کٹر صدیقی نے چونک کر کہا۔

"اب اگر ڈا کٹر صاحبان سے ملاقات ہو یا ان کا فون آئے تو تم نے

ان کی رہائش گاہ کا بتہ معلوم کر کے مجھے ضرور بتانا ہے اور اس بات کا

خیال رکھنا کہ انہیں معلوم نہ ہو کہ میں ان کا بتیہ حاصل کرنے کا خواہشمندہوں ".....عمران نے اسے مزید ہدایات دیتے ہوئے کہا۔

"اوہ ۔ تو کیا کوئی گر بڑے " ...... ڈا کٹر صدیقی کے لیج میں حرت

" نہیں ۔ گؤ برد تو نہیں ہے۔البتہ بڑ گڑ کا خدشہ ہے "......عمران

نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ " براكر كي مطلب " ...... ذا كرُصديقي كي حريت بجري آواز سنائي

« مطلب تم سوچیتے رہو ۔ خدا حافظ "....... عمران نے جواب دیا اور الی بار پر کر نیل د باکراس نے سردائل کرنے شروع کردیتے۔

"ایکسٹو" ...... ووسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی -" عمران بول رہا ہوں طاہر ۔ ولیسٹرن کارمن کے دوافراد کے طلبے

نوٹ کرو " ....... عمران نے سخبیدہ کیجے میں کہااور پھراس نے ڈا کٹر ویلٹ اور ڈا کٹر سلکی کے طلبے تفصیل سے بتا ویئے۔

" لیں سر " ...... دوسری طرف سے بلک زیرونے مؤدبانہ کیج میں

"سيكرث سروس كو بدايت كرود كه انہيں پورے شہر ميں مكاش

عمران نے انتہائی سنجیدہ کہجے میں پو چھا۔ "بہت بہتر ہے ۔لیکن ابھی اسے ایک ہفتہ ہسپیال میں رہنا پڑے گا " ....... دوسرى طرف سے ڈا كئر صديقى نے جواب ديا۔اس نے شايد یہ سمجھاتھا کہ عمران نے اسے ہسپتال سے فارغ کرانے کے لئے فون

"وہ تہارے مہمان ڈا کٹرصاحبان واپس طبے گئے ہیں یا ابھی یہیں ہیں ".....عمران نے پو چھا۔

"آپ کے فلیٹ سے والی پر میں نے انہیں مین مار کیٹ کے چوک پرڈراپ کر دیا تھا۔ کیونکہ انہوں نے اس کی خواہش کی تھی۔ان کا کہنا

تھا کہ وہ بہاں سے چند مقامی چیزیں وہاں لینے دوستوں کے لئے تحفے کے طور پر خرید کر فوری طور پر ولیسٹرن کار من واپس علیے جائیں گے ۔ تاکہ آپ سے بتائے ہوئے کسنے پر دبیرے کر سکیں ۔ ولیے عمران

صاحب آپ سے دونوں ڈا کٹر صاحبان بے حد متاثر تھے۔راستے میں وہ آپ کی ذہانت کی کھل کر واوویتے رہے ہیں "...... ڈا کٹر صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

• " ظاہر ہے ۔ وہ تو انہیں دینی ہی تھی۔ کیونکہ میں نے مفت میں امتنا اہم نسخہ جو بتا دیا تھا ۔ بہرعال تم فوری طور پر ایک کام کرو اور سلیمان کو سپیشل وار ڈمیں متنقل کر دو۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس پر

ووباره حمله كياجاسكتاب "......عمران في كها-"اوہ ۔ ٹھسکی ہے۔ "یں ابھی اسے سپیشل وار ڈمیں منتقل کرا دیتا

عمران نے کہا اور پیر آ گے بڑھ گیا ۔ تھوری دیر بعد وہ کو تھی کی عقبی چوئی دیوار پھلانگ کر اندر پہنچ چکاتھا۔ کوٹھی میں فرنیچر موجو وتھا۔ لین کوشی میں کوئی البیا سامان مدتھاجس سے معلوم ہوسکے کہ وہاں افراد اب بھی رہائش پذیر ہیں۔ لیکن کو تھی کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ زیادہ عرصہ سے خالی نہیں ہے ۔ دہاں کچھ لوگوں کی رہائش رہی ہے ۔ عمران نے کوشمی سے سامان کی تلاشی لینی شروع کر دی ۔ لیکن پوری کو تھی چھان مارنے کے باوجو دوہاں کاغذ کا ایک پرزہ تک اسے نہ مل رکا۔ یوں لگنا تھا جسے یہاں رہنے والوں نے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا ہو کہ ان کے جانے کے بعدیہاں کوئی معمولی سی چیز بھی الیں مذرہ جائے ۔جس سے ان کی شاخت میں مدومل سکے ۔لیکن ایک کرے میں پہنچتے ہی عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیونکہ اس کرے کی مخصوص ساخت بنا رہی تھی کہ اس کے نیچے کوئی تہہ خانہ ہے۔تہہ فانے کا خیال آتے ہی عمران نے تہد خانے کا راستہ ملاش کرنے ک کو شش شروع کر دی اور تھوڑی ہی کو مشش کے بعد آخر کار وہ راستہ للاش كرنے ميں كامياب ہو گيا۔ تہد خانہ خاصا بڑا تھا اور تہد خانے ميں واخل ہوتے ہی عمران کی آنکھوں میں چمک انجر آئی ۔ کیونکہ یہاں ا کی کونے میں باقاعدہ ردی کی بڑی سی ٹو کری موجود تھی جس میں ر دی بجری ہوئی تھی ۔ جس انداز میں اس ٹو کری میں سامان بجراہوانظر آرہاتھا۔اس سے عمران سجھ گیا کہ اوپر باقاعدہ صفائی کر کے نتام ردی کاغذاورالیہا ہی بیکار سامان اس ٹو کری میں رکھ کراہے نیچے تہہ خانے

کیا جائے ۔ صفدر کی ڈیوٹی ایئربورٹ پرنگا دینا ۔ ہو سکتا ہے یہ فوری طور پروالیں جانے کی کوشش کریں تو صفدرنے کسی الیے طریقے سے . انہیں رو کنا ہے کہ انہیں یہ شک مذبوسکے کہ انہیں جبری رو کا جا رہا ہے ".....عمران نے کہا۔ " کیا ان دونوں کا تعلق سلیمان پرہونے والی فائرنگ سے ہے "-

بلک زیرونے یو تھا۔ "ابھی کچے نہیں کہا جاسکتا۔ جیسے ہی ان کے متعلق کوئی اطلاع ملی تھے فوری طور پراطلاع دین ہے تم نے "...... عمران نے کہا اوراس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھااور پھرصوفے سے اٹھے کھوا ہوا۔ لباس تبدیل کر کے اس نے جوزف کو ہدایات ویں اور پحند کمحوں بعد اس کی کار لائن کالونی کی طرف برحی علی جا رہی تھی ۔ کالونی خاصی وسیع وعريض تھی ۔ ليكن ستيد مكمل معلوم ہونے كى وجد سے عمران نے بى بلاک کی کو تھی تنبر ایک سو دس کو جلد ہی ٹریس کر لیا ۔ کو تھی

ا کی سائیڈ پر روکی اور پھر جیسے ہی وہ کار سے نیچ اترا -سڑک کے دوسرے کنارے سے ٹائیگر نے ہاتھ ہلا یا اور پھروہ سڑک کراس کر کے عمران کے پاس کچ گیا۔

درمیانے درجے کی تھی ۔لین تعمیر جدید انداز کی تھی ۔عمران نے کار

« کوئی نئ بات "......عمران نے پو چھا۔

"جي نہيں " ...... انگرنے جواب ویا۔

" تم يہيں ٹھېر كر خيال ركھو - ميں كوتھى كے اندر جا رہا ہوں "-

ے یاں پہنچ کر پو چھا۔

وہ واپس ولیسٹرن کارمن جا چکاہے باس ۔ میں نے ایک شیسی درائیور کو تلاش کر لیاتھا جو اسے یہاں کو تھی سے ایئر پورٹ چھوڑ آیا تھا اور پھر میں نے ایئر پورٹ سے معلومات حاصل کیں اور سپہ چل گیا کہ رائف نام کا مسافر۔ ولیسٹرن کارمن اس رات کو روانہ ہوا تھا "......

رائف نام کا مسافر۔ دلیسٹرن کار من اسی را ٹائیگرنے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" لیکن پہلے تم نے اپنی رپورٹ میں اس کا ذکر نہیں کیا تھا "۔ عمران نے یو چھا۔

" کھے خیال مدرہاتھا۔اب آپ کے پوچھنے سے یاد آیا ہے "....... ا ٹائیگرنے قدرے شرمندہ سے البج میں کہا۔

" کوشمی کی نگرانی جاری ر کھواور اگر کوئی آدمی پہاں آئے۔ تو اسے نظروں سے او جھل مذہونے دینا اور کھیے فوری رپورٹ دینا "۔ عمران نے اسے ہدایت کی اور اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ کالونی سے لکل کر اس نے کار کارخ دانش منزل کی طرف موڑ دیا۔

" کوئی رپورٹ "....... عمران نے آپریشن روم میں واخل ہوتے ہی پوچھا۔

" جی نہیں ۔ ابھی تک نہیں ملی "...... بلکیہ، زیرو نے مؤو بانہ لہجے میں جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی بات کر تا ۔ میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی نج اٹھی ۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔

میں پہنچایا گیا ہے۔ لیکن یہ بات اس کی بھی سمجھ میں بنہ آئی تھی کہ ردی کو باہر ڈرم میں ڈالنے کی بجائے یہاں تہہ خانے میں کیوں رکھا گیا ہے اس نے آگے بڑھ کر ردی کی ٹوکری کو فرش پر الٹ دیا اور پھر فرش پر پہنچوں کے بل بیٹھ کر اس نے اس میں موجو وسامان کی پڑتال شروع کر دی ۔ وی ۔ چند کمحوں بعد جسے ہی اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک نگڑا آیا ۔ وہ با ختیار چونک پڑا۔ اس پر کر کے لفظ کے آگے سات کا ہند سہ اور اس اس کے بعد وی کا لفظ لکھا ہوا تھا اور نیچ سلیمان کا نام اور اس سے آگے اس کے فلیٹ کا فون منہ درج تھا۔ کاغذ کو چونکہ پھاڑا گیا تھا۔ اس کے اس نے اس کا فون منہ درج تھا۔ کاغذ کو چونکہ پھاڑا گیا تھا۔ اس کے اس نے اس کا فون منہ درج تھا۔ کاغذ کو چونکہ پھاڑا گیا تھا۔ اس کے اس نے اس کا فون منہ درج تھا۔ کا خوں کی گلڑوں کی تلاش شروع کر دی اور تھوری دیر بعد وہ مختلف نگڑوں کو جوڑ کر پورا کرنے میں کسی حد تک

لئے اس نے اس کاغذ کے دوسرے ٹکروں کی تلاش شروع کر دی اور تھوری دیر بعد وہ مختلف ٹکروں کو جوڑ کر پورا کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو گیا۔اب پیغام واضح تھا۔اس پیغام کے مطابق کر کو سات و کی بلٹس سپلائی کرنے اور پھر سلیمان پر فائر کرنے کی بات درج تھی اور سب سے اہم بات جو اس کاغذ میں درج تھی وہ بلکی تھنڈر کا نام تھا اور یہ نام پڑھ کر عمران حقیقاً اچھل پڑا تھا۔ اب صورت حال خاصی واضح ہو تھی تھی کہ بلک تھنڈر ایک بار پھر پاکیشیا میں کسی مشن پر کام کر رہی تھی اور اس باراس کے ایجنٹ ڈاکٹر ویلٹ اور ڈاکٹر مشن پرکام کر رہی تھی اور اس باراس کے ایجنٹ ڈاکٹر ویلٹ اور ڈاکٹر میزید سلیک ہیں۔ اس نے کاغذ کے ٹکڑوں کو جیپ میں ڈالا اور پھر مزید

عقبی دیوار پھلانگ کروہ عقبی سڑک پر پہنچ چکاتھا۔ " اس ککر کے بارے میں مزید کچھ تنچ چلا "...... عمران نے ٹائیگر

ملاش کینے کے بعدوہ تہہ خانے سے باہرآیااور چند کمحوں بعد ایک بار پر

61

ہمراہ ان دونوں کی فلیٹ میں آمد اور پھر ٹائنگر کی رپورٹ کے علاوہ خود کو ٹھی پچنچ کر اس کی ملاشی لینے کی تفصیل بتا دی ۔

اوہ ۔ واقعی اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سلیمان پر فائرنگ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت کی گئ ہے ۔ لیکن کچر وہ نسخہ حاصل کرنے کیوں پہنچ گئے۔ بلیک تھنڈر تو مجرم تنظیم ہے ۔ اس کا میڈیس وغیرہ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے "۔ بلیک زیرونے انتہائی حرت مجرے

وغیرہ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے "۔ بلیک زیرو۔ لیج میں کہااور عمران بے اختیار چونک پڑا۔

"اوہ - تھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ یہ وی بلٹس کیا ہوتی ہیں -اس کاغذ کے مطابق کر کو باقاعدہ ویمی بلٹس سپلائی کی گئ تھیں - جہاں تک میا خیال ہے ۔ ڈکشنری میں تو ویمی کالفظ ہی نہیں ہے " - عمران نے چونک کر کہا۔

" ہاں بالکل نامانوس سالفظ ہے "...... بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور عمر ابن نے کچھ دیر سوچنے کے بعد ٹیلی فون کا رسیور اٹھایا اور تیزی سے منبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

یں سے نیشنل آرمز ہاؤس "....... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک کاروباری سی آواز سنائی دی ۔

" مرزاافضل بلگ صاحب ہیں ۔ میں علی عمران بول رہا ہوں "۔ عمران نے کہا۔

۔ "جی ہاں ۔ ہولڈ آن کیجئے "...... دوسری طرف سے کہا گیا اور چند لمحوں بعدا مک دوسری آواز رسیور پر سنائی دی ۔ "ایکسٹو"......عمران نے مخصوص کیجے میں کہا۔ "صفدر بول رہاہوں جناب آپ نے جنِ دوافراد کے جلیے بتائے

وہ اس وقت ایر پورٹ پر موجو دہیں اور ایک گھنٹے بعد ولیسٹرن کار من جانے والی فلائٹ پران کی سیٹیں بک ہیں "...... صفد رنے کہا۔ "تم وہاں اکیلے ہو"...... عمران نے پوچھا۔

" یس سر"....... صفدرنے جواب دیا۔ " کیپٹن شکیل اور تنویر کو فوری طور پر کال کر لو اور ان دونوں کو تم نے اعوا کر کے دانش منزل پہنچا ناہے لیکن بیہ کام انتہائی احتیاط سے کرنا ۔ کیونکہ ان کا تعلق بلکیب تھنڈر سے ہے "....... عمران نے ایکسٹو

ے مضوص لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا،۔ " یس سر "...... دوسری طرف سے :واب دیا گیا اور عمران نے

" بلک تصند ر پر بہنج گئ بہاں "..... بلک زیرونے حمران ہو کر

" ولیے ہے یہ اصول کے خلاف ۔ جب یہاں پہلے سے ہی ایک بلک موجود ہے تو پر دوسرے بلک کی آمد نہیں ہونی چلہے "۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا وربلک زیروبھی مسکرا دیا۔

"آپ مجھے تفصیل تو بتائیں کہ اچانک یے ڈاکٹر ڈیلٹ اور ڈاکٹر سے ان کا تعلق کیے سلیک کہاں سے منودار ہوگئے اور بلیک تھنڈر سے ان کا تعلق کیے

فكل آيا السيب بلك زيرون كهااور عمران في است ذا كرصديقى ك

63

س ہے ہو گیا"...... مرزانے حیرت بھرے لیج میں کہا۔ "اس کا کہنا ہے کہ وہ آل پا کیشیا باور پی الیوسی الیشن کا سدر ہے۔ اس لئے اب اسے اس کے پورے خاندانی نام سمیت پکاراجائے ۔اس

نے اب وہ آپ کا سلو پیٹو آغا سلیمان پاشا بن جکا ہے ' ... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیااور دوسری طرف سے مرزا صاحب کے

ہنسنے کی آواز سنائی دی ب

" ہاں بھی ۔واقعی زمانہ تیزی سے بدلیا جال رہا ہے ۔ بہرحال بیاؤ۔ کر مدار کا مدفق کی مدان پخشری کے دور میں تاریخ

آج کسے بہاں دکان پر فون کیا ہے۔اللہ بخشے تہاری بچی زندہ ہوتیں تو تہیں منبہ چل جاتا کہ تم نے گھر کی بجائے دکان پر بچے سے بات کی ہے

توقیامت برپاکر دیتیں کہ چی سے زیادہ چیا سے پیار کیوں ہے "مرزا افضل بیگ نے پرانی یادیں چھرٹے ہوئے کہا۔

"اس بات پر تو الله تعالی انہیں بخش دے گا پچیا بہر حال یہ بتا کیں اللہ کی دی گا پچیا ہے۔ ہمران نے کہ کوئی دی بلٹس اللہ ہو ہوتی ہیں "....... عمران نے

مسکراتے ہوئے کہا۔۔

" وی بلٹس سیہی کہاہے ناں تم نے "....... مرزاافضل بلگ نےچونک کر ہو تھا۔

" ہاں کیوں کوئی خاص بات ہے "...... عمران نے حیران ہو کر ا

" بالكل خاص بات ہے۔ وي بلنس ايك خاص قسم كى زہريلى ا بلنس كوكهاجاتا ہے۔ دوسرى جنگ عظیم كے زمانے میں اس نام كى " عمران بیٹے ۔ خیریت ۔ آج ، حیا کی یاد کیسے آگئ "...... بولئے والے کالہجہ شفقت سے پرتھا۔

"چپانے بھی تو بھتیج کو بھلا دیا ہے ۔نہ کوئی دعوت ۔نہ روسٹ مچھلی کے قتلے ۔نہ نالص گھی کے ترتراتے ہوئے پراٹھے ۔نہ شربت مجھلی کے قتلے ۔نہ خالص گھی کے ترتراتے ہوئے پراٹھے ۔نہ شربت صندل کے گلاس ۔اب کیا کیا یاد کروں "....... عمران نے مسکراتے ہوئے کہااور دوسری طرف سے بے اختیار قہقیمے کی آواز سنائی دی۔

"اوہو ۔ بھتیج کیا یادُ دلا دیا۔یہ سب تو اب خواب بن حکاہے ۔اب تو ڈاکٹروں نے ہروہ چیز بند کر دی ہے ۔جبے کھاتے عمر گذر گئ ہے۔

ان کا بس طیے تو سانس بھی بند کر دیں کہ اس سے بھی جان جانے گا خطرہ ہے "....... مرزا صاحب نے کہا اور عمران ان کی اس خوب

صورت بات پربے اختیار ہنس پڑا۔ "پچھآپ نے تو بقیناً زیادہ کھا کر اپنا کو نہ یو را کر لیا ہوگا۔ مگر ہمارا

کویہ تو ابھی پورا نہیں ہوا۔ہم کہاں جائیں۔ہم تو آغا شلیمان پاشا کے سلمنے ان کا نام بھی لے لیں تو وہ کاشنے کو دوڑ تا ہے "....... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"آغاسلیمان پاشا۔وہ کون ہے"...... مرزانے حیرت بھرے کیج یو تھا۔

. " ارے چچاآپ سلیمان کو بھی مجھول گئے ۔ کہیں ڈا کٹروں نے آپ کی یاد داشت تو بند نہیں کر دی "....... عمران نے کہا ۔

ور سے دہ سلو پیٹو۔اس کی بات کر رہے ہو ۔مگر وہ آغا سلیمان پاشا "ارے وہ سلو پیٹو۔اس کی بات کر رہے ہو ۔مگر وہ آغا سلیمان پاشا

" پیران کی کم علمی ہے چچا۔ ورنہ جو آپ کو جانتے ہیں ۔وہ آپ کے مرتبے یے بھی بخ بی واقف ہیں ۔ اچھا اجازت ۔ میں کو شش کروں گا کہ جلد ی آپ کی نیاز حاصل کروں "...... عمران نے کہا۔

" خدا تمهين مهيشه خوش رکھے تھتیج ۔ خدا حافظ "...... دوسری

طرف سے انتہائی مشفقانہ لیج میں کہا گیا اور عمران نے بھی خدا حافظ

کمه کر رسپور ر کھ دیا۔ " یہ شاید سرعبدالرحمن کے پرانے دوست ہیں "....... بلیک زیرو

نے مسکراتے ہوئے کہا۔

🕆 "باں سان سے ہمارے کی کپٹتوں سے نماندانی تعلقات ہیں ۔ مرزا صاحب واقعی اسلح کے بارے میں اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں ۔اب تم نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح فوراً ساری بات بنا دی "معران نے مسکراتے ہوئے کہااور بلیک زیرد نے اثبات میں سربلا دیا۔

"اس کامطلب ہے کہ سلیمان پرومی بلٹس کا استعمال کیا گیا۔اس

لئے اس کے زخم تیزی سے سرنے لگے تھے اور پورے جسم میں زہر بھیل گیاتھا۔لیکن آس کا مقصد۔یہ بات میری سبھ میں نہیں آئی "۔

بلکی زیرونے کہا۔

" ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹرویلٹ اس مقصد کی نشاندہی کر سکیں "۔

عمران نے کہا اور ابھی اس کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ کرے میں مخصوص آواز گونج اٹھی ۔اس کا مطلب تھا کہ گیٹ پر کوئی موجو دہے ۔ بلیک زیرونے ایک بٹن دبایا توسلمنے دیوار پر گیٹ سے باہر کھڑی

بلٹس کار من والوں نے تیار کی تھیں ۔ان کاشکار کسی صورت میں بم یه نچ سکتا تھا۔لیکن پھران کارواج ختم ہو گیا۔ویسے دی ایک خام قسم کے زہر کا نام ہے ۔عام طور پریہ زہر افریقہ میں پائے جانے والے

ایک خاص قسم کے مینڈک کے سرکے عقبی حصے سے نکالاجا تا ہے لیکن مرا خیال ہے کہ کارمن کے ماہرین نے اسے مصنوعی طور پرتیا، کر لیا ہو گا۔ور نہ اب تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اتنی تعداد میں تو مینڈ کوں ؟

وجود ہی نہ ہو تا ہو گا کہ اس سے بے تحاشا اسلحہ بنایا جاسکے "۔ مرز افضل بلگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" یہ وی اس مینڈک کا نام تو نہیں ہے "....... عمران نے ہو نٹ هینجیتے ہوئے یو چھا۔

" ہو سکتا ہے ۔ مجھے اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے ۔ لیکن تمہیں یہ نام کہاں سے مل گیا "...... مرزاافضل بیگ نے پوچھا۔ ' '' ایک کتاب میں پڑھاتھا۔ ڈکشنری میں تو اس کے معنی ملے نہیں

ساتھ چونکہ بلٹس کا لفظ تھا۔اس لئے میں نے سوچا کہ آپ سے معلوم كيا جائے كيونكه مرے خيال ميں اس وقت اسلح كے معاملے ميں آپ سے زیادہ ماہراور کوئی نہیں ہے "...... عمران نے جواب دیتے

" یہ تمہارا حسن ظن ہے بھتیج ۔ ورنہ لوگ تو مجھے خبطی اور سنگی کہتے ہیں -میرے لینے بچے میرا مذاق اڑاتے ہیں "....... مرزاافضل بیگ نے قدرے رندھے ہوئے لیج میں کہا۔

لاتی لئی شروع کر دی ۔ لیکن جیبوں میں سے کرنسی ۔ سفر کے كاغذات كے علاوہ اور كھ مدتھا كاغذات كى روسے اس كا نام ڈاكٹر ویك ی تھا۔ ڈا کرویك كے سررموجود گومڑ بتارہاتھا كه اسے كس طرح بے ہوش کیا گیا ہے ۔ چنانچہ عمران نے سامان والی اس کی جیبوں میں ڈالا اور پھراس کامنہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا چند لموں بعد جب ڈا کٹر ویلٹ کے جسم میں حرکت کا احساس تمودار ہوا تو عمران پیچے ہٹ کر ایک کرسی پر اطمینان سے بیٹی گیا۔تھوڑی ریر بعد ڈاکٹر دیلٹ نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور پیر پتند کمحوں تک وه لاشعوری انداز میں ا دھراد خر دیکھتارہا۔ پھر سلمنے کرسی پر بیٹھے ہوئے عمران کو دیکھ کر وہ بری طرح چو نک کراٹھ ہیٹھا۔ " كيا ..... كيا بين كهان مهون تم - تم على عمران مونان "-واكثرويك في انتائى حرب بحرك ليج مين كها-

" ہاں ۔ میں علی عمران ہوں ۔ تم اٹھ کر کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ تاکہ تم سے بات چیت کی جاسکے "...... عمران نے بھی سنجیدہ الجے میں جواب دیا اور ڈاکٹر ویلٹ اٹھا اور کرس پر بیٹھ تو گیا لیکن اس کے چہرے پر

شدید حرت کے تاثرات ابھی تک منایاں تھے۔ و ذا كرويك -جب تم ذا كرصديقى ك سائق مير فليث برآئ تھے ۔ تو میں نے حمہارااحترام دووجوہات کی بناپر کیا تھا۔ایک تو یہ کھ م میرے مہمان تھے اور دوسری مید کہ تم میڈلین کے ڈاکٹر اور رابسرچ سكالر تھے ليكن اس وقت تمہاري حيثيت ايك بين الاقوامي مجرم كي

صفدر کی کار نظر آئی جس کے ساتھ ہی صفدر بھی موجو دتھا۔ بلیک زیرو نے بٹن آف کر کے گیٹ کھولنے والا بٹن آن کر دیا۔ " ان سے کہد وو کہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ کینٹ روم سی رکھیں " عمران نے بلک زیروہے کہااور بلک زیرونے میزے کنارے کو دبایا تو ایک چھوٹا سا مائیک باہرآگیا۔بلیک زیرونے اس کے ساتھ موجو د سفیدرنگ کا بٹن پریس کر دیا۔ " دونون کو علیحده علیحده گیسٹ روم میں پہنچا دو" ....... بلک زیرو نے ایکسٹو کے مخصوص کیجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی بٹن آف کر کے مائیک واپس میزمیں بند کر دیااور پھرائیک اور بٹن وبا دیا۔ دیوار پر ا كي بار كرمنظر الجرآيا - ليكن يه منظر دانش منزل كاندروني منظر تها -صفدراور کیپٹن شکیل دو بے ہوش افراد کو کاندھے پرلادے برآمدے ی طرف برھے علی جارہے تھے بجب کہ تنویر کارے قریب خاموش

اور ایک بار پھروہ کارمیں بیٹے اور انہوں نے کاروالیں گیٹ کی طرف موڑی \_ بلکی زیرونے گیٹ کھولنے والا بٹن پریس کر دیا اورجب ان كى كاركيك سے باہر جلى كئى تواس نے كيك بند كر ديا۔ - " میں ڈاکٹر ویلٹ کا انٹرویو کر لوں "...... عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور مرکر بیرونی وروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند محوں بعد وه گیسٹ روم کا مخصوص لاک کھول کر اندر داخل ہوا تو قالین پر ڈا کڑویلٹ بے ہوش پڑاتھا۔عمران نے آگے بڑھ کراس کے نباس کی

کھڑا تھا۔تھوڑی دیربعد صفدراور کیپٹن شکیل واپس آتے د کھائی دیئے

اس لئے واپس بلوالیا ہے کہ تم مجھے اس ساری واردات کا اصل مقصد بتا سکو "....... عمران نے انہّائی سخیدہ لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہااور ڈاکٹر دیلٹ کا چہرہ حمرت کی شدت سے مسخ ہونے کے قریب پہنچ

۔ " تت ۔ تت ۔ تہیں اس ساری تفصیل کا کیسے علم ہو گیا "۔ ڈا کٹر

ویل نے انتہائی حرب مجرے لیج میں کہا۔

سس ہیں ہیں ہیں کی گی۔۔۔۔۔۔ مران بے ہواب دیا۔

"بتائی تو گئی تھی ۔ لیکن مجھے کم از کم یہ تو قع ہر گزید تھی کہ تم استے
کم وقت میں اس قدر تفصیل جان سکو گے ۔ بہرحال تم یقین کر دیا نہ
کر و میں تہیں بتا دوں کہ میرا تعلق کسی بین الاقوامی مجرم تنظیم سے
نہیں ہے ۔ میں واقعی میڈیسن کا ڈاکٹر ہوں اور میری ذاتی پرائیویٹ
لیبارٹری ہے اور ماکی کاروباری فرم ہے ۔ جس کا نام ویلٹ میڈیسن

کارپوریشن ہے۔ ہمارا برنس پوری دنیا میں ہے۔ ایک ماہ پہلے کی بات ہے کہ ہمیں دی بلنس کے زہر کا تریاق تیار کرنے کا آر ڈر ملا۔ یہ آر ڈر ولیسٹرن کارمن کے ایک لارڈ کی طرف سے تھا۔اس کی بھی میڈیسن

کارپورلیش ہے۔جس کا نام لارڈ کمفرٹ کارپورلیشن ہے۔لیکن میہ صرف زمروں اور ان کے تریاق کا بزنس کرتی ہے۔لارڈ کمفرٹ میرا بہترین دوروں میں میں اور ان کے خریات کا بزنس کرتی ہے۔

دوست ہے۔لارڈ کمفرٹ نے محجھے کہا کہ اس کی مکمنی کی لیبارٹریز کے ماہرین وی زہر کا تریاق باوجو دسر توڑ کو ششوں کے حاصل نہیں کر ہے اور مجرموں سے میراسلوک کچھ مختلف ہو تا ہے "...... عمران کا کہجہ ضرورت سے زیادہ کرخت تھا۔ " بین الاقوامی مجرم ۔ کیا مطلب ۔ میں سجھا نہیں ۔ یہ تم کیا کہہ

رہے ہو" ...... ڈاکٹر ویلٹ نے انہائی حرت بھرے لیج میں کہا۔
"میری بات تفصیل سے سن لواس کے بعد خود ہی فیصلہ کر لینا کہ
تہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تم اور ڈاکٹر سلیک بین الاقوامی
رمجرم شظیم بلکی تصندر کے ایجنٹ ہو۔ تم ولیسٹرن کارمن کے ایک
پیشہ ورقائل رلف عرف کر کے ہمراہ یہاں آئے تم نے کر کو سات

مخصوص زہریلی بلٹس جہنیں وی بلٹس کہاجاتا ہے سپلائی کیں۔ تاکہ وہ میرے باورچی پران کو فائر کرسکے اور اس نے یہ فائرنگ کر دی۔ جس کے نتیجے میں سلیمان ہسپتال پہنچ گیااورو می بلٹس کی وجہ سے اس کی زخم خراب ہوگئے اور اس کی جان محلالے پڑگئے ۔ میں نے ایک نسخہ آزمایا ۔ جس سے وی بلٹس کا زہر ختم ہو گیا ۔ اس کے بعد تم وونوں ڈاکٹر صدیقی کے ساتھ میرے فلیٹ پر پہنچ تم نے جھے ہے وہ نسخہ حاصل کیا۔ تم دونوں کی رہائش لائن کالونی کی کوشمی نمبرایک سو دس

بی بلاک میں تھی۔ کر بھی تمہارے ساتھ تھا۔ سلیمان پر حملہ کے لئے کر نے جو کار استعمال کی وہ ڈا کٹر سلیک کے نام سے کرائے پر حاصل کی گئی اور کو تھی تمہارے نام پر بک کرائی گئی۔ کار ابھی تک اس کو تھی میں موجود ہے۔ کر اسی رات واپس ویسٹرن کار من حیلاً گیا۔ جب کہ اب تم دونوں داپس جارہے تھے۔ لیکن میں نے تم دونوں کو

مجور کر دیاجائے تو یہ بات یقین ہے کہ دہ دی کاتریاق ملاش کر لے گا س نے اے تسلیم مذکیا۔لیکن لار دیمفرٹ اس پر مصررہا۔تو میں اس یں تجربے کے لئے تیار ہو گیا۔ مجھے بنایا گیا کہ اس کے لئے خصوصی سیٹ اب تیار کیا گیا ہے - عمران کا ایک باورجی ہے ۔ اس پروی بللس فائر كى جائيں گى اور اسے بچانے كے لئے لازماً عمران اپنا ذہن استعمال كرے كا سجنانچ الك آدمى جس كا نام كر بتايا كيا ہے - ہمارے ساتھ بھیجا گیا ۔ بہاں آگر بالکل وی طریقة اپنا یا گیا۔ بس کی تم نے تفصیل بنائی ہے اور یہی لوگ تھے جو اس ہسپٹال کی نگرانی کر رہے تھے ۔ برعال جب محج اطلاع ملی کہ تم نے واقعی حریت انگیز طور پر اپنے بادرجی کو تندرست کر دیا ہے۔ تو تقین کرو میں حیران رہ گیا۔ پھر ایک چھوٹا سا حکر حلا کرمیں اپنے ساتھی ڈا کٹر سلیک کے ساتھ تم ہے ملااورتم نے سانپ کی لیجلی کے محلول کا استعمال بتا دیا۔ میں چونکہ میڈلین کا ڈاکٹر ہوں ۔اسلے میں سمجھ گیا کہ یہ نسخہ سو فیصد رزلٹ دے گا سے تانچہ میں نے فوری طور پر لار ڈ کمفرٹ کو یہاں سے فون کر کے اسے تہمارے نیخے کی تفصیل بنا دی ۔وہ بھی بے حد خوش ہوا اور اب ہم واپس جارہے تھے کہ آچانک دوآدمی آئے ۔ انہوں نے ہمیں سپیٹل فورس کے کارڈ د کھائے اور ہمیں ایک ضروری بات کرنے کے لئے ایک طرف لے گئے ۔اس کے بعد ہمارے سروں پر قیامت ٹوٹ بنى اوراب مجھے ہوش يہاں آيا ہے ۔ ڈا كر سليك يہاں نظر نہيں آرہا: ڈا کٹرویلٹ نے ڈا کٹر سلیک کا نام لیتے ہوئے ادھرادھر دیکھ کر

سے رجب کہ اس کی مانگ بے حدزیادہ ہے ۔ کیونکہ آج کل کیمیائی ہتھیاروں کارواج فروغ پارہاہے اور کیمیائی ہتھیاروں میں زیادہ ترویم زہری استعمال کیا جارہاہے اور سریاورزی خواہش ہے کہ دمی کا توڑ ۔ تلاش کیا جائے ۔ چنانچہ اس نے بیہ پروجیکٹ مجھے دیا اور کثر رقم ربیرچ کے لئے آفری میں نے اپنے ساتھیوں سمیت اس پر کام شردع كرديا - بم ف افريقة كى رُخى بوفى سے اس كا ترياق حاصل كرنے كى پلاننگ کی ۔ کیونکہ ویمی بھی قدرتی حالت میں افریقی زہرہے اور ایک خاص نسل کے مینڈک سے حاصل کیا جاتا ہے ۔ لیکن اب اسے مصنوی طور پر تیار کیاجارہاہے۔اکی پرانی کتاب سے محجے شرنجی بوٹی ے متعلق منلوم ہوا۔ میں نے اس بوٹی پر ربیررچ شروع کی ۔ گورز لٹس پیاس فیصد درست ثابت ہوئے سائین سو فی صدیہ تھے ۔اس پر س نے ٹرنجی کے نام سے دوار جسٹرڈ کرالی ۔ کیونکہ موجودہ تریاقوں کے لحاظ سے پچاس فی صد بھی زیادہ کامیابی تھی ۔ لیکن لارڈ محفرث سو فيصد رزك چاساتها - ليكن جب سو فيصد رزك عاصل كرنے سي ناکامی ہوئی تو لارڈ کمفرٹ نے مجھے ایک پلاننگ بتائی ساس نے بتایا کہ اسے آگی بین الاقوامی مجرم تنظیم بلکی تھنڈر کے ایک سر کردہ آدمی سے معلوم ہوا ہے کہ پاکیشیامیں ایک آدمی علی عمران رہتا ہے۔ جو یا کیشیا سکرٹ مروس کے لئے کام کرتا ہے ۔ وہ سر مائینڈ ہے اور وقت پڑنے پرالیی الی انو کھی ایجادات کر لیا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ۔اس لئے اگر اس کے ذہن کو ایک خاص طریقے ہے

تو ان کے ساتھ ایک اجنبی بھی تھا۔ وہ دونوں لینے خاص کمرے میں علی گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اجنبی واپس علا گیا۔ بعد میں جب لارڈ علی سے کمرے میں ان کا ملازم گیا تو لارڈ صاحب ہلاک ہو تھے تھے۔ ان کے سرمیں گولی ماری گئی تھی ۔اب پولسیں اس اجنبی کو ملاش کر رہی ہے "...... سیکرٹری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

رہی ہیڈ "...... عمران نے کہا اور فون بند کر دیا۔

"کیا ہوا۔ تم کسی واردات کی بات کر رہے تھے "۔ ڈاکٹر ویلک نے پوچھا۔ کیونکہ وہ دو سری طرف سے آنے والی آوازس نہ سکاتھا۔

"لارڈ کفرٹ کو ایک گھنٹہ پہلے قتل کر دیا گیا ہے "۔عمران نے جواب دیا تو ڈاکٹر ویلٹ کے چمرے کارٹک بلدی کی طرح زر درپر گیا۔

"قتل کر دیا گیا ہے ...... اوہ ویری بیڈ۔ وہ میرا بہترین دوست تھا "قتل کر دیا گیا ہے تا ہو تا کہا ہوں۔ وست تھا "قتل کر دیا گیا ہے دورہ میرا بہترین دوست تھا " قتل کر دیا گیا ہے دورہ میرا بہترین دوست تھا " قتل کر دیا گیا ہے دورہ میرا بہترین دوست تھا " قتل کر دیا گیا ہے ...... اوہ ویری بیڈ۔ وہ میرا بہترین دوست تھا " قتل کر دیا گیا ہے ....... وست تھا

"قتل کر دیا گیاہے...... اُوہ ویری بیڈ۔دہ میرابہترین دوست تھا گر "۔ویلٹ نے انتہائی گھرائے ہوئے لیج میں کہا۔

"اس نے قتل ہوناتھا۔ اور مجھے بقین ہے کہ جب تم دلیسٹرن کارمن چہنچ گے تو قاتل تمہاراانتظار کر رہے ہوں گے "۔ عمران نے ہوئ کھینچ ہوئے کہا۔

"مم مم مرا کیوں" ...... ڈاکٹر ویلٹ اور زیادہ گھراگیا۔
"اس لئے کہ بین الاقوامی مجرم شظیم بلیک تھنڈر نے بھے سے
فارمولا عاصل کر کے لئے تمہیں اور لارڈ کمفرٹ کو آلہ کار بنایا تھا جو
پلاننگ بنائی گئ تھی یہ نہ ہی لارڈ کمفرٹ کے ذہن میں آسکتی تھی اور نہ

مہارے سے یقیناً بلک تھنڈر کے کسی انتہائی فابین آدی کی بنائی

" لارڈ کمفرٹ کا فون نمبر کیا ہے "...... عمران نے پو چھا اور ڈا کٹر

ویلٹ نے اسے فون نمبر بنا دیا ۔عمران کرس سے اٹھ کر دروازے کی سائیڈ دیوار کی طرف بڑھا۔اس نے ایک جگہ کو ہاتھ سے آہستہ سے

تھیں باہر آگیا۔ عمران نے خانہ ساکھل گیا اور اس میں سے ایک دائر کیس فون پیس باہر آگیا۔ عمران نے خانہ ددبارہ بند کیا اور پھراس نے اس پر نمبر پریس کرنے سے بعد اس نے پریس کرنے کے بعد اس نے دابطہ نمبر پریس کرنے کے بعد اس نے داکٹر ویلٹ کا بنایا ہوا نمبر پریس کر دیا۔

" یس سلار ڈہاؤس "سرابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ " ڈاکٹر ویلٹ بول رہا ہوں سلارڈسے بات کرائیں "...... عمر ن

نے ڈاکٹر دیلٹ کے لیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر دیلٹ کے چرے پر حرب کے تاثرات ابجرآئے تھے۔

"اوہ ڈاکٹر ویلٹ - میں ٹیری بول رہا ہوں - لار ڈصاحب کا پی اے -لار ڈصاحب کو ابھی ایک گھنٹہ پہلی گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا

ہے "...... دوسری طرف سے گھرائے ہوئے لیج میں جواب دیا گیا اور عمران کے ہونٹ بے اختیار بھنچ گئے۔

" تفصیل بناؤ ۔ یہ داردات کیسے ہوئی "...... عمران نے ڈاکٹر ویلٹ کے ہی لیج میں پوچھا۔

"آپ کا فون ملنے کے بعد لارڈ صاحب نے کار لی اور اکیلے ہی بغیر کسی کو کچھ بتائے حلے گئے۔ پھران کی واپسی تنین گھنٹوں کے بعد ہوئی

جس پرتم اپنی لیبارٹریوں میں تجربات کرتے رہتے ہو۔اس لئے مجھے تم جس پر تم اپنی لیبارٹریوں میں تجربات کرتے رہتے ہو۔اس لئے مجھے تم جسے لوگوں سے قطعاً کوئی ہمدردی نہیں ہے "....... عمران نے انتہائی خشک لیج میں کہا۔ "مم مم من اعتراف كريابون واقعي محي اليهاية كرناچا مخة تجربه این جگه اور انسانی زندگی کی وقعت این جگه سپلیز محج ان قاتلوں ہے بچالو " ...... ڈا کٹرویلٹ نے انتہائی شرمندہ سے کیج میں کہا۔اس ے ساتھ ہی اس نے تیزی سے دوڑ کر عمران کے پیر پکڑ لئے۔

" تہارا اعتراف بتا رہا ہے کہ ابھی تہارا ضمیر مکمل طور پر مردہ

نہیں ہوا۔الدتہ ہے حس ضرور ہو گیا تھا اور اب آئی جان جانے کے خون نے تہیں دوسروں کی جان کی وقعت کا احساس ولایا ہے -

برمال ای کر بیٹی جاؤ ۔ میں کو شش کروں گا کہ تمہاری جان کسی طرح نج سکے "...... عمران نے کہااور ڈا کٹرویلٹ اٹھ کر دو بارہ کرسی پر

مي كياكرون - محج توكوئي راسته مي نظر نهيس آربا - ميس ان خطرناك قاتلوں ہے كمب تك نج سكوں گا "...... واكثر ويلك نے

انتهائي پريشان ليج ميں کہا۔ اس کااکی حل ہے کہ تم کسی طرح بلک تھنڈرتک یہ بات بہنچاوو کہ تمہیں اس فارمولے کاعلم نہیں ہے "......عمران نے کہا۔ "اوہ ہاں ۔ مصلک ہے ۔ میں کہد دوں گا کد تم سے فارمولا ڈا کٹر

سلکی نے حاصل کیا تھا اور اس نے لارڈ کمفرٹ کو فون کیا تھا۔ میں

اطلاع اس آدمی کو دے دی ہوگی۔جس کا تعلق بلیک تھنڈر سے ہو اور اب اس فارمولے کو خفیہ رکھنے کے لئے تم تینوں کے قتل کے

ہوئی بلاننگ ہوگی ۔ تم نے لارڈ کو فارمولا بتا دیا ۔لارڈنے اس )

احکامات جاری کر دینے گئے ہوں گے ۔ لار ڈ کمفرٹ دہاں موجود تھار چنانچه اس پر حکم کی تعمیل کر دی گئی اور تمہاری آمد کا انتظار کیا جارہا

ہوگا "..... عمران نے خشک لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ " پر - کیا ہوگا - مم - مم - مراکیا ہوگا - میں تو بے گناہ ہوں - میں تو "...... ڈاکٹر ویلك اس برى طرح گھرا گیا كه اس كے منہ سے مح

فقره بنه نكل يارماتها س " تہاری طرح لارڈ کفرٹ بھی بے گناہ ہوگا ڈاکٹر - لیکن مجرم

نظیم کے آلہ کاربینے والوں کا بہی انجام ہو تا ہے۔جب مہارے سامنے یہ پلاننگ لائی گئ کہ اکی بے گناہ آدمی پروی بلٹس سے فائرنگ کی

جائے گی ۔ تو تم نے اس پر کوئی احتجاج ید کیا ۔ اس لیے کہ حمہیں صرف فارمولے سے عرض تھی ۔ اگر تم اس وقت اس بلاننگ سے اختلاف كرتے توآج تم زندہ ﴿ سكتے تھے "...... عمران كا لهجه اور زيادہ

" مم مه م محصے لقین ولایا گیا تھا کہ تم اسے ہرصورت میں بچالو

گے "...... ڈا کٹرویلٹ نے جواب دیا۔ " ہر صورت میں ۔ کیسے ۔ کیا میں عقل کل ہوں ۔ نہیں ڈاکٹر ویلٹ ۔ تم نے میرے باورجی کوانسان کی بجائے وہ سفید چوہا سمجھاتھا

الله سے بھنچے ہوئے ہونك اور زیادہ بھنچ گئے۔

ہوئے کہا۔ تو ڈا کرویلٹ بری طرح چو نک بڑا۔

"۔ڈاکٹرویلٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

كھزاہوا۔

نے کمااوراٹھ کر ہیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

صاف مکر جاؤں گا " ...... ڈا کٹر ویلٹ نے جلدی سے کہا اور عمران کے

" تو تم ابن جان بجانے کے لئے اپنے ساتھی کی جان کو قاتلوں کے

" ند - نن - نهي مرايد مطلب نه تها - دا كر سلك غيرا بم آدي

ہے۔ وہ صرف میرے ساتھ لیبارٹری میں کام کرتا ہے۔اسے تو کوئی جانماتک نہیں ۔اس لئے وہ آسانی سے رویوش ہو سکتا ہے ۔جب کہ

مری دیسٹرن کارمن میں ایسی حیثیت ہے کہ میں روپوش نہیں ہو سکتا

كس آدمى سے تھا ۔ كوئى الساآدى سوچو -جو تمہارے نزدىك بلك

تصندر جیسی بین الاقوامی شظیم کاآدمی ہو سکتا ہو \*...... عمران نے

" مجھے زیادہ علم نہیں ہے ۔ لارڈ کفرٹ سے ملاقاتیں صرف رسی

ہوتی ہیں ۔ہمارے ایسے تعلقات مذتھے کہ میں اس کی ذاتی سرگرمیوں

ے بارے میں جان سکوں ".... شا کٹر ویلٹ نے کہا اور عمران اعثر

" او ۔ کے ۔ میں اب جا رہا ہوں ۔ تم یہاں بیٹھو ۔ میں تہماری

روانگی کا بندوبست کر کے تمہیں مہاں سے بھجوا دوں گا "..... عمران

" اچھا ۔ اب موچ کر بتاؤ کہ لار ڈ کمفرٹ کا تعلق بلیک تھنڈر کے

حوالے كردين ميں كوئى مضائقة نہيں تحجية "......عمران نے عزاتے

70

" بان ساس ك تو تمهين دے رہابوں سيهلے مخصر ساليس منظرس لو \_ تفصیلی فائل ساتھ لے جانااوراسے اطمینان سے پڑھ لینا۔ بہرحال مجے اس مثن میں موفیصد کامیابی چاہئے "...... باس نے کما۔ " فرمايية " ...... مار من في سيرها بوكر بيضة بوئ كما ـ " ایک افریقی ملک ہے زاحرے ۔ اسے غیر ملکی تسلط سے آزاد ہوئے تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں - بطاہر انتہائی پس ماندہ ملک ہے دوسرے افریقی ملکوں کی طرح ۔لیکن گذشتہ ونوں اس کے متعلق میرے محکمے کو ایک ایس اطلاع ملی جس نے مجھے چونکا دیا ہے۔ وہ اطلاع یہ تھی کہ اس ملک کا ایک سائنسدان حکومت کی سرپرستی میں الك الساكيمياوي متحيار تياركر رہا ہے جو اين نوعيت كے لحاظ سے ا تہائی وسیع رہن رکھنے کے ساتھ ساتھ انتہائی مہلک بھی ہے۔اس متھیارے وسیع تباہی تھیلے گی اور یہ تباہی ایسی ہے جس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔اے انہوں نے وی میرائل کا نام دیاہے۔وی زہر کے متعلق معلوم ہواہے کہ یہ افریقہ میں ایک خاص نسل کے مینڈک سے حاصل کیا جاتا ہے ۔ لیکن بعد میں اسے مصنوعی طور پر بھی تیار کیا جانے لگاتھااور دوسری جنگ عظیم کے دوران کار من کے سائنسدانوں نے بھی اس سے کام لیا تھا۔لیکن انہوں نے اس سے صرف بلٹس تیار کی تھیں ستجے وی بلٹس کہاجا تا ہے۔ان کی تباہی کی رہے انہائی محدود ہوتی تھی ۔اس کے میں اس کا استعمال ترک کر دیا گیا۔لیکن اب زاحیرے کے اس سائنسدان نے وی پر مزید رئیر چ کر کے اس کی ریخ

کرے کا در وازہ کھلا تو کرے کے اندر میز کے پیچے بیٹھا ہوا آدمی با اختیار چونک کر در وازے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ادھیر عمر آدمی تھا۔
اختیار چونک کر در وازے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ادھیر عمر آدمی تھا۔
لیکن اس کے چہرے پر موجو درعب و دبدیہ بتا رہا تھا کہ اس کی سار کا ذید گی افسری کرتے ہی گذری ہے۔ در وازے سے ایک نوجوان اندا واخل ہو رہا تھا۔
«اخل ہو رہا تھا۔ جس کے جسم پر تھری پیس سوٹ تھا۔
«اوہ تم مار فن آؤ»۔ ادھیر عمر آدمی نے نرم لیج میں کہالین الا کا لیجہ مؤدبانہ تھا۔
«ایک اہم مشن در پیش ہے۔ میں نے سوچا کہ تم طویل عرف سے رخصت منا رہے ہو۔ اس لئے یہ مشن تمہیں وے دیا جا۔
سے رخصت منا رہے ہو۔ اس لئے یہ مشن تمہیں دے دیا جا۔
سے رخصت منا رہے ہو۔ اس لئے یہ مشن تمہیں دے دیا جا۔
سے رخصت منا رہے ہو۔ اس لئے یہ مشن تمہیں دے دیا جا۔
سے رخصت منا رہے ہو۔ اس لئے یہ مشن تمہیں دے دیا جا۔
سے رخصت منا رہے ہو۔ اس لئے یہ مشن تمرے سٹائل کا ہی ہوگا '

مار ٹن نے مسکراتے ہوئے کہا۔

ے بارے میں اطلاع مل گئ سچونکہ دوسری جنگ عظیم کے دوران انہوں نے ویمی بلٹس کا باقاعدہ استعمال کیاتھا اور ان کے پاس ابھی تک وہ سائنسدان موجو دہیں جنہوں نے اس پر رئیرچ کی تھی سپتنانچہ انہوں نے از خوداس پررلیس چشروع کر دی اور وہ بھی اس میزائل کے فارمولے تک پہنے گئے - لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات پر بھی عور شروع کر دیا کہ دی کا توڑ بھی مکاش کیا جائے ۔ تاکہ اگر آئندہ کسی جنگ میں ان کے ملک کے خلاف دی میزائل استعمال ہو تو وہ اس کا توڑ کر سکیں محتانچہ اس سلسلے میں انہوں نے ربیرچ شروع کر دی ۔ویسٹرن کارمن کی ایک میڈیس لیبارٹری میں اس پر کام شروع کر دیا گیا۔لیکن وہ باوجو دیوری کو ششِ کرنے ہے سو فی صد توڑنہ حاصل کرسکے ۔اس پرانہوں نے ایک نی گیم کھیلی ۔انہوں نے اس سلسلے میں ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم بلیک تصندر سے رابطہ قائم كيا - كيونكه يه بتايا كياب كه بلك تصندرك ليبار ريان نامعلوم مقامات پر الیے ہی اسلح تیار کر رہی ہیں ۔ لیکن بلک تھنڈر کے ماہرین بھی اس کا سو فیصد توڑ تلاش نه کرسکے ۔ جس پر اس بلکی تھنڈر نے ایک آدمی کا ذہن استعمال کرنے کا پروگرام بنایا۔ بلیک تھنڈر کے نزدمک یہ آدمی سیر مائینڈ ہے ۔ اگر وہ چاہے تو اس کا توڑ فوری طور پر حاصل کر سکتا ہے ۔ پھر تجربہ کمیا گیا اور متہیں یہ سن کر حیرت ہو گی کہ اس آدمی نے صرف چند گھنٹوں کے اندراس کا سو فیصد تو ژور یافت کر لیا سعالانکه وه آدمی مدین میڈیس کا ڈا کٹر ہے اور مداس کو انتہائی وسیع کر دیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایک میزائل اس قدر عبابی پھیلا سکتا ہے کہ ایک بہت بڑے شہر کے لئے ایک ہی میزائل کافی نابت ہوئے کہا۔

" تو کیا میں نے وہ میزائل حاصل کرنا ہے یااس کا فارمولا " ۔۔ مار من نے سادہ سے لیج میں پو چھا۔

" نہ میزائل اور نہ اس کا فارمولا " ....... باس نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا تو مار من بے اختیار چونک پڑا۔

" پھر کیا مشن ہے " ...... مار من نے انتہائی حیرت بھرے لیج میں

\* ` \* مشن ہے ۔وی کاسو فی صد تو ڑھاصل کرنا \* ...... باس نے کہا تو مارٹن کے چہرے پر حمرت کے ناثرات ابھرآئے ۔

" کیا مطلب باس ۔ سی آپ کی بات سمھا نہیں ہوں "..... مار من نے کہا۔

" پوری تفصیل سن لو ۔ پھر سوال کرنا ۔ زاحیرے کا جو سائنسدان یہ میزائل تیار کر رہا ہے ۔ ہم نے خفیہ طور پر اس کو انہائی بھاری رقم اوا کر کے اس سے فارمولا حاصل کرلیا ہے اور ہمارے سائنسدان نے اس پر مزید ربیرچ بھی شروع کر دی ہے ۔ اس لئے ہمیں اب اس کی فکر نہیں ہے ۔ تم جائے ہو کہ جہاں رقم کام دے سکتی ہو وہاں ہم لینے آدمیوں کو استعمال نہیں کرتے ۔ لیکن اب ایک نیا مسئلہ سامنے آیا ہے ۔ ویسٹرن کار من کی حکومت کو بھی زاحیرے کے اس وی میزائل

فیلڈ میں ماہر ۔اس طرح بلک تصندر کے پاس دمی زہر کے تریاق کا

## **SCANNED BY JAMSHED**

كرنے شروع كر ديتے۔

"يس " ...... رابط قائم ، وتي بي دوسري طرف سے ايك محاري

سی آواز سنائی دی ۔

" میں گریٹ لینڈ سے مارٹن بول رہاہوں ۔ علی عمران صاحب کا پرانادوست ۔ عمران صاحب سے بات کرنی ہے " ۔ مارٹن نے کہا۔ " ہولڈ آن کھتے " دوسری طرف سے کا گار میں لم

"ہولڈ آن کیجے "...... دوسری طرف سے کہا گیا اور چند لموں بعد اسپور پر عمران کی آواز سنائی دی ۔ باس نے از خود ہائھ بردھا کر لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا۔

" گریٹ لینڈ کے کس میوزیم سے بول رہے ہو مارٹن "....... عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی ۔

"میوزیم - کیامطلب "...... مارٹن نے چونک کر حیرت بجرے ملج میں بد آئی تھی ۔ ملج میں پوچھا۔اے واقعی عمران کی یہ بات سمجھ میں بد آئی تھی ۔ " مرانی حزیں تو میوزیم میں میں تہ میں تہ میں تہ

"پرانی چیزیں تو میوزیم میں ہی ہوتی ہیں اور تم ہو پرانے دوست اور عمران نے جواب دیا اور اس بار مارٹن بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا اور باس بھی عمران کی بات سن کر ہے اختیار مسکرا دیا۔

" تمہارے ساتھ دوستی رہی تو واقعی میں کسی میوزیم میں ہی نظر آؤں گا"...... مارٹن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ب

"میرے لئے سالانہ ٹکٹ پہلے سے خرید لینا۔ میں غریب آدمی ہوں ہو سکتا ہے۔ میوزیم کی ٹکٹ ہی نہ خرید سکوں اور اس طرح مجھے پرانی دوئ سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں "...... عمران نے جواب دیا اور

فارمولا پہنچ گیا ۔ لیکن بلیک تھنڈر نے یہ فارمولا ولیسڑن کارمن کے حوالے کرنے کی بجائے لین اس آدمی کو ہی ہلاک کرا دیا جس کی معرفت اس فارمولے کے بارے میں بلیک تھنڈر سے بات چیت ہوئی تھی ۔ چنانچہ اب یہ فارمولا بلیک تھنڈر کے پاس پہنچ چاہے اور بلیک تھنڈر کے پاس پہنچ چاہے اور بلیک تھنڈر کے وان لوگ ہیں اور

ان کا ہیڈ کو ارٹر کہاں ہے ۔ الدتبہ وہ آدمی جس نے یہ قارمولا سوچاتھا وہ زندہ ہے ۔ اس لیے اب یہی ایک صورت رہ گئ ہے کہ اس آدمی سے ہم براہ راست وہ فارمولا حاصل کر لیں اور یہی تمہارا مشن ہے ".......

' باس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ "وہ حرت انگرآد می کون ہے "...... مار ٹن نے یو چھا۔

" تم الله الحي طرح جانة بور پاكيشيا كاعلى عمران "..... باس نے كہاتو مار ٹن بے اختيار كرس سے الچيل پڑا۔

" اوہ اوہ ۔ واقعی وہ الیہا ہی آدمی ہے ۔ وہ واقعی الیے حرب انگر

کارنامے سرانجام دے سکتاہے "...... مارٹن نے اشبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔

" اس کئے تو خمہارا انتخاب کیا ہے میں نے "...... باس نے مسکراتے ہوئے کہااور مارٹن بےاضتیار ہنس پڑا۔

"آپ کے انتخاب کی میں واور پیٹا ہوں باس "....... مار ٹن نے کہا اور میز پر رکھے ہوئے میلی فون کا رسیور اٹھا یا اور تیزی سے تنبر ڈائل

طرف جھک گیا۔جسے کان لگا کر دوسری طرف سے آنے والاجواب سننا

چاہتا ہو ۔ حالانکہ فون میں موجو و لاؤ ڈرآن تھا اور آواز پورے کرے میں گونخ ری تھی لیکن اس نے یہ لاشعوری تجسس کی بناپر کیا تھا۔

ا توج آری کی مین آن سے بیدلا معوری محسل کی بناپر کیا تھا۔ \* تم گریٹ لینڈ سے بول رہے ہو ناں "...... دوسری طرف سے

عمران نے اس بار سخیدہ کھج میں پو چھا۔

"ہاں ۔ کیوں "...... مارٹن نے چونک کر پو چھا۔ "مد نے تھے ایک شاہد کا سام رہا ہے شاہد

میں نے سمجھا کہ شاید ولیسڑن کارمن شفیٹ ہوگئے ہو۔ وہاں آج کل وی زہر کے علاج کے لئے بڑی تگ ودو ہو رہی ہے۔ لیکن یہ بتا

ووں کہ یہ نسوانی زہرہ اور زہر عشق کی قبیل کا زہر لگتا ہے "......

عمران نے جواب دیا اور باس ہے ہونٹ بے اختیار بھنچ گئے ۔ وہ سمجھ گیاتھا کہ عمران جان بوجھ کر اصل نسخہ بتانے سے گریز کر رہا ہے ۔

عبال برائد و رح برت برت برت المسلم ا

' ویمی ظاہرہے کسی خاتون کا ہی نام ہو سکتا ہے "...... عمران نے جواب دیا اور مار من ہنس پڑا۔

"سنو عمران - میں تمہیں تفصیل بتا تاہوں ۔ مجھے تمہاری دوستی پر مکمل اعتماد تھا۔اس لئے میں نے تمہیں فون کیا ہے۔زاحیرے کا ایک سائنس دان دی میزائل تیار کر رہا ہے ۔اس میزائل کی رہے جو دسیع ہے۔ایک میزائل سے ایک رہے رشہ کر لاکھی کے دمیں از ا

وسیع ہے۔ ایک میزائل سے ایک بڑے شہر کے لاکھوں کروڑوں افراو اس زمر کاشکار ہو کر مرسکتے ہیں ۔ کارمن نے دوسری جنگ عظیم میں

مارٹن ایک بار پر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ " ٹھسکی ہے خرید لوں گا۔ تھے تو تم یہ بناؤ کہ تم کب ہے میڈیس سپیشلسٹ ہوگئے ہو ۔ سنا ہے بڑی بڑی مجرم سطیموں کو زہر دور کرنے

مید مست، و معنی و مستاہے بڑی بڑی جرم میدوں او زہر دور ارئے کے نئے فروخت کر رہے ہوئے اصل موضوع پُرآتے ہوئے کے ا

" ارے واہ ۔ تم بھی گاہک بن کر فون کر رہے ہو ۔ بہت خوب ۔ آج تو میراستارہ عروج پر پہنچ گیاہے ۔ بس ایک زہر کاعلاج میرے پاس ز

نہیں ہے۔ باقی ہر زہر کاعلاج موجو دہے "...... عمران کی چہکتھ ہوئی آواز سنائی دی ۔ "اچھا ۔ کیا واقعی کوئی الیساز ہر بھی ہے جس کا علاج متہارے پاس

نہیں ہے "....... مار ٹن نے جان بوجھ کر حیرت بھرے لیجے میں کہا۔ " ہاں ساسے زہر عشق کہتے ہیں ساگر تو حمہارا مسئلہ اس زہرے وابستہ ہے تو اس کاعارضی علاج تو بتاسکتا ہوں اور وہ ہے۔ بچوں سے

پتھر کھانا۔ بس کپڑے پھاڑ کر سڑکوں پر دوڑ ناشر دع کر دو۔خاص طور پر ان سڑکوں پر جہاں پتھروں کے ڈھیر موجود ہوں ۔ جلد ہی علاج شروع ہو جائے گا"...... عمران نے کہااور مارٹن اس بار داقعی ول ہے

سرون، وجائے ہیں۔۔۔۔۔ عمران نے ہما اور مار تن اس باروا تھی دل سے کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ " تہماری بات درست ہے۔واقعی بید لا علاج زہر ہے۔لیکن و بی زہر کے متعلق کیا علاج ہے تمہارے پاس "....... مارٹن نے کہا اور

اس کے یہ بات کرتے ہی میر کے پیٹھے بیٹھا ہوا باس بے اختیار آگے کی

سخيده آواز سناني دي -

"شرط مه کسی شرط "..... مار من نے چونک کر یو تھا۔ · کہ یہ نخہ تم اپنے نام سے رجسٹرڈینہ کرا لو گے ۔ گریٹ لینڈ

والوں کی یہ فطرت ہے کہ دوسروں کے لینے ام رجسٹر ہی کرا کر خود اس کے مالک بن بیٹھتے ہیں "...... عمران نے کہااور مارٹن بے اختیار

" شرط منظور ہے - وعدہ رہا کہ الیما نہ کروں گا "...... مار من نے کہا تو عمران نے اسے مذصرف تسخه بنا دیا بلکہ اس کی بوری تفصیل بھی

\* شکریه عمران - متهارایه احسان زندگی بجریاد رکھوں گا۔ گذبائی ۰۰

...... مارٹن نے مسرت بھرے لیج میں کہااور رسیورر کھ دیا۔ " ليجئ باس - من مكمل مو كيا ادر حكم " - مار من في مسكرات

\* بس اور کیا حکم ہو ناہے۔ تم نے واقعی انتہائی ذہانت سے یہ بظاہر ناممکن کام اتنی آسانی سے ممکن کرلیاہے۔نخد میپ ہو چکاہے۔سی اس نیپ کو لیبارٹری بھجوا دیتا ہوں "..... باس نے بھی مسرت مجرے کیج میں کہااور مار ٹن باس سے اجازت لے کر کرسی سے اٹھااور مڑ کر بیرونی در دازے کی طرف بڑھ گیا۔ ہمارے خلاف اس زہرہے بنی ہوئی گولیوں کا استعمال کیا تھا اور ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ولیسٹرن کارمن اب زاحیرے کے اس سائنس دان ہے اس مزائل کا فارمولا حاصل کر کے اس کو وسیع پیمانے پر تیار کرا رہا ہے۔ مہیں تو معلوم ہے کہ پہلے بھی دوسری جنگ عظیم میں کارمن

نے ہمارے خلاف ہی وی بلٹس کا استعمال کیا تھا۔ جس سے ہمارے ہزاروں فوجی مرگئے تھے ۔اس لئے ہمیں اب اس دمی میزائل کی وجہ سے شدید پریشانی لاحق ہو گئ ہے۔ ہمیں یہ اطلاعات بھی ملی ہیں کہ

کار من والوں نے کسی بین الاقوامی مجرم شظیم بلیک تصندُر کے ذریعے تہارے باورجی پرفائرنگ کراکر تہیں اس بات پر محبور کر دیا ہے کہ تم اس کاعلاج تلاش کرواور تم نے اپن خدا داد ذہانت کی بنیاوپراس کا

علاج تلاش کر لیا اور یہ علاج بلک تھنڈر تک چیخ گیا۔اس کے بعد بلک تصنار نے درمیانی ایجنٹوں کو ختم کر دیا ادر علاج کی خود مالک

بن بیٹی ۔جب مجھے اس ساری بات کاعلم ہوا میں نے سوچا کہ اگر تم یہ نسخہ اس بلکی تھنڈر تنظیم کے ایجنٹوں کو بتاسکتے ہو۔ تو بھرسی تو حمارا پرانا دوست ہوں اور حمارے اس کنے سے شاید کریٹ لینڈ کے

لا کھوں بے گناہ انسانوں کی جانبی بھی بچائی جاسکیں "...... مار ش نے یوری سنجید گی ہے اپنے مخصوص انداز میں دضاحت کرتے ہوئے کہا ۔ وہ جان بوجھ کریہ بات گول کر گیا تھا کہ اس کی عکومت بھی یہ

مزائل تیار کرری ہے۔ " ایک شرط پر بتا سکتا ہوں "...... دوسری طرف سے عمران کی

کرانا ہے ۔ لیکن اس طرح کہ کسی کو معلوم نہ ہوسکے کہ وہ کہاں گیا اور کس نے اسے اعوٰا کیا ہے "...... راڈرک نے کہا۔ " کتنی رقم دے سکتے ہو "...... سٹاجم نے پوچھا۔ " کتنی رقم دے سکتے ہو "...... سٹاجم نے پوچھا۔

. جتنی تم کہو مجھے کام چاہئے "...... را ڈرک نے کہا۔

" پیاس لا کھ ڈالر دے سکتے ہو " ..... سٹاجم نے چند مجے خاموش

رہنے کے بعد جواب دیا۔

" مل جائيں گے ۔ ليكن كام مر صورت ميں ہونا چاہئے "......

را ڈرک نے کہا۔

" تم جانتے تو ہو کہ جب سٹاجم کسی کام کا دعدہ کرلے تو پھروہ ہر

صورت میں ہوجاتا ہے "...... سٹاجم نے بڑے فاخرانہ لیج میں کہا۔ "ہاں ۔اس لئے تو میں نے تم سے بات کی ہے ۔ کیونکہ تم معلوم

ہے کہ تم ان کاموں کے ماہر ہو ۔ بہر عال مزید کوئی تفصیل چاہئے تو مجھے بتا دو "...... راڈرک نے کہا۔

. \* نہیں ۔ زیرو سٹار لیبارٹری کے بارے میں بھی جانتا ہوں اور

سائنسدان کا نام بھی تم نے بنا دیا ہے۔ باقی کیارہا۔ بس اتنا بنا دو کہ اے کہاں پہنچانا ہے "...... سٹاجم نے مسکراتے ہوئے پو چھا۔

" تم محجے فون کر کے اطلاع وے دینا۔میرے آدمی آکر اسے لے جائیں گے "…… راڈرک نے کہا۔

" او ے ہے ۔ تم رقم بھجوا دو ۔ تا کہ میں کام کاآغاز کر سکوں "....... جمہ زی

سٹاجم نے کہا۔

فیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے گنج سراور موٹے جسم کے آدمی نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر رسیوراٹھالیا۔ "ہملو سٹاجم۔ میں راڈرک بول رہاہوں"...... دوسری طرف سے

ا کی بھاری سی آواز سنائی دی اور موٹاآو می بے اختیار چونک پڑا۔ "اوہ ۔ کیا بات ہے راڈرک ۔ کسے فون کیا ہے ۔ خیریت ہے "۔

سٹاجم نے حیرت بجرے لیج میں کہا۔ " تہمارے گروپ کی تجھے ضرورت پڑ گئی ہے "...... راڈرک نے

اب دیا۔

۔ بت میں ہے۔ "تو کھل کر بات کرو۔ایک دوسرے سے تعاون تو چلتارہ تاہے "۔

سٹاجم نے کھلے دل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ "شکریہ ۔ ایک اہم کام ہے ۔ تہارے ملک کی لیبارٹری زیرو سٹار

میں ایک سائنسدان کام کرتا ہے۔اس کا نام جان ہے۔اسے اعوا

" رقم زیادہ سے زیادہ دس منٹ بعد حمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر

# **SCANNED BY JAMSHED**

" یس باس "...... دوسری طرف سے بولنے والے نے اس بار

مؤدبانه لج میں کہا۔

. « زیرد سٹار لیبارٹری میں ایک سائنسدان جاف ہے ۔ میں اسے

فوری طور پراغوا کرانا چاہتا ہوں ۔اس کے بارے میں پوری رپورٹ

عاصل کرے محجے بتاؤ "...... سٹاجم نے کہا۔ -

" یں باس "...... دوسری طرف سے کہا گیا اور سٹاجم نے رسیور

رکھ کرایک بار پھر شراب سے شغل کر ناشروع کر دیا۔انے معلوم تھا

کہ فریڈ اپنے کام میں ماہر ہے۔ اس لئے وہ کسی جن کی طرح جلد ہی اسے پوری تفصیل سے رپورٹ دے گا۔ سٹاجم ایک مخصوص گروپ میں دیا گئے کے میں تاتی ہے۔ اس قد میں میں میں اسٹانی میں اسٹانی میں میں اسٹانی میں میں میں میں اسٹانی میں میں

جبے فریڈ گروپ کہا جاتا تھا کا چیف تھا ۔ یہ ہر قسم کا پیشہ در ماہروں کا گردپ تھااور سٹاجم انہیں بھاری معاوضہ ادا کرتا۔ دنیا کا کوئی بھی جرم

کردپ تھااور سٹاجم انہیں بھاری معاوضہ اداکر نا۔ دنیا کا کوئی بھی جرم ہو ۔ اسے سرانجام دینا سٹاجم کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ حالانکہ وہ خود

لینے اس مخصوص دفتر میں کسی عام کاروباری آدمی کی طرح بس بیٹھا رہتا ۔ لیکن پورے ولیسٹرن کارمن میں اس کے آدمی اس کے حکم کی تعمیل میں کام کرتے رہتے تھے۔دہ کمیشن ایجنٹ تھا۔ بھاری معاوضے

بروہ کام لیباً اور کام کرنے کے بعد اس کا مسئلہ ختم ہو جاتا ۔ راڈرک ولیسٹرن کارمن میں ایک پیشہ ور قاتلوں کی تنظیم کا پھیف تھا اور ان

دونوں کے درمیان کاروباری رقابت بھی موجود تھی ۔ لیکن یہ معاملہ بس صرف رقابت تک ہی محدود تھا۔ اس سے زیادہ نہیں ۔ ویسے

ریادہ ہیں ۔ ویے داور کی اور اسے میہ کام دیباً تو وہ زیادہ سے زیادہ اس کا

ہو جائے گی سنجھے تہبارے اکاؤنٹ کاعلم ہے "راڈرک نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور سٹاجم نے بھی مسکراتے ہوئے رسیور

" پچاس لا کھ ڈالر خاصی بڑی رقم ہے۔اس کا مطلب ہے یہ جان خاصا اہم آدی ہے "..... سناجم نے بربراتے ہوئے کہا اور پر اٹھ کر

اس نے عقبی الماری کھول کر اس میں سے شراب کی بوشل اور جام نگالا اور اسے میز پر رکھ کر اس نے جام آوھا بھرا اور پھراطمینان سے اس کی

حپسکیاں لیننے میں مصردف ہو گیا۔ واقعی پندرہ منٹ بعد میلی فون کی گھنٹی نج اٹھی اور سٹاجم نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ " بیں ۔سٹاجم بول بہاہوں "...... سٹاجم نے کہا۔

" باس - میں روک بول رہا ہوں ۔ بنگ سے فون آیا ہے کہ آپ

کے اکاؤنٹ میں پچاس لاکھ ڈالرکی رقم جمع کرائی گئ ہے۔ جمع کرانے والا کوئی راڈرک ہے "....... دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز

سنانی دی ۔ " مصلک ہے "..... سٹاجم نے کہا اور رسیور رکھ کر ساتھ پڑے

ہوئے ددسرے فون کارسیوراٹھا یااور تیزی سے ہنبرڈائل کرنے شروع کر دیئے ۔

" یس "....... دوسری طرف سے ایک محتاط سی آواز سنائی دی ۔ "سٹاجم بول رہاہوں فریڈ "....... سٹاجم نے تحکمانہ کیج میں کہا۔

93

"جی ہاں - میں نے اس کی گرل فرینڈ کا بھی بتیہ کیا ہے - وہ بھی غائب ہے "...... فریڈ نے جواب دیا -

"اس جاف کا حلیہ معلوم کیا ہے"...... پعند کمجے خاموش رہنے کے بعد سٹاجم نے یو چھا۔

جى نہيں -جب وہ "..... فريد نے كمنا شروع كيا۔

"سنو-ہم نے ہرصورت میں چاف کو ایک پارٹی کے حوالے کرنا ہے۔ سیں نے اس کا وعدہ کیا ہوا ہے اور میں ایک ماہ تک انتظار نہیں کر سکتا۔ تم الیما کر و حجاف کا قد وقامت اور تفصیلی حلیہ معلوم کر واور پر لینا کر و ب سے کسی الیے آدمی کا انتخاب کر وجو ہر لحاظ ہے اس قد وقامت اور طلیے پر فٹ بیٹھتا ہو ۔ اس بریف کر دو کہ ایک ماہ کے لئے اسے جاف سائنسدان بننا ہوگا۔ ایک ماہ بعد جب جاف والیں آئے گا تو ہم اسے اعواکر کے لینے آدمی کی جگہ پہنچادیں گے اور لینے آدمی کو والیں منگوالیں گے ۔ اس طرح اس پارٹی کاکام بھی ہوجائے گا اور میرا وعدہ منگوالیں گے ۔ اس طرح اس پارٹی کاکام بھی ہوجائے گا اور میرا وعدہ

می - بھاری رقم کی بات نہ کی تھی ۔ تاکہ فریڈ کہیں ضرورت سے زیادہ معاوضہ نہ طلب کر لے ۔
" باس سبان سائنسدان ہے ۔ عام آدمی ایک ماہ تک بطور سائنسدان کے کام نہ کرسکے گا اور اس پارٹی کو فوراً ہی ت چل جائے گا کہ ہم نے اس کے ساتھ وھو کہ کیا ہے ۔ اس طرح ہماری ساکھ خراب ہو جائے گا ، ہم نے اس کے ساتھ وھو کہ کیا ہے ۔ اس طرح ہماری ساکھ خراب ہو جائے گا ۔ اس لیبارٹری کے ہی کسی ہو جائے گا ۔ اس لیغ کیا بہتر نہیں کہ ہم اس لیبارٹری کے ہی کسی

بھی پوراہو جائے گا "..... سٹاجم نے جان بوجھ کر وعدے کی بات کی

معاوضہ دس لا کھ ڈالر وصول کرتا۔ تقریباً ایک گھنٹے کے انتظار کے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور سٹاجم نے باتھ بڑھا کررسپوراٹھالیا۔

" يس ـ سثاجم بول رہا ہوں "...... سٹاجم نے کہا۔

" فریڈ بول رہا ہوں باس "....... دوسری طرف سے فریڈ کی آواز سنائی دی ۔

" ہاں ۔ کیارپورٹ ہے۔ تم نے کافی دیر بعد فون کیا ہے "........ سناجم نے کہا۔

" باس سزیروسٹارلیبارٹری میں میراآدمی کسی اہم کام میں مصروف تھاساس لئے اس سے رابطہ نہ ہو رہا تھا ۔جاف نام کا ایک سائنسدان اس لیبارٹری میں کام ضرور کرتا ہے ۔لیکن وہ آج کل لیبارٹری میں

موجو د نہیں ہے "...... فریڈنے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " وہ کہاں گیاہوا ہے "...... سٹاجم نے چو نک کر پو چھا۔ " رخصت پر ہے ۔میرے مزید تفصیل معلوم کرنے پر اتنا معلوم

، وا ہے کہ وہ اکثر جب رخصت لیہا ہے تو اپن گرل فرینڈ مار کین کے ساتھ سیاحت کے لئے دوسرے ملکوں میں حلاجاتا ہے ۔ اب بھی وہ الکی ماہ کی رخصت پرہے " ....... فریڈ نے جو اب دیتے ہوئے کہا۔

" تنہارا مطلب ہے کہ جان اپن گرل فرینڈ کے ساتھ سیاحت کے لئے ملک سے باہر گیا ہواہے "۔سٹاجم نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔

ا ہے بچاس لا کھ ڈالر کی بھاری رقم ڈو بتی ہوئی نظرآ رہی تھی۔

95

بارے میں اسے کیسے علم ہو سکتا ہے۔ ابھی اسے رسیور رکھے چند ہی لمح گزرے ہوں گے کہ ڈائریکٹ میلی فون کی گھنٹی نج اٹھی اور سٹاجم نے ہاتھ بڑھاکر رسیوراٹھالیا۔

، بن مناجم بول رہا ہوں "...... سٹا جم نے اپنے مخصوص سیاٹ

لجح میں کہا۔

" دولف بول رہا ہوں سباجم "....... دوسری طرف سے امک عزاتی ہوئی آواز سنائی دی اور سٹاجم بے اختیار چو نک بڑا۔

"اوہ - دولف تم - خیریت - آج سٹاجم کسیے یاد آگیا "...... سٹاجم نے مسرت بھرے لیج میں کہا - کیونکہ دولف ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم کا سربراہ تھا اور جب بھی وہ سٹاجم کو کام دیتا - سب سے زیادہ معاوضہ اداکر تا تھا - اس لئے سٹاجم کے لیج میں دولف کی آواز سنتے ہی مسرت کا عنصر خود بخود نمودار ہو گیا تھا۔

" کسی زیرو سٹار لیبارٹری سے واقف ہو "...... وولف نے پو چھا اور سٹاجم ایک بار پھرچونک بڑا۔

"ہاں - انھی طرح واقف ہوں "..... سٹاجم نے ہو نٹ جھینجے
ہونے جواب دیا - کیونکہ اس سے پہلے راڈرک کاکام بھی زیرو سٹار
لیبارٹری سے ی تھا۔

" تجھے پہلے ہی یقین تھا کہ تم اس کے بارے میں جانتے ہو گے۔ دہاں ایک سائنسدان ہے۔اس کا نام ہے جان۔ میں اسے اعوا کر نا چاہتا ہوں۔بولو۔ کتنا معاوضہ لوگے "....... دولف نے کہا۔ سائنسدان کو بھاری معاوضے پر رضا مند کر لیں ۔ وہ ایک ماہ کی رخصت لے لے گا۔اس پر ہم جانب کا میک اپ کر دیں گے۔ایک ماہ بعد اصلی جانب کو اس کی جگہ جہنچا دیا جائے گا اور اسے والیس منگوالیا جائے گا۔اس طرح اس پارٹی کو بھی شک نہ ہوگا اور کام بھی ہو جائے گا۔اس طرح اس پارٹی کو بھی شک نہ ہوگا اور کام بھی ہو جائے گا۔..... فریڈ نے رائے دیتے ہوئے کہا۔

" ویری گذفرید - حمهاری ذہانت واقعی بے مثال ہے -اس خوب صورت پلاننگ پر حمهارے معاوضے کے علاوہ میں حمهیں خصوصی انعام بھی دوں گا "...... سٹاجم نے مسکراتے ہوئے کہا -اسے واقعی فرید کی یہ پلاننگ بے حد پسند آئی تھی -

" تھینک یو باس ۔ آپ اب یہ ساری بات بھے پر چھوڑ دیں ۔ میں مکمل بند وہست کر لوں گا آپ صرف یہ بتا دیں کہ اس جاف کو کہاں پہنچانا ہے " ...... فریڈ نے مسرت بھرے لیج میں کہا۔
" فی الحال اپنے پاس رکھنا۔ جب متام کام مکمل ہوجائے تو محجے کال "

کرنا۔ پرمیں تمہیں بتاؤں گاکہ اسے کہاں پہنچانا ہے "...... سٹاجم نے
کہااور دوسری طرف سے ایس باس کے الفاظ سنتے ہی اس نے رسیور رکھ
دیا ۔ اب اس کے چبرے پراطمینان کے تاثرات مخودار ہوگئے تھے۔
کیونکہ اب اسے پچاس لاکھ ڈالر ضائع ہوتے دکھائی شددے رہے تھے۔
رہی یہ بات کہ راڈرک اس منصوبے کے بارے میں جان سکے گایا
نہیں ۔ اس کا مسئلہ نہ تھا۔ کیونکہ وہ آسانی سے راڈرک کو کہ سکتا تھا

کہ اس نے جان کو پہنچایا ہے۔اب جان نقلی ہے یا اصلی ۔اس کے

<sub>«راڈر</sub>ک ہلاک ہو حکا ہے سیہ کیا کہہ رہے ہو ۔ابھی تھوڑی دیر پہلے واس نے بھے سے بات کی ہے "...... سٹاجم نے زیادہ حران ہو گیا۔ « کتنی در بہلے بات کی تھی "...... وولف نے یو چھا۔ میں زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے ہوئے ہوں گے "سٹاجم نے کہا۔ "اكي گھنٹہ پہلے وہ كار ايكسية نك ميں ہلاك ہو حكا ہے - تمہيں معلوم تو ہے کہ وہ ہمیشہ انہائی تیزرفتاری سے کار حلانے کا عادی ہے اور آج وہ اس کا شکار ہو گیا۔اس کی کارے بریک اچانک فیل ہوگئے اور کار پوری رفتار ہے دوڑتی ہوئی ایک ٹرالر سے ٹکرائی اور راڈرک ویں موقع پر ہی ہلاک ہو گیا ہے ۔ مجھے جب یہ خبر ملی تو میں نے اس كاسستنك جانى سے بات كى رجانى فے مجھے بتاياك را درك في تم ے فون پر بات کی تھی۔لین اسے کام کی تفصیل کاعلم مذتھا۔اس کی بات پر تھے تہارا خیال آیا اور دسی نے تم سے بات کی "...... وولف

نے تقصیل بتاتے ہوئے کہا۔ "ادہ اچھا ۔ تو یہ بات ہے ۔ لیکن جاف تو داقعی رخصت پر ہے ۔ الك ماه بعدآئے گا"...... سٹاجم نے جواب دیا۔ كيونكه وہ راڈرك سے تو دھو کہ کر سکتا تھا۔ کیونکہ وہ اسے سنبھال بھی سکتا تھا۔لیکن وولف ے دھو کہ کرنے کا مطلب نہ صرف اس کی بلکہ پورے گروپ کی ہلاکت بھی ۔ دولف اس سے کئ گنا زیادہ بڑی اور منظم بین الاقوامی

مجرم تنظیم کا سربراہ تھا۔اس کئے اس نے وولف سے ورست بات کر

دی تھی سہ

" كب اعوا كرانا ہے "...... سٹاجم نے ايك لمحہ خاموش رہنے كے

بعديو جيماس " فوراً \_ جس قدر جلد ممكن ہوسكے "...... وولف نے جواب ديتے

ہوئے کہا۔ " سوري دولف مديد كام ايك ماه بعد موسكتا ہے مفوراً نہيں "م

سٹاجم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " كيوں سامك ماہ بعد كيوں سامين سمجھا نہيں "...... وولف ك

کھیج میں حبرت تھی۔

" اس لئے کہ جاف ایک ماہ کی رخصت پر ہے اور اپنی گرل فرینڈ ك سائق ملك سے باہر كيا ہوا ہے ۔ تم سے چہلے ايك پارٹی نے بھی یہی کام میرے ذمہ لگایا تھا۔اس کے مجھے معلوم ہے۔لین پلیزاس

یارٹی کا نام مجھ سے نہ یو چھنا ۔ کیونکہ یہ بزنس سیرٹ ہے "...... سٹاجم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" مجھے معلوم ہے کہ را ڈرک ہی بید کام تہارے ذمہ نگاسکتا ہے"-وولف نے جواب دیا تو سٹاجم حمرت کے مارے اچھل پڑا۔

" تمہیں کیے معلوم ہوا"..... سٹاجم نے بے اختیار ہو کر پوچھا۔ "را ذرک کو میں نے ہی یہ کام دیا تھا۔اس نے تقیناً آ گے یہ کام

تہمارے سرد کر دیا ہو گا دراصل مجھے پہلے تہمارا خیال نہیں آیا تھا -لین اب جب که را ڈرک ہلاک ہو چکا ہے تو مجھے تمہارا خیال آیا "-

وولف نے کہا۔

ے بارے میں فوری معلومات جاصل کرنا ہے کہ جاف کہاں گیا ہے:

سٹاجم نے کہا۔

« ٹھیک ہے باس – میں اب اس پر کام شروع کر دیتا ہوں <sub>"</sub>۔

دوسری طرف سے فریڈنے کہااور سٹاجم نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہونے رسپور رکھ دیا۔

" تم الیها کرو که اپنے گروپ کی مدد سے بیہ معلوم کراکر مجھے بہاؤ کہ جاف اس وقت کہاں موجو دہے یا کہاں گیاہے ۔ باتی کام میں سنجمال

لوں گا اور سنو ۔ مجھے راڈرک کے اسسٹنٹ نے بنا دیا ہے کہ مرنے سے پہلے اس نے تہارے اکاؤنٹ میں پچاس لاکھ ڈالر جمع کرا دیئے

تھے ۔ لیکن اس کے بادجود اگر تم اس جاف کو ڈھونڈھ ٹکالو تو ان پچاس لا کھ ڈالر ز کے علاوہ مزید وس لا کھ ڈالر بھی میں تمہیں ووں گا۔

لیکن ایک بات یادر کھنا گھے اطلاعات ملتی رہتی ہیں کہ تم رقم حاصل كرنے كے بعد بعض اوقات دھوكه دى كى داردات بھى كر دالتے ہو ـ

لیکن اگر تم نے میرے ساتھ کوئی الیبی حرکت کی تو منه صرف تم بلکہ حمارا بورا گروپ دوسرا سانس مذلے سکے گا "...... وولف نے اسے

و وهملی دیتے ہوئے کہا۔ " ساری دنیا سے جو چاہے کر ہارہوں وولف ۔ مگر ممہارے ساتھ

میں نے پہلے کہی ایسا کیا ہے اور مذآ سدہ کروں گا "..... سٹاجم نے

جواب دیا آوراس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔ کیونکہ دوسری طرف سے پہلے ہی رسیور ر کھاجا حکاتھا۔وہ چند کمجے بیٹھا سوچتا رہا۔ پھر اس نے ایک بار پررسیور اٹھا یا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

" فریڈ بول رہا ہوں "...... دوسری طرف سے فریڈ کی آواز سنائی

" فریڈ - دہ پہلے والا پروگرام کینسل کر دو۔ کیونکہ وہ یارٹی جس نے

كام دياتهااس نے اسے منسوخ كر ديا ہے سالىت اب مشن اس جان

مجھے یقین ہے کہ یہ دونوں جیسے ہی ولیسٹرن کارمن پہنچیں گے ان کا بھی ناتمہ بالخیر ہو جائے گا۔ بلکہ شاید اب تک ہو بھی حکا ہو "....... عمران نے جو اب دیا اور بلکی زیرونے اشبات میں سر ہلادیا ہ

"آپ بہآرہے تھے کہ گریٹ لینڈوالے بھی وی بلٹس اور اس کے … کیس لریس بین سآخی احالک سب کو وی کادوں و کموں مرد

توڑ میں دلچی لے رہے ہیں ۔ آخرید اچانک سب کو دی کا دورہ کیوں پڑ گیاہے ، ...... بلک زیرونے چند کمح خاموش رہنے کے بعد کہا۔

' و نیا میں ایک دوسرے کو نیچا د کھانے کے لئے ہر کمجے انفرادی اور معظم میں ساتھ میں میں میں کم کھی اور میں مستوما کی اور

اجتماعی سطح پر کام ہو تارہ آ ہے۔ زہر کو بھی بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہاہے۔اس کے علاوہ نجانے کس قدر خوف ناک ہتھیار پوری دنیا میں

رہا ہے۔ ان سے معادہ جائے اس لیار ہوت مات معیار پوری دمیں ہے ۔ تیار کئے جارہے ہوں گے ۔اس لیئے یہ عام سی بات ہے ۔ میں نے تو اس کا تو ژاس لئے گریٹ لینڈ سیکرٹ سروس کے لئے کام کرنے والے

لینے دوست مارٹن کو بہا دیا تھا کہ شاید اس طرح کسی انسان کی زندگی نج جائے "......عمران نے جواب دیتے ہوئے کہااوراس کے ساتھ ہی۔

اس نے میزیر رکھاہوا کی رسالہ اٹھا یااوراس کو کھول کر دیکھنے میں مطروف ہو گیا۔ مصروف ہو گیا۔ " میں تو سوچ رہاتھا کہ شاید اس بار بھی بلیک تھنڈر نے کوئی

ایجنٹ بھیجا ہے اور اس کے خلاف کام کرنا ہوگا۔ مگر بات آگے بڑھی ہی نہیں "...... بلیک زیرونے کہا۔

"اس بار بلک تھنڈر نے میرے خلاف کام کرنے کی بجائے جھ سے فائدہ اٹھایا ہے ۔اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ہیڈ کو ارٹر کا تھے علم "اس ڈاکٹر ویلٹ اور سلیک کو آپ نے بغیر کسی تفصیلی پوچھ گھ کے چھوڑ دیا ۔ حالانکہ یہ دونوں بلیک تھنڈر کے ایجنٹ تھے ۔ اس سے بلیک تھنڈر کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل ہو سکتی تھیں "۔ بلیک زیرونے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ "اگر تمہاری سروس کے کسی آدمی سے پوچھا جائے کہ ایکسٹو کون

ہے ۔ تو کیاوہ باسکے گا۔حالانکہ وہ تمہاری سروس کاآدمی ہے " -عمران

نے مسکراتے ہوئے کہا۔وہ دونوں اس وقت دانش منزل کے آپریشن روم میں موجود تھے۔ "آپ کا مطلب ہے کہ دہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے "۔ بلیک زیرونے چونک کر کہا۔

" وہ انتہائی غیراہم مہرے تھے ۔انہیں صرف استعمال کیا گیا ہے -اصل مہرہ لارڈ کمفرٹ تھا ۔حبُ پہلے ہی ہلاک کر دیا گیا اور ولیے بھی

ہرہ لارڈ کمفرٹ تھا ۔ حب جہلے ہی ہلاک کر دیا گیا اور ولیے بھی

«اچیا ٹھیک ہے۔ میں بات کر لیتا ہوں "...... عمران نے اس بار سنجیدہ لیجے میں کہااور کریڈل دباکراس نے انکوائری کے منسر ڈائل کر

دیئے۔اس کے چہرے پر گہری سنجید گی تھی۔ بلیک زیرواس کے چہرے ير اجرآنے والى سنجيدگى ديكھ كر حيران بو دہاتھا - ليكن اس نے كوئى

مات بنه کی تھی۔

" یس ۔انگوائری پلیز"...... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف

ہے انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی دی ۔

" ہوال گرین ویو کا منبرویں " ...... عمران نے اس طرح سخیدہ لیج میں کمااورآپریٹرنے تیزی سے ممبر دوہرا دیا۔عمران نے کریڈل دبا کر دابط ختم کیا اور چرآ پر بٹر کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کرنے شروع کر

" بهوال كرين ويو " ...... رابطه قائم بهوتے بى ايك نسواني آواز .

سنائی وی سہ " روم نمر بارہ سسیکنڈ سٹوری میں مسٹر جان سے بات کرائیں ۔

میں علی عمران بول رہاہوں "...... عمران نے سنجیدہ کھے میں کہا۔ " بولڈ آن کریں "....... دوسری طرف سے کہا گیا اور پعند لمحوں بعدامک مردانه آواز سنائی دی س

" ہملو کون صاحب ہیں "...... بولنے والے کا لیجہ بے حد محماً ط تھا۔ "علی عمران بول رہاہوں ۔آپ نے میرے فلیٹ پر فون کیا تھا "۔ عمران نے سنجیدہ لیجے میں کہا۔

نہیں ہے ۔ورنہ سلیمان کے زخی ہونے کا ہرجانے کا بل اور اس کے علاج کا بل بنا کران ہے رقم تو وصول کرلیتا کہ علو کچھ چھوٹے مولے قرضے اترنے کی ہی سبیل پیدا ہو جاتی "...... عمران نے منہ بناتے

ہوئے جواب دیااور بلک زیروبے اختیار ہنس بڑا۔ پھراس سے جہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی ۔ میز پر موجود فون کی کھنٹی نے ائھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیوراٹھالیا۔

"ایکسٹو".....عمران نے مخصوص کیج میں کہا۔ " باس ہیں یہاں "....... دو سری طرف سے جو زف کی آواز سنائی دی اور عمران چو نک پڑا۔

"ارے کیا ہوا۔ اکیلے فلیٹ میں ڈر گئے لگ گیا ہے " ...... عمران نے اس باراصل آواز میں کہا۔

" باس ۔ ایک سائنس دان جس کا نام جاف ہے ۔ وہ ولیسٹرن کار من سے پہاں آیا ہوا ہے اور ہوٹل کرین ویو کے کمرہ نمبر بارہ دوسری منزل میں ٹھبرا ہوا ہے ۔ وہ فوری طور پرآپ سے ملنا چاہتا ہے ۔اس کا

كمناب كراس كىآب سے فورى ملاقات ميں يا كيشيا كامفاد ب-اسكا فون آیا تھا۔ میں نے اسے کہ دیاہے کہ جب آپ آئیں گے تو آپ کا پینام دے دیا جائے گا ۔ لین اس کے لیج میں کوئی الیی بات تھی جس سے محجے احساس ہو رہا ہے کہ اس سے ملنے میں آپ کا فائدہ ہے۔

...... دوسری طرف سے جو زف نے سنجیدہ کھیج میں جواب دیتے ہوئے

گا۔ تھوڑی دیربعدوہ ہوٹل کے کمرہ نمبر بارہ پر دستک دیے رہاتھا۔

» کون "...... اندرے جاف کی آواز سنائی دی ۔

" على عمران " - عمران في جواب ديا اور چند لمحول بعد بي دروازه

کھل گیا۔ دروازے پر ایک نوجوان کھوا تھا لیکن اس کے پہرے پر

گہرے سخبدگی اور پر ایشانی کے ماثرات منایاں تھے۔

\* على عمران يتشريف لايئے " ساس نے غورسے عمران کو سرسے پير

تک دیکھتے ہوئے ایک طرف مڑ کر کہا اور عمران اندر داخل ہو گیا اور

جان نے دروازہ لاک کیا اور پھر ایک طرف موجو د کر سیوں کی طرف

" تشريف ركھيئے "- جاف نے الحج ہوئے ليج ميں كما اور عمران

. ناموش ہے ایک کرسی پر بدیھ گیا۔

" کیا آپ میری تسلی کرا سکتے ہیں کہ آپ واقعی علی عمران ہیں ۔ كونكه مجية آپ كے متعلق جو كھ بنايا گياہ -آپاس سے الك ثابت

ہورہے ہیں "..... جاف نے ایک کری پر بیٹے ہوئے خشک لیج میں کہا۔

" لیعن میں علی عمران کی بجائے عمران علی ثابت ہو رہا ہوں "......

عمران نے مسکراتے ہوئے کہااور جانب چند کمجے خاموش بیٹھا رہا۔ پھر بے اختیاد اس کے پہرے پراطمینان بھری مسکر اہٹ رینگ گئ۔

" الك ك لفظ كاآپ نے واقعي خوب صورت جواب ديا ہے۔

بہرحال آپ کے اس فقرے نے ہی تھیے بقین ولا دیا ہے کہ آپ اصل

"اوہ ۔آپ ۔عمران صاحب۔شکرہے آپ سے رابطہ ہو گیا ۔وریز

میں بے حد پریشان تھا ۔ کیاآپ فوری طور پر مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں "...... دوسری طرف سے انہائی پریشان سے کھیج میں کہا گیا۔

"آپ کا تعلق ولیسٹرن کارمن کی کس لیبارٹری سے ہے ".......

عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے پو چھا۔ " زیرو سفار سے "...... دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران ب

اختبار چونک بڑا۔ « ٹھیک ہے۔ میں آرہا ہوں وہیں آپ کے ہوٹل "......عمران نے

جلدی ہے کہااور رسیورر کھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ " ولیسٹرن کارمن کا سائنسدان ہے ۔ وہاں کی ایک غیر سرکاری لیبارٹری زیروسٹار میں کام کرتا ہے۔میں اس کا نام سن کرچو تکا تھا۔

کیونکہ زیروسٹارلیبارٹری کا انچارج ڈاکٹر البرٹ میرا گہرا دوست ہے۔ وہ انتہائی ذہین سائنسدان ہے اور اکثر اس کی اور میری کسی بھی سائنسی مسئے پر بات چیت ہوتی رہتی ہے۔اس کے اسسٹنٹ کا نام

جاف تھا۔ یہ نام الیما ہے کہ جو این نوعیت کے لحاظ سے قطعی منفروہ اس لئے جسیے ی جوزف نے جاف کا نام لیا میں چونک پڑا۔اس لئے میں نے اس لیبارٹری کا کوڈنام یو چھاتھا اور کوڈنام اس نے ورست بتایا

ہے۔اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی وہی جانب ہے اور اس کی اس طرن یہاں آمد بتا رہی ہے کہ کوئی خاص مسئلہ در پیش ہے "۔ عمران نے تقصیل بناتے ہوئے کہااور پھر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف مڑ

ای بے ہوشی کے عالم میں ہی ان کی دفات ہو گئی سیحتانچہ ان کی جہیز و تکفین کے بعد میں نے لیبارٹری سے ایک ماہ کی رخصت لی ۔ اپن گرل فرینڈ کوسائق لیااور سیاحت کا بہانہ بنا کر سیدھاکافر ستان پہنچ گیا۔ دہاں میں نے اپنی گرل فرینڈ کو چھوڑااور خود خاموشی سے یہاں آگیا۔ ٹاکہ اگر کوئی میری مصروفیات کے بارے میں جاننا چاہے تو اسے یہ معلوم نہ ہوسکے کہ میں آپ سے پاکیشیا آکر ملاہوں "...... جان نے

تفصیل بناتے ہوئے کہا۔

" تو کیا ڈا کٹرالبرٹ نے میرے لئے کوئی ضاص پیغام دیا ہے "...... عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔

" ہاں۔ لیکن پہلے میں آپ کو مختصر سالیں منظر بتا دوں تا کہ معالمے کی صحح اہمیت آپ پر واضح ہوسکے ۔ لیکن اوہ سوری ۔ میں نے آپ سے

ی ین بیت ب پروس ہو ہو ہو ہوں ہو ہوں سے اپ سے اپ سے اپ سے بینے کے لئے تو پو چھا ہی نہیں "...... جان نے بات کرتے کرتے کرتے کو نک کر کہا۔

" یہ تکلفات رہنے دیکئے اور وضاحت سے مجھے وہ سب کچھ بتا دیکئے ۔ جو آپ مجھے بتا ناچاہ رہے ہیں "....... عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں

" دوسری جنگ عظیم میں کارمن کے سائنسدانوں نے زہر آلود بلنس تیار کی تھی ۔ جہنیں دیمی بلنس کہاجا تا تھا۔ان سے زخمی ہونے والا تنص کسی طرح بھی زندہ نہ نچ سکتا تھا۔لیکن دوسری جنگ عظیم میں شکست کے بعد کارمن دفاعی طور پر بھی ختم ہو گیااور یہ اسلحہ بھی علی عمران ہیں ۔ تھے یہی بتایا گیاتھا کہ آپ انہائی شوخ طبعیت کے آدی ہیں۔ مگر آپ جس طرح سنجیدہ نظر آرہے تھے اس سے تھے شک پڑا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ ند ہوں۔ جن سے ملنے میں آیا ہوں " ۔ جاف نے کھل کر بات کرتے ہوئے کہا۔

« دراصل آپ کی بہاں اچانک آمد پر تھجے محبوراً سنجیدگی اختیار کرنی پڑی ۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ڈاکٹر البرٹ نے آپ کو بہاں بھیجا ہوگا حالانکہ ڈاکٹر البرٹ مجھ سے فون پر بھی بات کر سکتا تھا۔ لیکن اس کے بات نہ کرنے اور آپ کو بھیجنے کی وجہ سے مجھے سنجیدگی اختیار کرنی پڑی تھی "...... عمران نے بھی وضاحت کرتے ہوئے کہا اور جانب کے

ی ...... مران کے می وقع کے اور بات کے اور بات کے دو بات کے بات کے بہت کا مسکر اہث رینگ گئی۔
"مسٹر علی عمران میں تو میں آپ کو یہ بنا دوں کہ آپ کے دوست

اور میرے باس ڈا کٹر البرٹ وفات پانکچے ہیں "....... جانب نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔اس کے چہرے پر کیک فنت انتہائی اواس کے تاثرات ابھرآئے۔

" اوہ ..... ویری سیڑ ۔ کب ۔ کسیے "..... عمران نے افسوس مجرے لیج میں کہا۔

"آج ہے ایک ہفتہ قبل ان پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ وہ ہسپتال میں چو بیس گفنٹوں تک بے ہوش پڑے رہے ۔ہوش میں آنے پر انہوں نے جیم دیا کہ میں خاموش سے پاکیشیا خلا جاؤں اور آپ سے ملوں ۔اس کے بعد وہ دوبارہ بے ہوش ہوئے اور اس کے بعد

109

ہوتی ربی ۔اس کے بعد ڈا کٹر ہمفرے ناراضگی کے عالم میں واپس طلے گئے۔اس کے ایک ہفتہ بعد ڈا کٹر البرٹ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔انہوں نے ہوش میں آنے کے بعد مجھے بلا کر کہا کہ ڈا کڑ ہمفرے وراصل ان کی خدمات اسرائیل میں تیار ہونے والے ایک حرت انگر اور انتمائی تباہ کن ہتھیارے سلسلے میں حاصل کرنے آئے تھے ۔اس ہتھیار کا نام وی ہے۔ وا کٹر البرث نے ہی یہ پس منظر کھے بتایا تھاجو میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ ڈا کٹر البرٹ کے بقول ڈا کٹر ہمفرے نے انہیں بتایا کہ ويي كاتجربه وه يا كيشيا مين كرناچاہتے ہيں ۔ كيونكه اس طرح وه يا كيشيا کو اتنا بڑا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کہ یا کیشیاآنے والے کئ سالوں تك سريد المحاسك ماليكن واكثر البرث في اس كى مخالفت كى وه اس كا تجربہ کسی صحرامیں کرناچاہتے تھے۔جس سے انسانی جان کا ضیاع مذہو مگر ڈاکٹر ہمفرے اپن بات پر مصر دہے۔ جس پر ڈاکٹر البرٹ نے انکار كرويا اور واكثر بمفرے والي حلي كئے - واكثر البرث نے مجھے يه سب کھ بتانے کے ساتھ کہا کہ میں ان کے ذاتی سیف میں موجو و بند لفافہ کے کر خاموشی سے یا کیشیا حلاجاؤں اور پیے لفافہ علی عمران کے حوالے كردوں -انہوں نے محجے آپ كے متعلق تفصيل بتائي اور آپ كا فون نمبر بھی بتایا اور بیہ ہدایت بھی کی کہ میں بیہ سب کچھ اس طرح کروں کہ کسی کو بھی شک مذہو ۔ کیونکہ ڈا کٹرالبرٹ کا خیال تھا کہ اس پر حملہ اسرائیلی ایجنٹوں نے کیا ہے اور وہ جھے پر بھی حملہ کر سکتے ہیں "... جانے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔ اسی سٹیج پر ہی رہ گیا "..... جاف نے وہی وی بلٹس کی کہانی دوہرانی شروع کر دی۔

مروع کر دی۔

ال میں ایک میں اکٹیسد الدین نے وہی میزائل ہم کام

" اور اب زاحرے کے ایک سائنسدان نے وی میزائل پر کام شروع کر دیاہے اور ولیسٹرن کارمن میں بھی اس پر کام شروع ہو گیاہے اور کریك لیند بھی اس میں ولچین لے رہا ہے اور میں نے اتفاق سے اس کا سو فیصد توڑ تلاش کرایا ہے اور آپ میہ توڑ معلوم کرنے سے لئے آئے ہیں ۔ یہی بات ہے ناں "...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " توڑ.... کسیاتوڑ..... میں سمجھا نہیں اور عمران صاحب آپ نے جو کچھ بتایا ہے ۔ مجھے تواس بارے میں کوئی علم نہیں ہے " ...... جاف نے حیرت بھرے لیج میں کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ "تو پھرآپ کیا کہنا چاہتے ہیں " -عمران کے لیج میں حیرت تھی-" میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ وی کا پہلا تجربہ پاکیشیا میں کرنے کا منصوبہ بنایا گیاہے "..... جاف نے کہا۔ " وي كا ..... كيا مطلب -آب كا مطلب وي ميرائل سے ب يا وي

بلٹس سے "....... عمران نے حمرت بھرے کیجے میں کہا۔ "مجھے تفصیل کا علم نہیں ۔آپ کے دوست ڈا کٹر البرٹ کی دوست اسرائیل کے ایک بہت بڑے سائنسدان ڈا کٹر ہمفرنے سے بھی تھی۔ ڈاکٹر ہمفرے اکثر ہماری لیبارٹری میں بھی آتے جاتے تھے۔ باس کے

مادثے سے ایک ہفتہ قبل بھی ڈا کٹر ہمفرے ڈا کٹر البرٹ سے ملئے آئے

تھے اور ان کے درمیان بند کرے میں کئی گھنٹوں تک بات چیت

111

شکریہ اداکیا اور پھر اس سے اجازت لے کر اس ہوٹل سے نکل کر واپ وانش منزل کی طرف بڑھ گیا۔وہ اب جلد از جلد اس لفافے میں بند ڈاکٹر البرث کے پیغام کو پڑھنا چاہتا تھا۔اسے لیقین تھا کہ کوئی الین خاص بات ہوگی۔جس کے لئے ڈاکٹر البرث نے بستر مرگ پراس لفافے کو اس تک پہنچانے کا موغا۔

" بڑی جلدی والین ہو گئ ۔ کیاوہ نہیں ملا دہاں "...... عمران کے آپریشن روم میں داخل ہوتے ہی بلک زیرونے حیرت بھے ہے لیج میں

" مل گیا ہے " مران نے سنجیدہ لیجے میں کہااور پھر اپنی مخصوص کری پر بنیٹھ کر اس نے جیب سے جانب کا لایا ہوا لفافہ ٹکالا اور میز پر موجود پیپر کٹر کی مدد سے اس نے اس کی ایک سائیڈ کاٹی اور اس میں موجود وو کاغذ باہر ٹکال لئے ہو ٹائپ شدہ تھے ۔ بلیک زیرو خاموش بیٹھا یہ سب کچھ دیکھتا رہا ۔ عمران نے کاغذ پڑھنے شروع کر دیئے ۔ اور

رہاتھا۔ "ہونہر ستویہ تھی اصل بات "...... عمران نے کاغذ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔

جسے جسے وہ انہیں پڑھتا جارہا تھا۔اس کے چرے کارنگ متغیر ہوتا جا

یکیا بات ہے عمران صاحب "...... بلکی زیرونے حیرت بجرے ملج میں پو تچھا۔

\* ڈاکٹر البرٹ نے پاکیٹا کے خلاف انتہائی بھیانک سازش کا

110

" وه لفافد آپ لے آئے ہیں ۔اس میں کیا ہے "...... عمران نے

" محجے نہیں معلوم اس میں کیا ہے۔اسے باقاعدہ سیلڈ کیا گیا ہے شاید ڈاکٹر البرٹ کا خیال تھا کہ یہ آپ کو بھجوا یاجائے۔اس کے انہوں نے اسے اس انداز میں حیار کیا تھا۔لیکن پھران پر حملہ ہو گیا "...... جان نے کہااور کوٹ کی اندرونی جیب سے اس نے ایک سفید رنگ

کالفافہ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔لفافہ واقعی سلیڈ تھا اور اس پر ایک طرف علی عمران کا نام اور اس کے فلیٹ کا بتپہ درج تھا اور عمران اس تحریر کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ تحریر ڈا کٹر البرٹ کی ہے۔ کیونکہ وہ جانیا تھا کہ وہ ایک خاص انداز میں لکھنے نے عادی ہیں اور یہی انداز

اس تحریر میں بھی نمایاں تھا۔ " ٹھسکی ہے ۔آپ کا بے حد شکریہ ۔لین آپ ہمارے مہمان ہیں

" تھکی ہے۔اپ کا بے حد سکریہ سین آپ ہمارے ہمان ہیں " آپ میرے ساتھ چلیئے "...... عمران نے لفاغے کو جیب میں رکھتے

، وسے ہوں۔ " شکریہ جناب بہ لیکن میری فوری واپسی ضروری ہے ۔ا می<sup>ں تو</sup> میری گرل فرینڈ وہاں کافرستان ہیں میرا انتظار کر رہی ہو گی اور دوسرا

میں نہیں چاہٹا کہ کسی کو معلوم ہوسکے کہ میں پاکیشیاآیا ہوں۔اس لئے میں اب پہلی فلائٹ ہے ہی واپس حلاجاؤں گاستحجے تو اس بات پر خوشی ہو رہی ہے کہ ڈاکٹرالبرٹ نے میرے ذمہ جو کام لگایا تھا۔وہ میں نے پوراکر دیاہے "...... جان نے کہااور عمران نے اس کاا کی بار پھر

#### 11.

SCANNED BY JAMSHED

وان كاغذات مين داكر البرث في تفصيل سے لكھا ہے كه اسرائيل نے وي زہر كو اليے متھياركى صورت دے دى ہے كہ جس ے چھٹے بی یہ زہر عام ہوا میں مل جاتا ہے اور اس کی اتن طاقت ہے كه اس كے اثرات دياس كلوميرك دائرے ميں كام كرسكتے ہيں اور ہوا میں زہر کے اثرات مل جانے کی وجہ سے اس پچاس کلو میڑ کے وائرے میں جو جاندار بھی آئے گا۔اس پر دی زہر پوری طرح اثر کرے گا اور نتیجہ بیہ کہ وہ ناقابل علاج ہو جائے گااور مسمک مسک کر مرجائے گا اس کی طاقت بھی اس قدر براھا دی گئ ہے کہ یہ تمام عمل صرف جند سینڈز میں پوراہو جائے گا۔اس طرح اس سے یا کیشیا تو کیا دنیا کے کسی بڑے سے بڑے شہر کوآناً فاناً انسانوں کی قتل گاہ بنایا جا سکتا ہے ادر دہ اس متھیار کا پہلا تجربہ یا کیشیا میں کرناچاہتے ہیں ۔ تاکہ یا کیشیا کو انسانوں کا مقتل گاہ بنایا جاسکے "...... عمران نے ہون عینج ہوئے کھار "ليكن اس كے لئے انہيں ذا كر الرب سے مدولينے كى كيا ضرورت می جب دہ متنیار تیار ہی کر حکے تھے "..... بلیک زیرونے کہا۔

"ہاں سید اچھاسوال ہے اور ڈاکٹر البرٹ نے اس لئے ہی مید پیغام بھوایا ہے ۔ ڈاکٹر البرٹ نے سیشلسٹ ہیں اور وی بھوایا ہے ۔ ڈاکٹر البرٹ زہریلی گلیوں کے سپیشلسٹ ہیں اور وی میرائل یا بم کی تیاری میں ایک خامی اسرائیلی سائنسدانوں سے دور نہیں ہو پارہی کہ وی ہمتھار چھٹتے ہی اس سے نکلنے والی زہر ملی گلیں

ہیں ہو پارہی کہ وی ہتھیار چھٹتے ہی اس سے نکلنے والی زہریلی کسیں عام ہوا سے اس قدر بلکی ہوتی ہے کہ اس کی انتہائی معمولی مقدار ہوا

ا تکشاف کیا ہے ۔ یہ اسرائیلی تو واقعی پاکیشیا کے خلاف ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں "...... عمران نے انتہائی غصیلے لیج میں کہا۔ "ان کی نظروں میں پاکیشیا کانٹے کی طرح جو کھٹکتا ہے ۔ مگر بات کیا ہے "..... بلیک زیرونے کہا۔ "ای وی زہر کا حکر ہے "..... عمران نے جواب دیا اور بلیک زیرو

ویی زہر کا نام سن کر ہے اختیار چو نک پڑا۔ " وی زہر کا اسرائیل سے کیا تعلق "...... بلک زیرونے حیران ہو

ر ہوں۔
"اب ساری بات میری سمجھ میں آگئ ہے۔اصل میں اسرائیل اس
دی زہر پر سبن ایک انتہائی خوف ناک ہتھیار تیار کر چکا ہے۔جس کا
نام انہوں نے دی ہی رکھا ہے۔ ڈاکٹر العرب نے اس بارے میں
پوری تفصیل لکھی ہے۔ یقیناً اس نے ڈاکٹر ہمفرے سے یہ سب کچھ

پوئوں معلوم کیا ہوگا "...... عمران نے اس انداز میں کہا جسے وہ بلیک زیرو کو سنانے کی بجائے خو د کلامی کر رہا ہو۔

" ڈا کٹر ہمفرے ۔ وہ کون ہے "...... بلیک زیرو نے کہا ۔ تو عمران چونک پڑااور بھراس نے جان سے ملنے اور اس سے ہونے والی

تمام بات چیت دوہرا دی ۔ " اوہ ۔ تو اسرائیل اس ہتھیار کا تجربہ پا کیشیا میں کرنا چاہتا ہے ۔ تجر تو یہاں واقعی بے بناہ تباہی تجھیلے گی "...... بلیک زیرو نے پریشان

ہوتے ہوئے کہا۔

رے \_ جس حد تک اسرائیلی چاہتے تھے ۔ ڈاکٹر البرث کے بقول وہ آسانی سے اسماکر سکتے تھے۔لین جب ڈاکٹر ہمفرے نے انہیں تجرب كى بابت بتاياتو انبول ف الكاركر ديا - كيونكه ده لي باتهول ساس طرح تجربے کے طور پر انسانوں کو موت کے گھاٹ نہ اتار سکتے تھے۔ ان کے خیال کے مطابق جنگ کی صورت میں یو زیش دوسری ہوتی ہے اور تجربے کے طور پر دوسری -بہرحال ڈاکٹر البرث نے اصرار کیا کہ تجربه کسی صحرایا جنگل میں ہوسکتا ہے۔ سی شہر پر نہیں ۔اس پر ڈا کٹر ہمفرے نے اسے بتایا کہ اسرائیلی حکومت اس کا تجربہ یا کیشیا کے دارالحكومت ميں كرناچائتى ب- دا كرالرث مذہباً عسائى تھ -اس لئے شامد ڈاکٹر ہمفرے نے یہ بات کی ہوگی کہ مسلمانوں کے خلاف تجربے کا سن کر ڈا کٹر البرٹ فوراً مان جائے گا۔لیکن ڈا کٹر البرٹ مذہباً عيمائي ہونے کے باوجو ومتعصب نظریات کا مالک ند تھا۔اس لئے اس نے پھر بھی انکار کر ویا اور ڈا کٹر ہمفرے واپس حلاا گیا ۔اس کے بعد بقیناً اس نے حکومت کو ربورٹ دی ہو گی اور حکومت نے اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں ڈا کٹر الرٹ سے یات لیک آؤٹ نہ ہو جائے ۔ اسے قتل کرا دیا۔لین اب بیان کی بد قسمتی کہ وہ فوری طور پر ہلاک نه ہوا۔ بلکہ بے ہوش رہااور ڈا کٹرالبرٹ چونکہ کھیے جانبا تھا ۔اس لئے اس نے لینے طور پریہ تفصیل لکھ کر مجھے بھیجنے کے لیے تیار کی ہوگی۔ تاكم ميں اين حكومت كے نوٹس ميں يہ بات لے آؤں اليكن اسے اس کاموقع منه مل سکااوراس پر حمله ہو گیا۔لین ڈا کٹر البرٹ نے پھر بھی

114 میں شامل ہوتی ہے۔ مگر زیادہ تعداد ہلکی ہونے کی وجہ سے باہر کی فنہ میں چلی جاتی ہے اور بے اثر ہو جاتی ہے ۔اس معمولی سی مقدار کے اثرات اس قدر تیز نہیں ہوتے کہ ان سے فوری طور پر اموات ہو سکیں اس کے اثرات کانی آہستہ آہستہ اثر کرتے ہیں اور یہ وقف بہرحال اتا ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کے اثرات دور کئے جا سکتے ہیں۔ اسرائیل نے پہلے اسے ای حالت میں یا کیشیا میں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیونکہ ان کے خیال کے مطابق یہ زہر ناقابل علاج ہے۔ نین پھرشاید انہیں خیال آگیا کہ کہیں یا کیشیا والے اس کاعلاج نہ ڈھو نڈھ لیں ۔ چنانچہ انہوں نے پہلے چنکنگ کرنی ضرورت سمجھی اور اس چينگ كے لئے انبوں نے وي بلٹس پركام كرنے كے ك پرائیویٹ لیبارٹریوں میں تجربات شروع کرائے -اس طرح وی ے بارے میں لیج ہو گئ اور مسئلہ اس بلکی تھنڈر کے ہاتھ میں آیا اور اس نے مجھ پر نفسیاتی تجربہ کر کے اس کا توڑ تکاش کر لیا ۔ لیکن انہیں شایدیہ علم نہیں کہ اسرائیل اب بلٹس کے حکر میں نہیں رہا۔ بلكه وہ اس سے كميں آ گے بوھ حكام - ہو سكتا ہے كه امرائيل ف اس سلسلے میں بلیک تھنڈر سے بھی رابطہ کیا ہو۔ بہرحال ڈا کٹر البرٹ ے بقول ڈاکٹر ہمفرے نے اسے بتایا کہ وی کے عام اثرات کا توز تلاش كراياً كيا ہے -اس لئے انہوں نے اسے اس طرح استعمال كرنے كا منصوبة ترك كر ديا اور ڈاكٹر البرث كو انہوں نے ہائر كرنے كا کو حشش کی کہ وہ این مہارت ہے اس کے اثرات کو اس حد تک پہنچا

117

" پالینڈ میں بھی بہودی کشرت سے رہتے ہیں ۔اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل نے لیبارٹری کو مکمل طور پر خفیہ رکھنے کے لئے یہ چکر حلایا ہے۔ تاکہ اگر ہمیں معلوم بھی ہوجائے تو ہم اسرائیل میں ہی ٹکریں مارتے رہ جائیں ۔ ٹھیک ہے ۔اب ہمیں فوراً پالینڈ پہنچنا ہوگا "........

"کیاآپ پوری ٹیم لے کرجائیں گے"۔ بلکی زیرونے پو چھا۔
" نہیں۔ تجھے ٹاپ ایکشن کرنا ہے۔ تجھے بقین ہے کہ جاف کی ڈاکٹر
البرٹ کے قتل کے فوراً ہی لیبارٹری سے غیر حاضری پر اسرائیلی ایجنٹ
چونک پڑیں گے اور جاف جس ٹائپ کاآدمی ہے۔ وہ ان خوف ناک
اسرائیلی ایجنٹوں کے مقابل زیادہ دیر تک نہ ٹھمرسکے گا اور پھر جسے ہی
اسرائیلی ایجنٹوں کے مقابل زیادہ دیر تک نہ ٹھمرسکے گا اور پھر جسے ہی
انہیں یہ معلوم ہوا کہ معاملات کا انکشاف علی عمران کے سلمنے ہوا
ہے۔ اس لیبارٹری کی حفاظت پر خصوصی توجہ دی جائے گی اور
ہمارے لئے مشکلات پیدا ہوجائیں گی"…… عمران نے کہا اور بلکی
نرونے اشبات میں سربلا دیا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا یا اور
نمرونے اشبات میں سربلا دیا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا یا اور

"جولیاسپیکنگ "سرابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی سے
"ایکسٹو"...... عمران نے مخصوص لیج میں کہا۔
" یس باس "...... جولیا کا اچہ انتہائی مؤد بانہ ہو گیا۔
" صفدر، تنویر، کیپٹن شکیل اورچوہان کو حکم دے دو کہ وہ پالینڈ میں ایک ٹاپ ایکشن مشن کے لئے فوری طور پر تیار ہو جائیں۔ تم نے

ہوش میں آتے ہی اپنے اسسٹنٹ جاف کی ڈیوٹی نگادی اور اس طرح یہ ساری صورت حال ہم تک پہنچ گئی "....... عمران نے پوری تفصیل سے تجزیه کرتے ہوئے کہا اور بلکی زیرو نے اس انداز میں سربلا دیا جسے وہ اس سے سو فیصد متفق ہو۔

ڈا کڑالبرٹ کا واقعی پا کیشیا پر بہت بڑااحسان ہے۔ورنہ تو یہاں اس قدر خوف ناک تباہی بھیل جاتی کہ جس کا واقعی صدیوں تک مداوا نہ کیاجا سکتا تھا۔اب آپ کا کیا پروگرام ہے۔ کیا آپ ٹیم لے کر اسرائیل جائیں گے "...... بلیک زیرونے کہا۔

"اسرائیل جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ یہ لیبارٹری
اسرائیل میں نہیں ہے۔ بلکہ ڈا کر البرث نے اس بارے میں جو اشارہ
ویا ہے ۔اس کے مطابق ڈا کر ہمفرے کی لیبارٹری لاؤز میں واقع ہے
اور ڈا کر ہمفرے ڈا کر البرث کو وہیں لے جانا چاہتا تھا اور جہاں تک
مجھے یاد ہے ۔لاؤز اسرائیل کا شہریا قصبہ نہیں ہے ۔یہ کسی اور ملک
میں ہوگا"...... عمران نے کہا۔

"میں نقشہ لے آؤں ۔ تاکہ درست طور پر معلوم ہو جائے ".......
بلیک زیرو نے چونک کر کہا اور عمران کے سربلانے پر وہ اٹھا اور تیز تیز
قدم اٹھا تا لائٹریری کی طرف بڑھ گیا ۔ چند لمحوں بعد وہ دنیا کا تفصیلی
نقشہ لے کر واپس آیا ۔ جس کے ساتھ انڈیکس بھی موجود تھا اور چند
کموں کی کوشش کے بعد انہوں نے لاؤز کو ٹریس کر لیا جو ویسٹرن
کارمن کے ہمسایہ ملک پالینڈ کا ایک قدرے غیر معروف شہر تھا۔

« جہاری اس مجھداری نے تو اس عمارت کو دانش منزل بنار کھا ہے "...... عمران نے کرس سے اٹھتے ہوئے مسکراکر کہا اور تیزی سے درینگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ بھی ساتھ جانا ہے۔ عمران اس ٹیم کو لیڈ کرنے گا۔اس کے لئے تم سب کو زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ دیاجارہا ہے۔ایک گھنٹے بعد عمران تم سے براہ راست رابطہ کرے گادر میں نے ٹاپ ایکشن کالفظ کہا ہے

تم بھی اسے یاد رکھنااور باتی ممبرز کو بھی اٹھی طرح آگاہ کر دینا "........ عمران نے انتہائی سخت لیجے میں کہااور پھر رسیور رکھ کر وہ سامنے بیٹے

بلکی زیروسے مخاطب ہو گیا۔ "جاف سہوٹل کرین ویو کے کمرہ نمبر بارہ دوسری منزل میں رہائش

پذیرہے ۔اس کا کہناتھا کہ وہ سب نے پہلے ملنے والی فلائٹ کے ذریعے کافرستان جائے گا۔ تم الیسا کر و کہ صدیقی اور نعمانی کی ڈیوٹی لگادو کہ وہ جاف کو اس ہوٹل ہے انتہائی خاموشی ہے اعوا کر کے رانا ہاؤس پہنچا

دیں ہوانا کو کہہ دینا کہ اس سے انتہائی عرت واحترام کا سلوک کیا جائے ۔لین اسے میری واپسی تک کسی صورت بھی رانا ہاؤس سے

باہر نہیں جانا چاہئے اور اس جاف سے معلوم کر کے کہ اس کی گرل فرینڈ کہاں شمبری ہوئی ہے۔ کافرستان میں ناٹران کو ہتام تفصیلات بتا کر کہہ دو کہ وہ اس کی گرل فرینڈ کو بھی خاموش سے اغوا کر کے کسی

جگہ چھپا دے ۔لیکن اس سے ساتھ بھی سلوک انتہائی عرت واحترام کا ہوگا "......عمران نے بلیک زیرو کوہدایات دیتے ہوئے کہا۔

" لیں سر میں سبھے گیا کہ آپ ان دونوں کو اس لئے روکنا چاہتے ہیں ۔ تاکہ مشن مکمل ہونے تک اسرائیل تک پیربات نہ پہنچ سکے "

یں معمد میں من ہوئے میں سرہلاتے ہوئے مؤد باند کیج میں کہا۔ ..... بلیک زیرونے اشبات میں سرہلاتے ہوئے مؤد باند کیج میں کہا۔

مس نے معلوم کر لیا ہے -جاف اپن گرل فرینڈ کے ساتھ یہاں ے کافرسان گیا ہے -اس نے سیاحت کا ویزالگوایا ہے "..... سٹاجم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"كافرستان -اوه - كيا تمهيس لقين ب كه وه واقعي كافرستان كياب کسی اورایشیائی ملک میں نہیں گیا "...... وولف نے کہا۔

" اس نے ویزہ کافرستان کا حاصل کیا ہے اور کافرستانی فلائٹ میں سیٹیں بک کرائیں اور پھر کافرستان فلائٹ میں وہ باقاعدہ سوار ہوئے

اس کے بعد کیا ہوا۔ یہ میں کیسے بتاسکتا ہوں "..... سٹاجم نے کہا۔ "اوے کے سیں چنک کر تاہوں ۔شکریہ "...... وولف نے تنز کیج میں کمااور ہائھ وبا کر تنین بار کریڈل کو دبایا۔

"يس سر" ..... دوسرى طرف سے اس كے سير شرى كى آواز سنائى

"برگ ۔ فورا کافرستان میں جیکس سے میری بات کراؤ۔ جہاں بھی ہو میں نے اس سے فوری بات کرنی ہے ۔ سمجھ گئے "...... وولف نے

تیز کھے میں کہا۔

" لیس باس " ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور وولف نے رسیور رکھ دیا۔لیکن وولف نے دوبارہ فائل پر جھکنے کی بجائے کرسی کی پشت سے سرنگایا اور آنگھیں بند کر لیں اور اس کی پیشانی پرشکنوں کا جال سا پھیل گیا تھا۔ تقریباً یا نچ منٹ بعد فون کی تھنٹی دوبارہ نج اتھی اور وولف نے چونک کر آنگھیں کھولیں ۔ سیدھا ہوا اور پھر ہاتھ مڑھا کر ایک دفتری مزکے پیچھے بیٹھے ہوئے بھاری جسم اور بھاری جروں والاآدمی آفس ٹیبل لیمپ کی روشنی میں ایک فائل پرجھکا ہوا تھا کہ میر پرر کھے ہوئے میلی فون کی تھنٹی ج اٹھی ۔اس نے چونک کر سراٹھایا اور پھرہائق بڑھا کر اس نے رسیوراٹھالیاً۔

" باس سساجم کافون ہے " ...... دوسری طرف سے ایک مؤوبانہ آواز سنائی دی ۔ "اده اچھا - بات كراؤ" ...... باس نے چونك كر كما -

" يس "..... اس كالهجه كرخت تها ـ

" ميلو .... مين سناجم بول رما بون "..... پحند لمحول بعد رسيور پر آوازسنانی دی ۔

" يس سوولف بول رہا ہوں - كيار بورث ہے "..... وولف ف

سياٺ ليج ميں يو چھا۔

این تم ایئر پورٹ سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہو وہ اصل ناموں اور اصل کاغذات پرگئے ہیں "....... وولف نے جواب

--1

"اے تلاش کرکے کیا کر ناہے "...... جنیسن نے پو چھا۔ " نی الحال اس کی نگرانی کرنی ہے اور تھے رپورٹ دین ہے۔اس

ے بعد مزید بات آ کے حلے گی "...... وولف نے کہا۔

"ادے ہے - میں ابھی کام شروع کر دیتا ہوں "...... جیکس نے

بااعتماد کیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔وولف نے ایک طویلِ سانس لیسے ہوئے رسیور رکھ دیا۔اس بار اس کی نظریں

فائل پرجم گئیں اور وہ بڑے نار مل انداز میں فائل کے مطالع میں دوبارہ معروف ہو گیا۔ شاید جیکس کے ذمے کام لگاکر وہ ذمنی طور پر

مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر تقریباً دو گھنٹوں بعد فون کی گھنٹی بجی اور وولف مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر تقریباً دو گھنٹوں بعد فون کی گھنٹی بجی اور وولف نے ہاتھ بڑھا کر رسپورا ٹھالیا۔

" لين " ...... وولف في كما س

"کافرستان سے جمیکس کی کال ہے باس "...... دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔

" " یس سبات کراؤ"...... وولف نے کہااور چند کمحوں بعد رسیور پر جیکن کی آواز سنائی دی ۔

'' میلو وولف سامیں جبکسن بول رہا ہوں "...... جبکسن نے کہا سا

"ہاں سر کیار پورٹ ہے "..... وولف نے پوچھا۔

رسيورا ثماليا به

" ليس " ...... وولف نے سخت کہج میں کہا۔

" جيكن لائن پر ہے باس "...... ووسرى طرف سے اس كے

سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ " بات کراؤ "..... وولف نے کہا اور دوسرے کمجے رسیور سے ایک

" جیکس بول رہاہوں "...... بولنے والے کا الجبر سپاٹ تھا۔ " جیکسن سسیں ولیسٹرن کارمن سے وولف بول رہا ہوں "......

وولف نے قدرے نرم کیج میں کہا۔

" اوه - وولف تم خریت - کسے یاد کیا "...... دوسری طرف سے

جیکس کے لیج میں بھی نرمی انجرآئی تھی۔ " جیکسن مہمارے لئے ایک کام ہے۔لیکن تم نے اسے انتہائی برق

رفتاری سے سرانجام دینا ہے۔ولیسٹن کارمن کا ایک سائنسدان ہے جس کا نام جاف ہے۔وہ اپن گرل فرینڈ کے ساتھ سیاحت کی عرض سے ولیسٹرن کارمن سے کافرستان پہنچاہے۔اسے فوری طور پر ملاش

کرنا ہے ۔ جو معاوضہ کہو گے بھجوا دوں گا۔ لیکن کام فوری اور حتی ہونا چاہئے "...... وولف نے کہا۔

"اس کی تفصیلات "...... جیکس نے پو چھااور وولف نے جاف کا

"اس کی گرل فرینڈ کے بارے میں تفصیلات کا محجے علم نہیں ہے۔

125

دوسری طرف سے ہنستی ہوئی آواز میں کہا گیا۔ " ظاہر ہے ۔اس مصروف دور میں لبخیر کسی کام کے کوئی یاد نہیں ایکٹ اس کے لئر تھاری معاوض کا ایک کام ڈکال سر تو میں نہ

آتا ۔ پاکیشیا کے لئے بھاری معاوضے کا ایک کام نکلا ہے، تو میں نے سویا کہ جونی کو کیوں ند فائدہ پہنچاؤں "...... وولف نے مسکراتے

وئے کہا۔

" شکریہ ۔ شکریہ ۔ بتاؤ کیا کام ہے "..... جونی کی مسرت بجری اور دولف نے اسے تفصیل سے بتایا کہ جان نامی

سائنسدان ولیسٹرن کارمن سے کافرستان گیاہے اور وہاں سے پاکیشیا۔ اسے تلاش کرناہے اور سابھ ہی اس نے جاف کا حلیہ بھی بتا دیا۔

"اوسے میں چمک کرتا ہوں "..... جونی نے کہا۔

" مجھے فوراً رپورٹ دینا "....... دولف نے کہا اور دوسری طرف سے اور کے کہا اور دوسری طرف سے اور کے دیا۔ تقریباً مزید ڈیڑھ

گھنٹے تک وہ دوسرے کاموں میں مصروف رہا پھرجونی کی کال آگئ ۔ "ہمیلو ۔ وولف ۔ تہمارے لئے رپورٹ حاضرہے "...... جونی نے

"بتاؤ" ..... وولف في مسكراتي بوت كما-

"جان پہاں دارانکو مت کے شاندار ہوٹل ٹرین ویو میں ٹھہراتھا پہاں اس سے پاکیشیا کی انہائی خطرناک ترین شخصیت علی عمران نے اس کے کمرے میں ملاقات کی اور اس کے بعد جاف نے واپس کافرستان جانے کے لئے رات کی فلائٹ میں سیٹ بک کرائی ۔ لیکن اس کے بعد " جاف کی گرل فرینڈ جس کا نام مار کینا ہے ۔ وہ کافرسان وارا کھومت کے موٹل الفرڈ میں رہائش بذیر ہے ۔ جاف کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ وہ کافرسان پہنچنے کے فوراً بعد پاکشیا حیلا گیا ہے اور ابھی تک واپس نہیں آیا "...... جیکس نے کہا۔

"اچھا۔ مار کیناکی نگرانی کرواور جسے ہی وہ جان والیس آئے تم نے گھے فوری اطلاع کرنی ہے۔ معاوضے کی فکرینہ کرنا"....... وولف نے کہا اور دوسری طرف سے او ہے کی آواز سنتے ہی وولف نے رسیور رکھ دیا ۔ وہ چند کمجے خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پرالیے تاثرات تے طسے وہ ذہنی طور پر تذبذب کا شکار ہو۔ پھراس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور

، سیا۔ " بیں باس "...... دوسری طرف سے اس کے سیکر ٹری کی آواز سنائی دی۔

" پاکیشیا میں رین ہو کلب کے مالک جونی سے بات کراؤ۔ جانتے ہوناں اسے "...... وولف نے کہا۔

" یس باس "...... سیرٹری نے جواب دیا اور وولف نے رسور رکھ دیا۔ بھر تقریباً دس منٹ بعد ہی سیکرٹری نے کال کر کے اسے بتایا

رھ دیا۔ پر سریباد ں سے کہ جونی لائن پرہے۔

" ہیلو جو نی ۔ میں وولف بول رہا ہوں "...... وولف نے جونی ک لائن پرآتے ہی کہا۔

ن پرائے ہی ہا۔ " اوہ ....... خیریت وولف آج کسے اتنے عرضے بعد یاد کر لیا تھے

127

"اس نے الماری کھولی اور اس میں موجو داکیک خصوصی ساخت کا فرانسمیٹر نکالا اور اس میز پر رکھ کر اس فے تیزی سے اس پر فریکیونسی ایڈ جسٹ کر کے اس نے اس کا ایڈ جسٹ کر کے اس نے اس کا بین آن کر ویا اور ٹرانسمیٹر میں سے ٹوں ٹوں کی آوازیں نگلنے لگیں سہ بین آسیو میلو میلو وولف نے بار بار کال و دین شروع کر دی۔
"میلو میلو وولف کالنگ اوور "....... وولف نے بار بار کال و دین شروع کر دی۔

" كي - ون - ون - زيرو - المنذنگ اوور "...... چند لمحول بعد

ٹرانسمیٹر سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی ۔ " جرف سے سارت کر ائیس پر روں وی د

" چیف سے بات کرائیں - رپورٹ دین ہے اوور "...... ور لف

" انتظار کریں اوور "...... دوسری طرف سے کہا گیا اور چند کھموں کی خاموشی کے بعد ٹرانسمیٹر سے ایک کرخت سی آواز سنائی دی ۔ " لیس میں ترک نے سیکنگ اون " یعلی کو ایک کے ایک کے ایک کے ایک کام کے معلی

" کیں سرچیف سپیکنگ اوور "...... بولنے والے کا لہر کر سخت ہونے کے ساتھ ساتھ قدرے براری کا تاثر کئے ہوا تھا۔

" جان کے متعلق رپو رٹ وین ہے چیف اوور "...... وولف نے مند بناتے ہوئے کما۔

" " رپورٹ وین ہوگی کہ اسے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ مگریہ البورٹ تم ہیڈ کوارٹر کو بھی دے سکتے تھے اوور " ...... چیف نے ااس

طرح بیزارے لیج میں کہا۔ "اگریہی رپورٹ ہوتی تو میں واقعی ہیڈ کوارٹر کو دے کر فارع ہو وہ اچانک غائب ہو گیا۔اس کا سامان بھی کمرسے میں موجو دنہیں۔ اور نہ ہی اس نے باقاعدہ کمرہ خالی کیا ہے اود مری باوجو و کو ششر کے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں گیا ہے ۔ورکیے میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے مصلے چڑھ گبارہے اور وہاں سے اس کھوج ثالنا نا ممکن ہے ".......جونی نے تفسیلی رپورٹ ویتے ہوئے

کہا۔ " پاکیشیا سیکرٹ سروس - یہ خیال حمہیں کیسے آیا ہے "-وولنہ نے حیرت بحرے لیج میں پو چھا-" اس کا مطلب ہے کہ تم اس علی عمران سے واقف نہیں ہو-:

آدمی دنیا کا سب سے خطرناک ایجنٹ سما جاتا ہے اور یہ پاکٹی سیکرٹ سروس کے لئے بھی کام کرتا ہے - میں اسے اچھی طرح جانہ ہوں اور اس سے ملاقات کے بعد ہی جانب فائب ہوا ہے "........عوا

نے جواب دیا۔ " بہرحال تم کو شش کرو کہ اسے تلاثی کر سکو ۔ معاوضہ تہا<sup>ر</sup>ا مرضی کاہوگا "…… وولف نے جواب دی**ٹے نیمو**ئے کہا۔ " ٹھیک ہے۔ میں کو شش ضرور کر تاہموں ۔ لیکن کوئی حتی <sup>وہ</sup>

نہیں کر سکتا »۔ دوسری طرف سے جونی نبے کہا اور دولف نے او۔ کم کہہ کر رسیور رکھ دیا۔ بھروہ کرسی سے اٹھٹا اور عقبی دروازہ کھول ایپ چھوٹے سے کمرے میں آیا۔اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا

پرایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔

129

لمح پہلے بول رہاتھا۔اب جیسے وہ انہمائی دہشت زدہ ہو گیاہو۔ "یس چیف سرتھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے اوور "۔ وولف

نے براسامنہ بناتے ہوئے کہا۔

" اوہ ۔ اوہ ۔ یہ تو پاکل کر دینے والی رپورٹ ہے ۔ پوری تفصیل بتاؤ وولف پوری تفصیل اوور "...... چیف نے انتہائی بے چین لہج میں یو چھااور وولف نے پوری تفصیل سے رپورٹ دے دی ۔

" ویرٹی بیڈ – رئیلی ویری بیڈ – اس کا مطلب ہے کہ صورت حال انتہائی سنگین ہو گئ ہے – تم الیما کرووولف کہ کسی طرح یہ معلوم کراؤ کہ جاف اور اس عمران کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے اور پیہ

عرو سربات اور بن مران سے در میان کیا مسلو ہوتی ہے اور یہ عمران اب کیا کر رہا ہے ۔ معاوضے کی قطعاً فکر نہ کرو ۔ جس قدر معاوضہ تم کہو گے تہیں مل جائے گا۔ لیکن اس گفتگو کا معلوم ہونا انہائی ضروری ہے۔ اوور "...... چیف نے کہا۔

" ٹھیک ہے ۔ میں کو شش کر تا ہوں اوور "...... وولف نے انتہائی حیرت بھرے لیج میں کہااور دوسری طرف سے اوور اینڈ آل کے الفاظ سن کر اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا ۔ اس کے پہرے پر شدید

حرت کے ماثرات ابھر آئے تھے۔اسے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ چیف اس عمران کا نام سنتے ہی دہشت زدہ ہو گیا ہے۔لین کیوں۔اس کی

وجراس کی مجھ میں مذآرہی تھی سعالانکہ زیرو۔زیرو۔ون اس کے نقطہ نظرت مافیا سے بھی بڑی منظم اور بادسائل سظیم تھی۔اس کا کسی الشائی آرم سے

الشیائی آدمی کے صرف نام سے وہشت زدہ ہو جاناواقعی انتہائی حریت

جا تا اوور "......اس باروولف نے بھی تیز لیج میں جواب دیا۔ " پھر کیا رپورٹ ہے۔ تمہارے ذے تو یہی کام لگایا گیا تھا کہ تم

نے اس بے ضرر سے سائنسدان کواس طرح ہلاک کرنا ہے کہ کسی کر اس کے قتل کاشبہ نہ ہوسکے اوور "…… چیف کے لیج میں غصہ عود

کرآیا تھا۔ " جب آپ نے یہ کام میرے ذہے لگایا تو جاف ولیسٹرن کارمن ہے

" اوه ساچها سكهال كمياتها وه اوور "......س بار چيف كالمجه چونا

. . .

"اس نے لیبارٹری سے ایک دماہ کی رخصت کی تھی اور اپنی کرل فرینڈ کے ساتھ وہ سیاحت کی عرض سے حلا گیا تھا۔ میں نے اس سلسے میں پوری تفصیل معلوم کرائی ہے۔ وہ اپنی گرل فرینڈ مار کینا کے ساتھ کافرستان گیا۔وہاں اس نے اپنی گرل فرینڈ کو ایک ہوٹل ہیں

چھوڑااورخو دوہ فوری طور پر پا کیشیا پہنچ گیااور پا کیشیا میں اس نے دہاں کی ایک خطرناک شخصیت علی عمران سے ملاقات کی اور اس ملاقات ک بعد وہ غائب ہو گیا اوور "....... وولف نے کہا تو دوسری طرف <sup>ح</sup>

خاموشی طاری ہو گئ۔ "کیا....کیا تم درست کہہ رہے ہوادور".......چتد کمحوں بعد چیف کی بھنچی بھنچی سی آواز سنائی وی اوور وولف اس کی آواز اور کچبرسن<sup>ک</sup> حداد سال سال اسلام اسال دور مدر سرمعا مصرور سن تاتر اسام ج

حیران ره گیا ۔ وه لبجه اور آواز اس چیف کا معلوم ہی یہ ہو تا تھا ۔جوج

جان کی گرل فرینڈ مار کینا اچانک لینے کمرے سے غائب ہو گئ ہے۔ اس کا سامان بھی موجود نہیں ہے اور اس نے کمرہ بھی نہیں چھوڑا اور باوجود کو شش کے اس کا ستیہ نہیں چل رہا "...... جیکسن نے جواب دیا اور وولف بے اختیار چونک پڑا۔

" تم نے اس کی نگرانی نہیں کرائی تھی "...... وولف نے ہونٹ نخت میں کا اور تھا

بیپ برست و به ایکن میرے آدمی نیچ بال میں موجو درہے ۔ تاکہ اگر ارکینا کہیں جائے تو وہ اس کی نگرانی کر سکیں ۔ کیونکہ ادر کوئی راستہ یہ تھااس کے جانے کا لیکن جب کافی دیر تک وہ نیچ نہ آتری تو ایکیب آدمی اس کے کمرے میں گیا۔ تاکہ معلوم کرے کہ وہ کیا کر رہی ہے ۔ توکم وہ خالی پڑاتھا در مارکینا مع سامان غائب ہو چکی تھی "...... جیکسن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" اوہ ۔ ویری بیڈ ۔ بہرحال اس کی تلاش جاری رکھو" ۔ وولٹ سنے کہااور رسیور رکھ دیا۔

" یہ آخر ہو کیارہا ہے "...... وولف نے بربراتے ہوئے کہا اور ای لئے فون کی گھنٹی ایک بار پھر نے اٹھی ۔ وولف نے رسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے سیرٹری نے اسے بتایا کہ پاکیشیا سے جونی کی کال ہے۔

"ہمیلوجو فی سکیارپورٹ ہے "...... وولف نے پو چھا۔ " مید میں میں شرقہ نے میں میں میں اس کا میں اس کا اس کا

" وولف - وه جاف تو نهين مل سكا الستبه الكي اور اجم بات ميري

انگیزبات تھی۔ ویسے اسے اب اندازہ ہو رہاتھا کہ جونی نے اس عمران کو دنیا کا خطرناک ترین ایجنٹ کیوں کہا تھا۔ ٹرانسمیٹرواپس الماری میں رکھ کر وہ امکی بار پھر اپنے دفتر میں آگیا اور اس نے رسیور اٹھا کر سیکرٹری کو کال کیا۔

" باس کافرستان سے جیسن کی کال آئی تھی ۔ لیکن آپ دفتر میں موجو دیہ تھے۔ اگر آپ کہیں تو میں رابطہ کراؤں "...... دوسری طرف سے سیرٹری نے کہا۔

" ہاں کراؤ" ...... وولف نے ہونے تھینچتے ہوئے کہا اور رسیور رکھ دیا۔وہ جونی کو کال کرناچاہتا تھا۔لین اس نے فیصلہ کیاتھا کہ وہ دیا جیکسن کی بات سن لے ۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جاف واپس کافرسنان پہنچ گیا ہو۔ چند کموں بعد میلی فون کی گھنٹی نج اٹھی اور وولف نے ہاتھ بڑھا کر رسیوراٹھالیا۔

"يس" ...... وولف نے کہا۔

" جنیکس سے بات کیجئے باس "......سیکرٹری نے کہا اور چند کموں بعد جنیکس کی آواز انجری –

" ہیلیو دونف ۔ میں جیکسن بول رہا ہوں۔ میں نے پہلے کال کی تھی لیکن تم موجو دینہ تھے "....... جیکسن نے کہا۔

" ہاں ۔ میں ایک اہم کام میں مصروف تھا۔ کیسے کال کی ۔ کوئی پیش رفت ہوئی ہے کیا "...... وولف نے پو تھا۔

" پیش رفت کیا ہونی تھی ۔ معاملہ پہلے سے بھی خراب ہو گیا ہے -

133

کیونکہ اب دہ زیرو۔ زیرو۔ ون کے چیف کو عمران کی ولیسٹرن کارمن آمد کے متعلق فوراً رپورٹ دے دینا چاہتا تھا۔ کیونکہ اسے معلوم ہو گیاتھا کہ چیف کو اب جاف سے زیادہ اس عمران کی فکر پڑگئ تھی۔ ٹرانسمیٹر پرچیف کی آواز سنتے ہی اس نے بولنا شروع کر دیا۔ " چیف ۔ عمران کے متعلق یا کیشیا سے مجھے ایک اہم رپورٹ ملی

" چیف ۔ عمران کے متعلق پاکیشیا سے محصے ایک اہم رپورٹ ملی ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ کو فوری رپورٹ دے دوں اوور "۔وولف نے کہا۔

، اوه - کیا رپورٹ ہے ۔ اوور "..... دوسری طرف سے بے چین

لیج میں پو چھا گیااوروونف نے جونی سے ملنے واکی رپورٹ تفصیل سے دوہرادی ۔

" مصک ہے ۔ بے حد شکریہ ۔ اوور اینڈ آل " ....... چیف نے اس طرح تیز لیج میں کہا۔ جسے اسے ٹرانسمیٹر آف کرنے کی بے عد جلدی ہو اور وولف نے ایک طویل سانس لے کر ٹرانسمیٹر آف کیا اور اسے اٹھا کر الماری میں رکھ کروہ ایک بار بحر دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن اب اس کے ذہن میں اس عمران کے بارے میں مزید کھی جاننے کے لئے بب بناہ مجسس پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ جونی کو کال کر کے اس سے اس کا طلبہ معلوم کر ہے۔ لیکن بحرا کیک بات اس کے ذہن میں آئی تو اس نے اداوہ ترک کر دیا۔ جونی نے اسے ونیا کا خطرناک ترین تو اس نے اداوہ ترک کر دیا۔ جونی نے اسے ونیا کا خطرناک ترین ایجنٹ کہا تھا اور زیرہ ۔ زیرہ ۔ ون جسی انتہائی باوسائل اور منظم تعظیم کا چیف اس سے اس قدر خوف زدہ تھا تو اس نے سوچا کہ کمیں وہ شظیم کا چیف اس سے اس قدر خوف زدہ تھا تو اس نے سوچا کہ کمیں وہ

نونس میں آئی ہے۔ میں نے سوچا کہ حمہیں رپورٹ دے ووں اور یہ بھی بس اچانک ہی محجے معلوم ہواہے۔ عمران اپنے پانچ ساتھیوں کے سابھ آج ولیسٹرن کارمن کے لئے یہاں سے روانہ ہو گیا ہے "جونی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" کسے ت چپلا۔ تفصیل باؤ" ...... وولف نے پوچھا۔ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عمران کے متعلق جسے ہی اس نے رپورٹ زیرو۔ زیرو۔ ون کو دی۔ اس نے بھی اس سے فوراً ہی تفصیل پوچھیٰ ہے۔ اس لئے اس نے پہلے ہی تفصیل پوچھیٰ ہے۔ اس لئے اس نے پہلے ہی تفصیل پوچھ لی تھی۔

" سین نے جان کے متعلق ایر پورٹ سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے اپنا خاص آدمی بھیجا ۔ کیونکہ ہو سکتا تھا کہ جان ویگر کاغذات کی بنا پر نہ حلا گیاہو ۔اس کے متعلق تو میراآدی سپہ نہ حلا سکا العبہ اس نے محجے رپورٹ دی کہ عمران این پانچ ساتھیوں کے ساتھ ایر پورٹ پر موجو و تھا اور ان کی سیٹیں ویسٹرن کارمن جانے والی فلائٹ پر بک تھیں اور پھر وہ میرے آدمی کے سلمنے اس فلائٹ پر وانہ بھی ہوگئے ۔ میراآدمی عمران کو جانتا ہے ۔اس نے محجے رپورٹ دی تھی کہ عمران نے ہوئل کرین ویو میں جان سے ملاقات کی تھی "۔ وی تھی کہ عمران نے ہوئل کرین ویو میں جان سے ملاقات کی تھی "۔ جونی نے تفصیل بناتے ہوئے کہا۔

" ٹھسک ہے شکریہ جونی سلین اس جان کو ہر صورت میں تلاش کرنا ہے ۔ معاوضہ کل تمہارے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گا" ۔ وولف نے کہا اور رسیور رکھ کر وہ ایک بار پھراٹھا اور عقبی کمرے کی طرف بڑھ گیا

دروازے پر ہلکی می وسنک ہوئی تو انتہائی قیمتی آرام وہ کرسی پر نیم دراز اسرائیل کے صدر نے چونک کر ہاتھ میں موجود فائل کو ایک طرف موجود میزکی دراز کھول کر اس میں رکھا اور پچروہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے ۔ ان کے جسم پر گھریلو لباس تھا۔ لیکن اس لباس کے اوپر انہوں نے انتہائی قیمتی گون پہناہوا تھا۔

" یس - کم ان "...... صدر نے انتہائی بادقار لیج میں کہا تو دوسرے لیے دروازہ کھلا اور ان کا پرسنل سیکرٹری اندر واخل ہوا اور ان کا پرسنل سیکرٹری اندر واخل ہوا اور انگریں مائٹ نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں جھک کر صدر کو سلام کیا اور نظریں جھکاکر کھواہو گیا۔

" کیا بات ہے "...... کرنل کارسٹن ابھی تک نہیں پہنچا "۔ صدر نے بادقار کیج میں پوچھا۔

" کرنل کارسٹن ملاقات سے منتظر ہیں جناب "...... سیکرٹری نے

خواہ مخواہ محبسس کے ہاتھوں کسی خوف ناک حکر میں نہ پھنس جائے۔ اس لئے اس نے ارادہ ترک کیا ادر ایٹ کر دفتر کے بیردنی دردازے کی طرف بڑھ گیا۔ تاکہ اپن رہائش گاہ پرجاکر آرام کرسکے۔

" تھینک یوسر" ......کرنل نے کہااور صدر کے ایک طرف موجود خصوص کری پر بیٹھنے کے بعد وہ انتہائی مؤدبانہ انداز میں دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں ۔جب کہ صدر بغور اس کاجائزہ لے رہے تھے۔

اں باب رہائے۔ " میں نے جہاری پرسنل فائل پڑھی ہے کرنل اور مجھے مسرت ہے کہ تم جسے لوگوں کی خدمات اسرائیل کو حاصل ہیں "...... صدر نے چند لمحوں کے توقف کے بعد نرم اور باوقار لیج میں کہا۔

چند حوں نے تو فق سے بعد حرم اور باد فار کیا ہیں ہا۔ " میرے خون کا ایک ایک قطرہ اسرائیل کا وفادار ہے سر " ۔ کرنل نے جو اب دیتے ہوئے کہا۔

" پاکیشیا سیرٹ سروس کے بارے میں کیا جانتے ہو " - صدر اس انداز میں سوال کر رہے تھے - جیسے کرنل کا انٹرویو لے رہے ہوں -" سرفائلوں میں تو بہت کچے پڑھا ہے ۔ لیکن کبھی براہ راست سابقہ نہیں پڑا"...... کرنل نے جواب دیا -

میں پر مسسد مرس ہے ہوا ہویا۔
"ایکریمیا کی طرف سے تم جتنے مشنزپر پاکیشیا گئے تھے ان کا ذکر تو
تہماری پرسنل فائل میں موجود ہے ۔ لیکن میں اب تمہیں جو مشن
مونپنا چاہما ہوں ۔ وہ ان مشنز سے قطعی مختلف ہے ۔ یہ منصوبہ
پاکیشیا سیکرٹ سروس اور خاص طور پر اس کے سب سے خطرناک
ایجنٹ عمران کے خلاف ہے ۔ کیا تم اس مشن پر کام کرنے کے لئے

سیارہو "..... صدرنے کہا۔ " کیس سرانہائی شوق سے "...... کرنل نے انہائی بااعتماد لیج ای طرح مؤدبانه لیج میں کہا۔ "ادہ اچھا۔انہیں سٹنگ روم میں بٹھاؤ۔ میں آرہا ہوں ".....<sub>صد</sub>

ادہ ، چا۔ ہیں سلک روم میں ، ھاو۔ میں ارہا ہوں ".....مرر نے کہا اور سیرٹری ایک بار پھر سلام کرے مزا اور کمرے سے باہر جاکر اس نے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا ۔ صدر ایک طویل سانس لیے

ہوئے کرس سے اٹھے اور عقبی دروازے کی طرف بڑھ گئے ۔ عتی طرف ایک میں دس الماریاں طرف ایک وسیع دعریفی ڈرلینگ روم تھا۔ جس میں دس الماریاں انتہائی قیمتی لباسوں سے بجری ہوئی تھیں ۔صدر نے ایک الماری ۔ ایک سوٹ نکالا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئے ۔تھوڑی دیر بعد جبود

یا عقد روم سے باہر آئے تو ان کے جسم پر ڈارک براؤن رنگ کا شاندار اور قیمتی سوٹ موجو د تھا۔ انہوں نے ڈریینگ روم کے قد آدم آئینے میں

اپنا جائزہ لیا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ڈرلینگ روم سے والی اس پہلے والے کر انہوں نے دہی اس پہلے والے کر انہوں نے دہی فائل ثکالی جس کا وہ سیکرٹری کی آمد سے پہلے مطالعہ کر رہے تھے اور یہ فائل ہاتھ میں پکڑے وہ دائیں طرف دیوار میں موجود دروازے کی طرف بڑھ گئے ۔ ایک راہداری سے گذر کر وہ ایک اور کمرے میں طرف بڑھ گئے ۔ ایک راہداری سے گذر کر وہ ایک اور کمرے میں

داخل ہوئے ۔جو انتہائی شاندار انداز میں سجا ہوا تھا۔ان کے اندر داخل ہوتے ہی صوفے پر بیٹھا ہوا ایک لمبے قد اور سڈول جسم ؟ نوجوان تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے باقاعدہ فوجی انداز میں صدر کوسیوٹ کیا۔

" بیٹو کرنل " ..... صدرنے مسکراتے ہوئے کہا۔

سارٹری کا کوئی تعلق اسرائیل سے ہے۔اس کے انجارج ڈا کٹر ہمفرے بیارین کو دلینرن کارمن کے ایک سائٹسدان ڈاکٹر البرث کی امداد کی مردرت بدی تو ذا کر ہمفرے نے ڈا کٹر البرث سے رابطہ قائم کیا۔اے بقین تھا کہ ڈاکٹر البرث الکار نہیں کریں گے ۔ لیکن بات ان کی سوچ ے ال ثابت ہوئی ۔ وا کر ہمفرے سے ایک بنیادی غلطی ہو گئ ۔ انوں نے ڈاکٹر الرث کو بتا دیا کہ اس ہتھیار کا تجربہ یا کیشیا میں رائے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔اس پر ڈاکٹر البرث نے اس بنا پر تعادن کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ کسی آباد جگہ پراس کا تجربہ کرنے کے نائل نہیں ہیں۔ ڈا کٹر ہمفرے والی آگئے اور انہوں نے اس انکار کی ربورٹ کھے دی ۔ کیونکہ یہ لیبارٹری براہ راست میرے انڈر ہے ۔ الرائيل مين اور كوئى آدى اس بارے ميں نہيں جانا - جب ڈاكثر ہفرے نے بنایا کہ انہوں نے ڈاکٹر الرث سے یا کیشیاس تجرب کی بات کی ہے ۔ تو میں پریشان ہو گیا۔ کیونکہ اس طرح بات لیک آؤث ہو سکتی تھی سہتانچہ میں نے خفیہ ایجنسی زیرو۔زیرو۔ون کی ڈیوٹی لگا الل كه ده اي دا كر البرك كو فوري طور پر بلاك كر دي سهتانچه مجه ربورٹ مل گئی کہ ڈاکٹر الرب کو ہلاک کر دیا گیا ہے ۔میں نے اس ران کو چیکنگ ایک دوسری ایجنسی سے کرائی تو مجھے رپورٹ وی گئُ ۔ کہ ڈا کٹرالبرے اس قاتلانہ تملے میں فوری طور پر ہلاک نہیں ہوا۔ بلکروہ ہسپتال میں کئ گھنٹوں تک بے ہوش پڑارہاہے۔اسے تھوڑی (ركك من أياتهااور موش مين آتے بي اس في السنانك میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" فائل کے مطابق ذہنی صلاحیتوں کے لحاظ سے سادشل آرك ہیں مہارت کے لحاظ سے اور كار كردگی کے لحاظ سے تم كسى طرح بحی كر نہیں ہو ۔ لیكن بد عمران شايد مافوق الفطرت صلاحیتیں ركھآ ہے . صدرنے كہا۔

"الیسی بات نہیں ہے سر اوہ عام ساانسان ہے۔ پاکیشیا میں ایک باراس سے میری ملاقات ہو بھی ہے۔ گو دہ مجھے نہیں جانتا لیکن میں منے اس کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی اس کی بناہ ذہانت ہے ادر اس ذہانت ہے دراس ذہانت ہے دراس ذہانت ہے دراس ذہانت ہے دراس ذہانت ہے دراسی منصوبہ بندی کرتا ہے کہ مستقبل میں ہوئے دالے واقعات کڑیوں کی صورت میں ایک زنجیر میں منسلک اس کی دالے واقعات کڑیوں کی صورت میں ایک زنجیر میں منسلک اس کی مراضی کے مطابق فٹ ہوتے ملے جاتے ہیں اور یہی اس کی کامیابی کا دراز ہے "...... کرنل نے بے جھجک بات کرتے ہوئے کہا اور صدر داز ہے "سالمینان بجری مسکراہٹ رینگ گئے۔

"گڑ - جہاری ذہی اپروچ کھے بسند آئی ہے ۔اس لئے میں نے اسرائیل کا بیائی مثن جہارے سرد کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔
اسرائیل کا بیائیم ترین مثن جہارے سرد کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔
انب میری بات تفصیل سے من او ۔ اسرائیل کی ایک اہم ترین لیبارٹری پالینڈ کے شہر لاؤز میں قائم ہے ۔اس میں ایک انتہائی اہم دفاعی ہتھیار پر ریسرچ کی جارہی ہے۔ہم نے یہ لیبارٹری قائم ہی پالینڈ میں اس لئے کی تھی کہ کسی کو اس بات کا علم نہ ہوسکے کہ اس

المن آنے ہی ڈاکٹر البرٹ نے تعاون کرنے سے انکار کیا ہو گا اور یقیناً واکر الرب جانا ہوگا کہ ڈاکٹر ہمفرے کی لیبارٹری کہاں ہے یا ڈاکٹر مفرے نے اسے بنا دیا ہو گا۔ جنانچہ جان کے ذریعے یہ بات اس تک بہنے گئی اور اب وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ساتھ ولیسٹرن کار من آیا

ای لئے ہوگا۔ تاکہ اس لیبارٹری کو تباہ کرسکے "...... کرنل کارسٹن نے فوراً ہی حتی رائے دیتے ہوئے کہا۔

الله میادان طرح بغیر کسی تذبذب کے تجزید کروینا بارہا ہے کہ جہاری ذمنی صلاحیتیں کسی طرح بھی عمران سے کم نہیں ہیں -نشیناً ایسا بی بوابو گا لیکن اگر ایسی صورت به وتی تو وه ولیسٹرن کار من

آنے کی بجائے یالینڈ پہنچا "..... صدرنے کہا۔

"جناب مالينداوريا كيشياك ورميان سفارتي تعلقات نهيس بيس اس لئے اسے دہاں کا ویزہ نہیں مل سکتا ۔جب کہ ولیسٹرن کارمن پہنچ کر اس کے ساتھ ساتھ یہ رپورٹ بھی ملی ہے کہ عمران اپنے اور آسانی سے پالینڈ پہنے سکتا ہے "...... کرنل کارسٹن نے فوراً ہی ساتھیوں سمیت پاکشیا سے روانہ ہو کر ولیسٹرن کارمن پہنے گیا ، جواب دیاادرصدر کے چہرے پرمزید اطمینان کے تاثرات بھیل گئے۔ " گذاس كامطلب كريدانخاب غلط نهيس ب محج اطمينان ہو گیا ہے کہ تم این ذہانت سے اس عمران کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ تم " سراس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اس وا کٹر البراث کا رابطہ اے اس لیبارٹری کی حفاظت کرنی ہے اور یہ بات سن لو کہ ابھی تک

جاف کو بلایا اور پروہ اکیلے میں اس سے باتیں کرتا رہا ہا، و بارہ بے ہوش ہو کر اس بے ہوشی کے دوران ختم ہو گیا ہے۔ آر نے زیرو۔زیرو۔ون کو دوبارہ حکم دیا کہ اس اسسٹنٹ جان کرا ہلاک کر ویا جائے ۔ تاکہ اگر کوئی خطرے والی بات ہو بھی ہی آ بھی ختم ہو جائے ۔لیکن اب زیرو۔زیرد۔ون نے مجھے جو رپورٹ ہے۔اس نے محصے شدید بے چین کر دیا ہے۔اس رپورٹ کے رہا

جاف ایک ماہ کی رخصت لے کر این کسی گرل فرینڈ کے ر کافرستان گیا ہے اور وہاں کافرستان میں اس نے اپن گرل فرینا چھوڑا اور خودوہ فوری طور پر یا کیشیا پہنچا ہے۔ جہاں اس کی ملاہنا

باقاعدہ اس علی عمران ہے ہوئی ہے اور علی عمران سے ملاقات کے؛ وہ جان اچانک ہوٹل کے کرے سے غائب ہو گیا ہے۔اوحرار گرل فرینڈ بھی کافرسان میں اچانک اپنے کمرے سے غائب ہو گئ

اس ساری تفصیل سے تم کیا نتیجہ نکالتے ہو "..... صدر نے ا کرتے کرتے اجانک سوال کر دیا۔

کسی ند کسی انداز میں علی عمران سے تھا۔ کیونکہ عمران بذات ایس اندازہ ہے کہ عمران کو ہماری لیبارٹری کے بارے میں علم ہو سائنس دان ہے اور اس کی فائل کے مطابق اس کے رابطے دیا آیا ہے۔اس لئے تم نے نی الحال خود کولیبارٹری کی حفاظت تک ہی جوٹی کے سائنسدانوں سے رہتے ہیں اور شاید اس وجہ سے پاکشیا محمودر کھنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہارے سیکش نے عمران

شات اٹھانی پڑی ہے اور وہ فتے کے ڈنے بجاتا ہوا والی جلا گیا ہے ۔ ہو

ہو کہ لیبارٹری کہاں ہے ۔ لیکن حہارے مقابلی پر آجانے سے اسے بقیناً علم ہو جائے گا اور پھر اس

ہرارے مقابلی پر آجانے سے اسے بقیناً علم ہو جائے گا اور پھر اس

لیبارٹری کو تباہ ہونے سے کوئی نہ روک سکے گا۔وہ الیبا شخص ہے کہ

مرف ایک فون کال پر استمائی ناقابل تسخیر لیبارٹریاں لیبارٹری کے

ایخ آدمیوں کے ہاتھوں تباہ کرا دیتا ہے ۔ حہیں حذبات کی بجائے

انتمائی ٹھنڈے ذہن کے ساتھ اس کامقابلہ کرناہوگا "...... صدر نے

" ٹھیک ہے سرجیسے آپ حکم کریں ۔ ولسے اگر آپ اجازت ویں تو
این لینے سیشن کے دوگروپ بنالوں ۔ ایک کو لیبارٹری کی حفاظت
پر تعینات کر دوں اور خو د دوسرے سیشن کے ساتھ اس کے نماتے کے
لئے کام کروں اور سوائے میرے ساتھ کام کرنے والوں کے کسی کو
بھی علم مذہوگا کہ لیبارٹری کہاں ہے "...... کرنل کارسٹن اپن بات پر
معرتھا۔

"گذ ...... یه اچهاآئیڈیا ہے۔ ٹھمک ہے۔ میری طرف سے مکمل اجازت ہے کہ تم اس مشن کے لئے جو لائحہ عمل بھی چاہو آختیار کرو۔ لیکن کچے لیبارٹری کی تباہی اور متہاری ناکامی کی خبر نہیں ملنی چاہئے "۔ صدرنے جواب دیا۔

"الیمای ہوگا سر۔آپ کو کامیابی کی خبر ملے گی "......کرنل کارسٹن نے کھلی اجازت ملنے پر مسرت بجرے انچ میں کہا۔ اور اس سے ساتھیوں کو ٹرلیس کر کے ان سے سرگر میوں پر جی۔ رکھنی ہے۔ اگر انہیں لیبارٹری سے بارے میں علم ہو جائے تو بئر شک تم انہیں لیبارٹری سے دور رکھنے کے لئے اس کے خاتے کہ بھی جد و جہد کر سکتے ہو "صدر نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ " بحتاب ۔ اگر اسے گسآخی نہ سجھا جائے تو میں عرض کروں کر نل کارسٹن نے قدر سے جھجکتے ہوئے کہا۔ " ہاں ۔ کھل کر بات کرویہ انتہائی اہم مشن ہے "۔صدر نے کہد " بحتاب ۔ آپ میرے ہاتھ پاؤں نہ باندھیں ۔ آپ صرف تجے ہ

" جناب آپ میرے ہاتھ پاؤں نہ باندھیں آپ صرف کھے ' وے دیں کہ میں نے اس لیبارٹری کا ہر صورت میں سحفظ کرنا ۔ اس سلسلے میں میں کیا کر تا ہوں کیا نہیں کر تا اے آپ بھی پہُ اس سلسلے میں میں کیا کر تا ہوں کیا نہیں کر تا اے آپ بھی پہُ دیں ۔ ویسے اگر میں عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ ان ' لیبارٹری تک پہنچنے سے پہلے ہی کر دوں تو آپ کو کوئی اعتراض ہ کرنل کارسٹن نے کھل کر بات کرتے ہوئے کہا۔

" سنو کرنل ۔ زیادہ حذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ۔ عمران اس کی قیم کا خاتمہ تو میری زندگی کی سب سے بڑی حسرت ہے ۔ صرف میری زندگی کی سب سے بڑی حسرت ہے ۔ صرف میری ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں تصلیے ہوئے ہودیوں گا اس سے ساتھیوں کا خاتمہ اگر اتنا ہی آسان ہو ۔ وہ اب تک لاکھوں بار مر چکا ہوتا ۔ اسرائیل میں فائیوسٹار۔ ریڈآد اللہ میرٹ مروس اور اس جیسی کتنی بے شمار ایجنسیاں اس سے خا

یرے طرق اور ان میں ایک جاتا ہے۔ مارہ بیان کا ہے کہ ہمیں کے لئے کام کرتی رہی ہیں ایکن نتیجہ ہمیشہ یہی نکلاہے کہ ہمیں

145

اسرائیلی ایجنٹس جہارے ماتحت کام کرسکتے ہیں "..... صدر نے کہا۔ آپ نے واقعی کمال کی باتیں سوچی ہیں سرآپ کی ذہانت بے

ب ان بربورابوراعمل کروں گاسر"...... کرنل کارسٹن

نے خوشامدانہ کیج میں کہا۔

ہوں۔ اب جا کر میرے ملٹری سیکرٹری سے مل لو۔ باقی وہ تمہیں بریف

کر دے گااور تم نے اپنی رپورٹ بھی ملٹری سیکرٹری کے توسط سے تجھے

دین ہے "..... صدر نے مسرت بجرے لیجے میں کہااور کرنل کارسٹن ایک جھٹکر سے کہ اسوال اس نرفی جسل دیا اور سریاری م

الی جھنکے سے کھوا ہوا۔اس نے فوجی سیلوٹ مار ااور پھر اباؤٹ ٹرن ہو کر تیز تیز قدم اٹھا تا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا اور صدر

اسرائیل کے چرب پراطمینان کے آثار چھاگئے۔

•

" ایک بات اور سن لو ۔ میں نے عمران کے خلاف ہونے <sub>وار</sub>

تنام مشز کی رپورٹیں تفصیل کے ساتھ پڑھی ہیں -ان میں سے بر

پوائنٹس مجھے الیے نظرآئے ہیں۔ جن کی وجہ سے یہ عمران ہاتھ آنے کے باوجو دہاتھ سے نکل جانے میں کامیاب ہو مارہا ہے۔ وہ میں تہمیں ہر

دیتا ہوں ۔ پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ جب بھی عمران یا اس کے ساتم ہاتھ آئے ہیں ۔ انہیں بکڑنے والے ان کی شاخت یا اعلیٰ حکام ے

انہیں ملوانے یا تصدیق کرنے سے حکر میں پڑگئے۔ نتیجہ یہ کہ وہ فرار ہو جانے میں کامیاب ہو گئے۔ تم نے قطعاً الیسا بہیں کرنا۔ کسی قسم کی

تصدیق یا شاخت کی ضرورت نہیں ۔ انہیں بے ہوش کر کے ہوٹر میں لانے یا ان سے یوچھ گھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ۔جو جی

میں لانے یا ان سے پوچھ چھ رہے گی جی صرورت ہیں ۔بو ال مشکوک آدمی نظرآئے یا ہاتھ آئے اسے ایک لمحہ ضائع کئے بغیر گولاے

اڑا وو ۔ تصدیقیں اور شاختیں بعد میں ہوتی رہیں گی اور اگر غلط آدئ بھی مارے گئے تو ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے ۔ میں سنجمال لوں گالا ووسری بات یہ کہ عمران اور اس سے ساتھیوں نے ہمنیشہ مقامی افرادیا

گروپس سے امداد حاصل کی ہے ۔ان کے اڈے استعمال کئے ہیں ۔ اسرائیل میں تو فلسطینی اس کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں ۔ لیکن

وہاں پالینڈیا ولیسٹرن کارمن میں تقیناً مجرم گروپ ہی اس کی امداد کر سکتے ہیں ۔اس لئے تم نے تنام الیے کلبوں ۔ہوٹلوں اور مجرم گرد پور میں اپنے مخبر چھوڑ دینے ہیں ۔جو تمہیں بل بل کی خبریں دیتے رہیں:

اگر تم چاہو تو اس سلسکے میں ولیسٹرن کارمن اور پالینڈ میں <sup>موج</sup>

غنڈے اپنی شاخت کے لئے گلے میں زر درنگ کے رومال ڈالے رکھتے تھے اور باقاعدہ ہولسٹروں میں ریوالور رکھتے تھے ۔اس لئے انہیں دور

ہے ہی بہچانا جا سکتا تھا۔

وہ ہے۔ چوہان سے حیف نے میری خصوصی سفارش پر تہمیں میم میں شامل کیا ہے اور میری خصوصی سفارش کی ایک وجدیہ ہے کہ یہاں کا ایک

کیا ہے اور میری حصوصی سفارس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں کا ایک مشہور غندہ ہے ۔ جیراڈ ۔ وہ بالکل تہارے قد وقامت اور جسم کا ہے اور اس کے خدوخال بھی تم سے ملتے جلتے ہیں ۔ تم نے اس کی جگہ لینی

اور اس نے خدو خال جی م سے مصح بیں۔ م سے اس می جلد ہی ہے "...... عمر ان نے ایک سوک پر چلتے ہوئے چوہان سے مخاطب ہو کسی

ہو۔ " خصک ہے ۔آپ مجھے اس سے ملوا دیں ۔ پھروہ غائب اور میں

عاضر"....... چوہان نے جواب دیا اور عمران ہنس پڑا۔ " ارے ارے ۔ وہ میرا بہترین دوست ہے ۔ اگر میں نے اسے

"ارے ارے ہے ۔ وہ میرا بہترین دوست ہے۔ اس میں کے اسے فائب ہی کراناہو تا تو جہاری جگہ تنویر کو مذلے آیا۔ تم نے صرف اس

سے ملنا ہے۔اس کی آواز۔ لہم اور دوسری حرکات کو چیک کرنا ہے۔ البتہ اسے یہ معلوم نہیں ہو ناچاہئے کہ ہمارا کیاپروگرام ہے "-عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور چوہان نے بھی مسکراتے ہوئے اثبات

سے مراب ہوتے ہا اور پاد ہان کے میں سرابط دیا۔ میں سربطادیا۔

" ایک بات بتاووں ہجیراڈا نتہائی عاشق مزاج آدمی ہے۔اس کئے اس کے پاس لڑ کیوں کا جھمگٹا رہتا ہے "....... عمران نے مسکراتے ہوئے کہااورچوہان بے اختیار ہنس پڑا۔ و بیسٹرن کارمن کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے باہر نگلتے ہی عمران اور اس کے ساتھی ٹیکسیوں میں بیٹھ کر فائیو سٹار ہوٹل پہنے گئے جہاں اِن کے کمرے پہلے سے بک تھے۔عمران کے ساتھ جولیا، صفدر،

تنویر، کیپٹن شکیل اور چوہان تھے۔ کمروں میں پہنچنتے ہی عمران نے اپنا اور چوہان کا میک اپ کیا اور پھرچوہان کو ساتھ لے کر وہ ہوٹل سے باہرآگیا ۔ کافی دور پیدل چلنے کے بعد عمران نے ایک خالی شیکسی روک

گیا ۔ وہ دونوں عقبی سیٹ پر بیٹے ہوئے تھے ۔چوہان حسب عادت خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ میکسی نے تقریباً آدھے گھنٹے بعد انہیں شہرے

سب سے بدنام علاقے کے ایک چوک پر ڈراپ کر دیا سبہاں ہر طرف جوئے خانے اور ڈانس ہال کھیلے بڑے تھے سبہاں زیادہ تعدادیا تو

اور ڈرائیور کو ریڈ اسکوائر چلنے کا کہہ کر وہ چوہان سمیت ٹیکسی میں بیٹھ

غنڈے ٹائپ لو گوں کی تھی یا بھر نوجوان سیاحوں کی ۔یہاں <sup>کے</sup>

" جراذے کہوکہ پرنس آف ڈھمپ آیا ہے "...... عمران نے اس پوجوان سے مخاطب ہو کر کہااور وہ نوجوان بے اختیار چو نک پڑا۔ "كبان ...... كبان بين برنس "..... نوجوان نے حيرت سے ادھر

"انہوں نے سلیمانی ٹونی بہن رکھی ہے ۔اس لئے وہ نظر نہیں آسکتے

تم جیراڈ سے بات کرور کہنی الیہانہ ہو کہ جب جیراڈ کو معلوم ہو کہ

تم نے پرنس کو سلیمانی ٹونی اتارنے کے لئے کہا ہے تو وہ حمہیں سلیمانی ٹویی بہنا کر کسی گئر میں چھنکوا دے "..... عمران نے

مسکراتے ہوئے کہا۔

"اوہ بیں سرسیس سر"...... نوجوان نے بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا ۔اس کے چہرے پر واقعی ہو کھلاہٹ کے تاثرات انجر آئے تھے ۔ نجانے اس نے عمران کے اس فقرے کا کیا مطلب لیا تھا۔ بہر حال اس نے تیزی سے پاس بڑے ہوئے انٹر کام کار سیوراٹھا یا اور دو تین مختلف

ہمرپریس کر دیئے۔

میں کہا ۔

"كاؤنٹرون سے ٹونی بول رہا ہوں جناب ۔ دوصاحبان يہاں آئے ہیں -ان میں سے ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف باس کو اطلاع کروں کہ پرنس آف ڈھمپ آئے ہیں اور میرے یو چھنے پر انہوں نے کہا ب كريس في سليماني الويي بهن بوقى ب - وسي انبول في مركم حوالہ بھی دیا ہے "...... نوجوان نے اس طرح بو کھلائے ہوئے کہج

"آپ فکر مذکریں - میں ٹیم اور اس کے لیڈر کے کوئے کا خیال

ر کھوں گا "...... چوہان نے کہااور عمران اس کے دلچیپ جواب پر ب اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ " تم تو خواہ مخواہ خاموش رہتے ہو ۔ ورینہ تم تو آغا سلیمان یاشا کے

مجى كان كاك سكتے ہو" ...... عمران نے مسكراتے ہوئے كہا اور چوہان بھی مسکرا دیا ۔ تھوڑی دیربعدوہ دونوں ایک عظیم الشان کلب کے گیٹ پر پہنچ کے تھے۔ گیٹ پر گولڈن کلب کا جہازی سائز کا نیون سائن جل رہاتھااور کلب میں آنے جانے والوں کا انتارش تھا کہ جیسے یہ کوئی

مرج باوس مو اوريهال الك دو نهيل بلك كي باراتيل المحى اترى ہوئی ہوں ۔کلب کا ہال بھی انتہائی وسیع اور شاندار انداز میں سجا ہوا تھا اور ہال میں زیادہ تعداد مختلف ملکوں کے سیاحوں کی ہی نظرآ رہی تھی ۔ جن میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی ۔غنڈے بھی کافی تعداد میں نظر آرہے تھے اور میزوں پر کال گرلز کی بھی خاصی تعداد موجود تھی ا مک طرف بڑا سا کاؤنٹر تھا۔ جس کے پچھے دو نوجوان کھڑے تھے۔

سامان سپلائی کیا جا رہاتھا۔عمران اس کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔جس کے پیچے دو نوجوان تھے۔ان میں سے ایک کے سلمنے مختلف رنگوں کے فون رکھے ہوئے تھے اور وہ مسلسل فون سننے اور کرنے میں

ا مک اور بڑا ساکاؤنٹر دوسری سائیڈ پر تھا ہجہاں سے شرامیں اور دوسرا

مصروف تھا۔جب کہ دوسرا مخصوص قسم کے گاہکوں کو ڈیل کر رہاتھا۔ جو اس سے ٹو کن لے کر جارہے تھے۔

۔ تم ... تم واقعی علی عمران ہو ۔ اوہ اوہ ۔ ویری سوری عمران ۔ حہیں اس طرح بھے سے ملئے کے لئے تکلیف اٹھانی پڑی ۔ دراصل مہاری آمد اس قدر اچانک ہے کہ میں سبھے ہی نہ پارہا تھا۔ رسیور ٹونی کو دوپلیز"...... دومِری طرف سے کہا گیا۔

" یہ لو بھی اور اگر وضاحتوں کا دوسرا دور شروع ہوجائے تو کم از کم بھی جے جسے کردور آدمی کے لئے کسی نشست کا انتظام ضرور کرا دینا "....... عمران نے رسیور نوجوان کی طرف بڑھاتے ہوئے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا۔ تاکہ دوسری طرف جیراڈاس کی بات سن لے ۔ " یس سر" ....... نوجوان نے بات سننے کے بعد کہااور رسیور رکھ کر

وہ تیزی سے کاؤنٹر سے باہر آگیا۔

\* آیئے جتاب ...... میں آپ کو خو دجیف باس کے پاس چھوڑ آ تا

ہوں \* ۔ نوجوان نے انتہائی مؤدبانہ لیجے میں عمران اور چوہان سے

کاطب ہو کر کہا اور انہیں ساتھ لے کر وہ ایک راہداری میں داخل ہو

گیا ۔ پچر ایک لفٹ کے ذریعے وہ کافی گہرائی میں پہنچ کر ایک اور

راہداری میں پہنچ ۔ جسے ہی وہ راہداری کا موڑ مڑے ۔ نوجوان کی

طت تُصفیک کر رک گیا ۔ کیونکہ سامنے چوہان جسی قدوقامت اور

جسامت کا آدمی جس کے جسم پر نیلے رنگ کا تھری پیس سوٹ تھا۔

"ارے ۔ ٹو پیوں کا میناراتی جلدی غائب ہو گیا"...... عمران نے اسے دیکھتے ہی کہاادر اس آدمی کے چرے پر مکی لخت بے پناہ مسرت

استقباليه اندازمين كعواتها به

" یس سر "...... دوسری طرف سے کوئی جواب سننے پر نوجوان خاموش ہو گیا۔

"سر میں کاؤنٹرون سے ٹونی بول رہا ہوں ۔ پرنس آف ڈھمپ
"....... نوجوان نے دوبارہ بولنا شروع کیا ۔ لیکن اب اس کا الجبہ پہلے
سے بہت زیادہ مؤدبانہ تھا۔ لیکن پرنس آف ڈھمپ کے الفاظ کہنے کے
بعد دہ اس طرح رک گیا۔ جیسے اس کی بات دوسری طرف سے کاٹ
دی گئی ہو۔

" نو سردونوں مقامی ہیں سرد میں نے بھی پرنس کالفظ سن کر ان سے پرنس کے بارے میں پوچھاتھا سرد مگر انہوں نے جواب دیا کہ پرنس نے سلیمانی ٹویی بہن رکھی ہے "...... نوجوان نے وضاحت

کرتے ہوئے کہااورائک بار بحررک گیا۔ "یس سر۔ میں بات کرا تاہوں سر"...... نوجوان نے کہااوراس کے ساتھ بی اس نے رسیور عمران کی طرف بڑھادیا۔

" چیف باس سے بات کریں جتاب "...... نوجوان نے اس بار مؤدبانہ لیج میں کہا۔

" پرنس آف ڈھمپ بے چارے نے تو ایک سلیمانی ٹو پی پہنی ہوگی مگر تم نے شاید سات ٹو پیاں بلکہ ٹو پیوں کا مینار پہن رکھا ہے کہ مسلسل وضاحتیں ہو رہی ہیں ۔ کہ ٹو پی کا کنارہ گول ہے یا چو کور۔ ٹو پی کس کردے کی بن ہوئی ہے۔اس پر کشیدہ کاری ہے یا سادہ ہے: عمران کی زبان رسیورلیتے ہی رواں ہوگئ۔

مسکراتے ہوئے کہااور عمران بھی اس خوب صورت فقرے پر ہنس ویا چند لمحوں بعد دردازہ کھلااور ایک نوجوان ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا

چند خوں بعد دروارہ ملا اور بیٹ ربادر کی معالم سررورہ جس پر کافی کے برتن رکھے ہوئے تھے۔

ں پر کانی نے برتن رکھے ہوئے گھے۔ " مجھے معلوم ہے کہ تم شراب نہیں چیتے ۔ اس لئے میں نے

خصوصی طور پرکانی منگوائی ہے "...... جیراڈنے مسکراتے ہوئے کہا

اور عمران نے سرملا دیا۔

" ہاں ۔اب بناؤ کہ کس طرح اچانک آمد ہوئی ہے ۔ کوئی خاص کس ہے " ۔ کافی بنا کر جیراڈ نے عمران کے سلمنے رکھتے ہوئے کہا۔ " یالینڈ میں تمہارا کام کسیا جا رہا ہے "...... عمران نے یو چھا تو

پایسترین مهده م مین و در منتخب ........ جمراد چونک یوا۔

" پالینڈ میں ۔بہت اچھا ہے ۔ کیوں "...... جیراڈ نے چونک کر لا تھا۔

" وہاں جہارے گروپ کا انچارج کون ہے "....... عمران نے وہاں جہارے گروپ کا انچارج کون ہے "

"جسٹر فیلڈ ہے ۔انتہائی ذہین اور ہوشیار آدمی ہے ۔مگر مسئلہ کیا

ہے۔ کھل کر بناؤ "....... جیراڈنے کہا۔ " جسٹر فیلڈ یہودی ہے "...... عمران نے اس کے سوال کا جواب

دینے کی بجائے الناسوال کر دیا ب

" نہیں ۔ یہودیوں کامری تنظیم میں کیاکام "...... جیراڈنے کہا۔ \* مگر پہلے تو متہاری تنظیم میں اکثریت یہودیوں کی تھی "۔ عمران کے تاثرات انجرآئے ۔وہ بحلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور عمران سے اس طرح لیٹ گیا۔ حب بچھڑے ہوئے ملتے ہیں اور انہیں لے آنے دالا حربت کی شدت سے آنکھیں پھاڑے ویکھنے لگا۔

"ارے ارے - یہ ٹوپی کے نیچ سے کوئی دیو نکل آیا ہے - پھائی میں کمزور آدمی ہوں "...... عمران نے بھنچ بھنچ لیج میں کہا اور جیراڈ نے قبقہہ لگاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا -

" تم .... تم ابھی تک بالکل ہی دیسے ہو ۔ بالکل دیسے ۔ جسے آج سے دس سال پہلے تھے ".... جراڈ نے علیحدہ ہو کر ہنستے ہوئے کہا۔

" لیکن تم دس سال میں گولڈن کلب کے مالک ہو بچکے ہو "...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیااور جیرا ڈبے اختیار زور دار قہقہہ

مار کر ہنس پڑا۔ " یہ چوہان ہے۔میراساتھی "...... عمران نے چوہان سے باقاعدہ

تعارف کراتے ہوئے کہااور جیراڈانہیں لے کرایک کمرے میں آگیا۔ " وہ تمہاری غذا مجھے یہاں نظر نہیں آرہی "...... عمران نے صوفے

پر ہیتھتے ہی ادھرادھر دیکھتے ہوئے کہا۔

"غذا - کیا مطلب "...... جیرا ڈنے حیرت بھرے کیج میں پو چھا۔ " وہ جنہیں تم جمالیاتی ذوق کی غذا کہتے تھے "....... عمران نے

" وہ مہیں م جمالیای دون کی عدائے سے ...... مران مسکراتے ہوئے کہااور جیراڈایک بار پھر قبقہہ مار کر ہنس پڑا۔

" میں نے انہیں تمہارا نام سنتے ہی بھگادیا ہے۔ تاکہ تمہارا طویل فاقد کہیں میری ساری غذا ہی نہ ختم کر دے "....... جیراڈنے

155

لین جہارا مسلہ یہ تھا کہ جہارے گروپ میں یہودیوں کی اکثریت تھی اور میں نے یہودیوں کے اکثریت تھی اور میں نے یہودیوں کے خلاف کام کرنا تھا ۔اس لئے میں نے پروگرام بنایا تھا کہ چوہان کو جہارا ڈپلیکیٹ بناکر پالینڈ لے جاؤں اور پرکام کروں ۔لیکن اب جہاری اس بات سے کہ اب جہارے گروپ میں یہودی نہیں ہیں ۔اب اس ڈرامے کی کوئی ضرورت باتی نہیں رہی سے بران نے اس بار سنجیدہ لیجے میں کہا۔

" تہمیں خود دہاں کام کرنے کی کیاضردرت ہے۔ تم محجے بتاؤ۔ کیا کام ہے۔ یقین کروپورا پالینڈ تہمارے سامنے ہاتھ باندھے کھوانہ کرا دوں تو جراڈ نام نہیں ہے " ...... جراڈ فی بڑے فخریہ لیج میں کہا۔
" تم نے یہیں رہنا ہے جراڈ۔جب کہ ہم نے مشن مکمل کر کے دائیں چلا جانا ہے اور جس مشن پر ہم نے کام کرنا ہے۔ اس میں ارائیل کی حکومت براہ راست ملوث ہے۔ اس لیے تم اس معاط

میں کوئی مداخلت نہ کرو ۔ بس اسا کرو کہ پالینڈ میں اپنے آدمی جسٹر فیلڈ کو ہدایت کر دو کہ وہ ہم سے مکمل تعاون کرے ۔ اسلحہ ۔ رہائش گاہ ادر الیما ہی دوسرا تعاون ۔ لیکن دہ ہم سے کوئی سوال نہ کرے اور سب سے اہم کرے اور سب سے اہم بات یہ کہ ہماری دہاں موجودگی کے بارے میں کوئی لیکے نہ ہو ۔ اگر تم بات یہ کہ ہماری دہاں موجودگی کے بارے میں کوئی لیکے نہ ہو ۔ اگر تم

الیما کرسکتے ہو تو کھل کر بتا دو۔ نہ کرسکنے کی صورت میں مجھے کوئی گلہ نہوگا"....... عمران نے سنجیدہ لیج میں کہا۔

\* عمران - تمہیں ایسے الفاظ کہہ کر میری توہین نہیں کرنی چاہئے ۔

نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔

"اوہ مہاں مرجب تم پہلے یہاں آئے تھے تو واقعی الیبی ہی بات تی گر چار سال پہلے ایک یہودی روڈنی نے جھے سے غداری کی اور سارے گر چار سال پہلے ایک یہودی روڈنی نے جھے سے غداری کی اور سارے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملالیا مجھے استازیادہ نقصان اٹھانا پڑا کہ سجھ لو کہ مالی طور پر میری کمر ہی ٹوٹ گئی میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنجھالا اور اس کے بعد تو میں نے سب یہودیوں کا خاتمہ کرا دیا اور اب تو میں یہودیوں کے سائے سے بھی گھرا تا ہوں "...... جیراڈنے

" مگر پالینڈ میں تو یہودیوں کی اکثریت ہے ۔ دہاں کی تنظیم میں یقیناً یہودی شامل ہوں گے "...... عمران نے کہا۔

" نہیں ۔ ایک بھی یہودی نہیں ہے ۔ مجھے تو اب ان سے شدید نفرت ہو چکی ہے۔ مگر مسئلہ کیا ہے ۔ کیا اس بار حمہارا مشن یہودیوں کے خلاف ہے "...... جمرا ڈنے کہا۔

" اس کا مطلب ہے کہ چوہان کو اب عمہارا ڈپلیکیٹ بننے کا ضرورت نہیں رہی "....... عمران نے ایک طویل سانس کیتے ہوئے کہااور جیراڈچونک پڑا۔

" ذیلیکیٹ کیامطلب " ..... جیرا ڈنے چونک کر کہا۔

" سنو جیرا ڈ مجھے پالینڈ میں اتہائی تیزر فقاری سے کام کرنا ہے اور پالینڈ میں کوئی الیما گردپ میرے سلصنے بھی نہیں ہے جس پر میں بھردسہ کر سکوں اور مجھے معلوم تھا کہ حمہارا پالینڈ میں خاصا بڑا کام ج

157

ہیں اور کسی کوشک نہیں ہوسکتا اور یہ گروپ تہارے لئے جسر فیلڈ سے بھی زیادہ کار آمد ثابت ہوسکتا ہے "..... جیراڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" ٹھیک ہے۔ اگر تم اسے درست سمجھتے ہو۔ تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے " ...... عمران نے جواب دیا۔ تو جیراڈنے اٹھ کر ایک الماری سے ٹرانسمیٹر نکالا ادر اسے میز پر رکھ کر اس نے اس پر ایک مخصوص فریکونسی ایڈ جسٹ کرنی شروع کر دی ۔ عمران ادر چوہان دونوں خاموش بیٹے ہوئے تھے۔ فریکونسی ایڈ جسٹ کرنے کے بعد جیراڈ نے ٹرانسمیٹرآن کر دیا۔

" ہمیلو ہمیلو سبلیک ہارس کالنگ اوور "...... جیراڈنے آواز بدل کر کال کرتے ہوئے کہا اور عمران بلکیک ہارس کے الفاظ پر بے اختیار مسکرادیا۔

" لیں سامیم سامیم سامنڈنگ یو اوور "....... چند کموں بعد دوسری طرف سے ایک باریک سی آواز سنائی دی ۔

" ایم ایم سایم سین ایک آدمی کو حمهارے پاس بھیج رہاہوں سوہ کو ڈ پرنس آف ڈھمپ استعمال کرے گا۔ انھی طرح یاد کر لو سپرنس آف ڈھمپ اوور "...... جمرا ڈنے تیز لیج میں کہا۔

" کیں باس سرپرنس آف ڈھمپ اوور "...... دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔

\*اوراب میرا حکم سن لو۔ تم اور حمہارا پورا گروپ اس پرنس آف

تم جانتے ہو کہ میں آج جو کچے بھی ہوں۔اس لئے ہوں کہ تم نے کسی
وقت ایک زخی اور بھریوں کے نریخ میں چینے ہوئے آدمی کی مدد کی
تھی۔ تمہارے لئے میں تو کیا میرے پورے گروپ کے خون کا ہر قطرہ
عاضررہے گا۔اگر تم کہوتو میں خود تمہارے ساتھ پالینڈ چلا چلتا ہوں۔
جب تک تم وہاں رہو گے۔ میں بھی وہیں رہوں گا "...... جیراڈ نے

انتہائی سنجیدہ لیجے میں کہا۔ " نہیں ۔ابس طرح متہارے اچانک دہاں جانے سے بھی صورت حال خراب ہو سکتی ہے۔اسرائیلی ایجنٹ بقیناً ہماری ٹاک میں ہوں گے۔ہم ہرلحاظ سے خفیہ رہنا چاہتے ہیں "......عمران نے کہا۔

" تو پھرالیہا ہے کہ میں متہیں ایک دوسرار بفرنس دے دیتا ہوں۔ جسٹر فیلڈ کے وہاں بے حد تعلقات ہیں اور ہر قسم کے ایجنٹ اس کے کلب میں آتے جاتے رہتے ہیں ۔الیہا نہ ہو کہ کہیں وہ لوگ مشکوک ہو جائیں اور تم یہ سجھو کہ میرے گروپ نے متہاری مخبری کر دی ہے"

...... جیراڈنے ایک طویل سانس لیتے ہوئے پو چھا۔ " دوسراریفرنس کس کاہے ".......عمران نے ہونٹ جھینچتے ہوئے

ہما۔
"اکی خفیہ گروپ ہے۔اس کا چیف مالبری ہے۔اتہائی سنجیدہ
اور وفا دار آدمی ہے ۔یہ گروپ براہ راست میرے ماتحت ہے۔
جسٹر فیلڈ کو بھی اس کاعلم نہیں ہے۔مالبری سیاحت کا ایک ادارہ علائ

ہے۔ مالبری ٹریولز ۔اس لئے دہاں ہر قسم کے لوگ آتے جاتے رہے

جراذنے اٹھتے ہوئے بڑے اعتماد بھرے کچے میں کہا اور اس کے اعتماد کو دیکھتے ہوئے عمران نے وعدہ کر لیا اور پھر وہ چوہان سمیت گولڈن کلب سے باہرآ گیا۔ جیراڈا نہیں ہال تک چھوڑنے آیا تھا۔ "آب نجانے اس قسم کے دوست کسے بنالیتے ہیں " ...... فیکسی میں بیٹھتے ہی چوہان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

" دوست کی کوئی قسم نہیں ہوا کرتی ۔ دوست بس دوست ہی ہو تا ہے۔اس کی دوسِری قسم نہیں ہوتی ساگر ہوتی ہے تو پھروہ اور تو سب کھی ہو سکتاہے۔ مگر دوست نہیں ہو سکتا۔ ولیے دوست بنانے کے لئے بہت پر خلوص انداز میں پہلے قربانیاں دین پردتی ہیں ۔ بغیر کسی لالے کے پر دوست بنتے ہیں "...... عمران نے بڑے فلسفیانہ تلج میں کہا اور

تھوڑی دیر بعد میکسی ان کے ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ پر پہنچ کر رک گئ - عمران نے نیچے اتر کر کرایہ ادا کیا ادر وہ دونوں اطمینان سے چلتے ہوئے ہوٹل کی عمارت کی طرف بڑھ گئے۔

چوہان نے اثبات میں سرہلادیا۔

"الك منك بليز"-كاؤنثرك سلمنے سے كزرتے ہوئے كاؤنثر بوائے نے ان سے مخاطب ہو کر کہااوروہ دونوں تھ تھک کر رک گئے آپ کے ساتھی یہاں پیغام چھوڑ گئے ہیں کہ وہ شہر کی سرکے لئے جارب ہیں ۔آپ پرلیشان نہ ہوں "..... کاؤنٹر بوائے نے مسکراتے ہوئے کیار " اوہ اچھا۔ شکریہ "...... عمران نے جواب دیا اور لفث کی طرف

عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔

و همپ کی ما تحق میں بالکل اس طرح کام کرے گاجس طرح میری ماتح میں کام کرتا ہے اور جب تک پرنس آف ڈھمپ چاہے گا تمہیں کام کرنا ہوگا اور سے بھی سن لو کہ پرنس آف ڈھمپ کے منہ سے نکلنے والے ہر لفظ کی تعمیل تم نے بالکل اس طرح کرنی ہے -جسے تم میرے حکم ک کرتے ہو اور آخری بات یہ کہ کسی کو علم نہ ہوسکے کہ پرنس آن ڈھمپ یا اس کا کوئی ساتھی پالینڈ میں موجود ہے۔ یا تم اس کی ما<sup>تحق</sup>ی میں کام کر رہے ہو اوور "..... جیرا ڈنے تیز کیجے میں کہا۔ " يس باس \_آپ ك حكم كى حرف بحرف تعميل كى جائے گى اور

..... دوسری طرف سے بڑے سنجیدہ لیج میں جواب دیا گیا اور جمرالا نے اوور اینڈ آل کہ کرٹر انسمیڑ آف کر دیا۔

" کیا واقعی یہ ایم ایم ایم ایسای کرے گاجیسے تم نے اسے ہدایت دی ہے "۔عمران نے یو چھا۔

" قطعی بے فکر ہو جاؤ۔ میں نے کسی دعویٰ کے بنیاد پر ہی اے رہے کیا ہے۔ مہیں کوئی شکایت نہیں ہو گ \*..... جیراڈ نے اعتمار

عرب لیج میں کہا۔ « او ۔ کے بے حد شکریہ ۔اب اس کا متیہ بھی بہا دو "....... عمرالا

نے کہااور جراد نے تفصیل سے اس کا ستیہ بتا دیا۔ " اب اجازت دو ۔اس تعاون کے لئے ایک بار پھر شکریہ قبول کڑ

" ایک شرط پر کہ واپس کے وقت تم کچھ روز میرے پاس <sup>رہو گ</sup>

سے سامان میں سے ایک جدید گائیکر ثکالا نے سگرید کیس کے ب انداز میں تیار کیا گیا تھا۔ تاکہ کسی کو اس کی اصل ماہیت کا شک مذیرہ سے ۔اس نے سگریٹ کیس کھولا اور پھراسے لئے ہوئے وہ یورے کرے میں تھوم گیا۔ فرنیچر۔ دیواریں ۔ باتھ روم ۔ قالین یہ اپنا سامان الماري - عرضيكه وه سب كيم جنك كر ذالا جس مين كسي قسم كا كوئي خطرناک موادر کھا جا سکتا تھا۔ لیکن گائیکر خاموش ہی رہا۔ تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے سگریٹ کیس بند کیا اور پھر ایک

کری کی طرف بڑھ گیا۔ " تقيناً ميں اب بوڑھا ہوتا جارہا ہوں ۔اس لئے اب اعصاب کرور ہوتے جارہے ہیں ساب آغاسلیمان پاشاکی منت کرنی ہی پڑے گی "۔ عمران نے کری پر بیٹھتے ہوئے بزبرا کر کہااور پھر کری کی پیشت سے سر ثكاكراس نے آنگھیں بند كرلیں -ليكن دوسرے ليح اسے يوں محسوس ہواجسے اس کی ناک میں کوئی نامانوس می بوآکر نکرائی ہو ۔اس نے تین سے آنکھیں کھولیں ۔ مگر آنکھیں کھولتے ہی اسے کرے کا منظر مرف ایک کمے کے ہزادویں جھے کے لئے نظر آیا۔ پھر اس کی آنکھوں کے سلمنے اس طرح تاریکی چھا گئی ۔ جسے رات کے وقت بھلی کی رو اچانک بند ہوجانے سے ہرطرف گری تاریکی چھاجاتی ہے۔اس نے لین سر کو جھٹکا۔ مگر دوسرے کے اس کے احساسات بھی اندھیرے

میں ڈوسنے حلے گئے ۔

" وہ بے کاربیٹے بیٹے سگ آگئے ہوں گے ۔اس لئے سرے لئ نکل کھڑے ہوئے " ...... چوہان نے لفٹ میں واخل ہوتے ہوئے کہااور عمران نے سربلا دیا۔ ظاہرہے اس کے سوااور کوئی بات ہو بی نہ سكتي تقحاسه "اكرتم بھى چاہو توسركے لئے جاسكتے ہو - ہم كل يہاں سے رواز ہوں گے "۔عمران نے اپنے کمرے کے دروازے پر دکتے ہوئے کہا۔ " نہیں ۔ میں فی الحال آرام کروں گا "...... چوہان نے جواب دیا اور تیزی ہے اپنے لئے ریزر و کمرے کی طرف بڑھ گیا۔عمران نے جیب سے چابی نکال کر لاک کھولا اور پھر دروازے کو دھکیلتے ہوئے وہ اندر واخل ہو گیا ۔ دروازے پر رک کر اس نے تیز نظروں سے ایک بار یورے کرے کا جائزہ لیا ۔اس کی چھٹی حس نے نجانے کیوں درواز: کھلتے ہی خطرے کا سائرن بجانا شروع کر دیا تھا۔لیکن کرہ ولیے کاولج ی تھاجسے وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔اس کے باوجوداس نے محاط انداز میں وروازہ ہند کیا اور پھر سب سے پہلے اس نے بائقر روم چیک کیامگر

وہ خالی پڑا ہوا تھا۔اس کے بعد یورے کمرے کی اس نے چیکنگ کر

ڈالی سلین دہاں کچے ہو تا تواہے نظر آنا سلین چھٹی حس کا سائرن کس

طرح بند ہونے میں ہی نہ آ رہاتھا ۔اسے مسلسل نا معلوم سااحسار

ہو رہا تھا جسے اس کرے میں اس کے لئے خطرہ موجو د ہے ۔اس <sup>نے</sup>

163

"باس - کیاآپ پاکیشیاسکرٹ سروس اوراس کے لیڈر پرنس آف دھپ عرف علی عمران سے ملنا لپند کریں گے "....... دوسری طرف

ہے رانس کی آواز سنائی دی اور وولف یوں چونک پڑا جیسے کرسی کی

گدے کے سرنگ اچانک کھل گئے ہوں۔ "کیا.... کیا کہ رہے ہو "..... وولف نے انتہائی حربت بجرے

یے میں کہا۔ لیچے میں کہا۔

یں ہا۔ " باس مجھے معلوم ہے کہ آپ نے پاکیشیا میں جونی کے ذمے

ڈا کٹر جان کی ملاش کا کام لگایا تھا۔ مگر جونی نے آپ کو رپورٹ دی کہ ڈاکٹر جان غائب ہو چکا ہے اور اس سے علی عمران نے ملاقات کی تھی

ربیست به این کار می این کار من روانه ہو چکے ہیں "۔ اور علی عمران اور اس کے ساتھی ولیسٹرن کار من روانه ہو چکے ہیں "۔ رانسن نے مزلے لے لے کر کہنا شروع کر دیا۔

ہوئی تھی ۔ جب کہ رانسن کا دفتر علیحدہ تھا ۔اس کا مطلب تھا کہ یہاں سے اسے باقاعدہ مخبری کی جاتی ہے اور یہ بات دولف کے نقطہ نظر سے انہائی خطرناک تھی۔

" تھے جونی نے بتایا تھا۔آپ کو تو معلوم ہوتا کہ جونی اور میں گہرے دوست ہیں اور پاکیشیاجانے سے پہلے جونی میرے ساتھ مل کر کام کرتارہا ہے۔ اب بھی کمجی کمجار پاکیشیاجونی سے ملنے حلاجاتا ہوں

اورجونی کو معلوم ہے کہ میں آپ کا اسسٹنٹ ہوں ۔آپ کی بات

فیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی وولف نے ہاتھ بڑھا کر رسیور راٹھالیا۔ "بیس "...... وولف نے تیز لیج میں کہا۔ " باس ۔ رانس کی کال ہے "...... ووسری طرف سے اس کے

بال حروان کی مان کے مسلم مسلم کی اور ان کی کی کی ا " رانس کی ساوہ اچھا بات کراؤ"...... وولف نے چونک کر کہا۔

رانسن اس کا نمبر ٹو تھا اور عملی طور پر سارے گروپ کو وہی کنٹرول کرتا تھا ۔انتہائی ذہین اور ہوشیار آدمی تھا ۔اس کی طرف سے کال<sup>کا</sup> مطلب کوئی اہم بات ہی ہوسکتی ہے۔

" ہمیلو باس ۔ میں رانس بول رہا ہوں "....... پرتند کمحوں بعد رانس کی آواز رسپور سے سنائی دی ۔

" يس سكيا بات ہے۔ كيوں كال كى ہے "....... وولف نے پو جھا

س عمران اور اس سے ساتھیوں کو ولیسٹرن کار من میں ملاش کرنے ا الله الله المرافق معابد على آفرى مين اس آفرير و نك بال معاد فداس قدر محاری تھا کہ میں نے یہ آفر قبول کر لی اور اس کے بعد من نے یورے دارالحکومت میں اپنے آدمیوں کو الرث کر دیا اور آپ یقین کریں گے کہ میں نے عمران اوراس کے ساتھیوں کو ٹریس کر ایا ہے۔ یہ لوگ ہوٹل فائیو سٹار میں آکر تھہرے ہیں ۔ان میں عمران ے علاوہ ایک عورت اور چار مرد تھے ۔ لیکن جب مجھے اطلاع ملی تو دہاں صرف ایک عورت اور تین مرد موجو و تھے ۔عمران اور اس کا دوسراایک ساتھی غائب تھا۔میں چونکہ ان کی صلاحیتوں سے واقف تھا۔اس لیئے میں نے مخصوص انداز میں انہیں بے ہوش کر کے وہاں سے نکال لیا اور عمران اور اس کے ساتھی کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ دہ دونوں جب واپس آئے تو میں ان کو بے ہوش کرنے کے لئے بھی مخصوص انتظامات کر چکاتھا۔اس لیے میں انہیں بھی بے ہوش کرنے ادر ہوٹل سے نکال لانے میں کامیاب ہو گیا ہوں ۔اب یہ سب میرے قبضے میں ہیں ۔لیکن میں نے یارٹی کو اطلاع دینے سے پہلے سوچا کہ آپ کواطلاع کر دوں مشاید آپ ان سے ملنا پسند کریں تہ ..... رانس نے

\* کس پارٹی نے یہ کام تہارے ذمے نگایا تھا "...... وولف نے

\* نی پارٹی ہے ۔ نام بھی نیا ہے ۔ پوکر نام ہے ۔ لیکن میرا اندازہ

چیت کے بعد جونی نے خودمجھے فون کیااور مجھے اس نے مب کھی بڑ کہ میں اس عمران اور اس کے ساتھیوں سے ہوشیار رہوں \_ ک<sub>وؤ</sub> آپ اس عمران سے واقف نہیں ہیں ۔جب کہ میں اور جونی اس پر بخوبی واقف ہیں ۔ بلکہ میں نے جونی کے ساتھ ایک وو بار اس ملاقات بھی کی ہے ۔جونی کی ووستی وہاں کے انٹیلی جنس سیرنٹنڈنر سے ہے اور عمران اس سر نننڈ نٹ کا دوست ہے اور یا کیشیا میں رہے والا ہر آدمی جس کا تعلق ملسی بھی طرح جرائم سے ہے ۔عمران کا صلاحیتوں سے انھی طرح واقف ہے۔جونی نے مجھے اس کے بارے میں خاصی تفصیل سے بتایا تھا۔جونی نے مجھے کال اس لئے کیا تھاکہ بہرحال آپ کسی ایسے مسئلے میں ملوث ہیں ۔ جس کا تعلق عمران ہے ہے اور پھر عمران روانہ بھی ولیسٹرن کارمن کے لئے ہوا تھا۔اس كے جونی نے مجھے ہوشیار کیا تھا "..... رانس نے پوری تفصیل بتائے " ٹھیک ہے۔ میں سمجھ گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ جونی حمہارا گہرا دوست ہے اور اس وجہ سے میں نے اسے فون کیا تھا۔ لیکن یہ تم کہ رہے تھے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں سے میں ملاقات کروں '-وولف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" باس آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارا گروپ بھاری رقوبات کے کر پارٹیوں کے لئے کام سرانجام دیبار ہا ہے ۔ ایک پارٹی نے گذشتہ

روز میرے ساتھ رابطہ کیا اور اس پارٹی نے بھاری معاوضے کے بدلے

167

"ادہ ۔ ایس باس ۔ فرملیئے "...... دوسری طرف سے بولنے والے کا بچہ مؤدیانہ ہو گیا۔

"ين باس مرايد منرقطعي محفوظ ب "..... دوسري طرف س

ر تھمین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

رانن نے ابھی مجھے فون کر کے بتایا ہے کہ اس نے کسی نئ بارٹی پوکر کاکام لیاہے اور اس نے غیر ملکی ایجنٹوں کو ہوٹل سے اعوا

را کر ریڈ پوائنٹ پر رکھا ہوا ہے ۔ کیا واقعی الیہا ہے ۔ صحیح صورت

عال کیاہے "...... وولف نے پوچھا۔ " باس سرانسن نے جو کچر سایا ہے وہ واقعی ور سروں سے ا

"باس رانس نے جو کچی بہایا ہے وہ واقعی درست ہے ۔ ایک عورت اور پانچ مردوں کو انہائی زبردست منصوبہ بندی کے بعد برقل سے اغوا کر کے ریڈ پوائنٹ بہنچایا گیا ہے ۔ پہلے انہیں یہاں ہیڈ کوارٹر لایا گیا۔ عورت اور تین مرد تو اصل شکلوں میں تھے ۔ جب کہ دومردوں کے چہروں پر میک آپ تھا۔ جب صاف کر دیا گیا ہے اور کھران سب کو اکھے ریڈ پوائنٹ بھیجا گیا ہے ۔ عورت سوئس نزاد ہے کہ ان سب کو اکھے ریڈ پوائنٹ بھیجا گیا ہے ۔ عورت سوئس نزاد ہے جب کہ مردایشیائی ہیں۔ پوکر نام کا تھے السبہ ستی نہیں ۔ یہ معلوم ہے کہ یہ کام رانس کو اس کے بہودی دوست کر نل کارسٹن نے انہائی بیا تھا اور کھے یہ بھاری معاوضے پر دیا ہے ۔ کرنل کارسٹن خوداس سے ملئے آیا تھا اور انسن نے اس کام کے دس لا کھ ڈالر وصول کئے ہیں اور تھے یہ بھی معلوم ہے کہ رانسن کو فون بھی کرنل کارسٹن نے خود کیا تھا۔

ہے کہ یہ پارٹی کسی حکومت کی پارٹی ہے۔جو حکومت سے اپنا تعلق ظاہر نہیں کر ناچاہتی "...... رانس نے جواب دیا۔ "اب یہ لوگ کہاں ہے "...... وولف نے پو چھا۔

"ريڈ پوائنٹ پر "...... دانسن نے جواب دیا۔

" او ہے میں آرہا ہوں ۔ میں خاص طور پراس عمران ہے ملنا چاہرآ ہوں "...... وولف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" آپ میرے ہیڈ کوارٹر آ جائیں ۔ پھر ہم دونوں اکٹھے ہی ریڈ پوائنٹ چلیں گے "...... رانس نے کہااور دولف نے او ۔ کے کہ کر رسپورر کے دیا۔

" پوکر سید کسیا نام ہے "...... وولف نے بردبزاتے ہوئے کہااور پھروہ کری سے اٹھنے ہی لگاتھا کہ اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں

بحلی کے کوندے کی طرح جیکا۔ کہ کہیں رانس اس کے خلاف بغاوت تو نہیں کر رہا ۔وہ اس طرح اسے اپنے ہیڈ کو ارٹر بلانا چاہتا ہو۔ کیونکہ آج سے پہلے نہ ہی کبھی رانس نے اس طرح بالا بالا کوئی کام کیا تھا اور

ند رانس اس کی اجازت کے بغیر کسی پارٹی اور خاص طور پر کسی نی پارٹی کاکام لیتا تھا۔اس نے جلدی سے ٹیلی فون کے نیچ لگا ہوا سفید

رنگ کا بٹن پریس کیااور بھر تیزی سے منبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ " یس ۔ رحمین سپیکنگ "....... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز

سنائی دی ۔

ر مهمين ميں وولف بول رہا ہوں "...... وولف في كما -

160

SCANNED BY JAMSHED

169

درد کی ایک تیز ہر عمران کے پورے جسم میں دوڑتی چلی گئ اور ورو کی اس تیز ہرنے اس کے ذہن پر چھائی ہوئی تاریکی کو روشن میں تبدیل كرنا شروع كرديا اور آمسته آمسته اس كے ذہن میں روشني كا بھيلاؤ برصا گیااور پر جب اس کی بند آنگھیں کھلیں تو ساتھ ہی اس کا شعور مھی پوری طرح بیدار ہو گیا ۔ عمران کی نظریں تیزی سے اپنے ماحول کا ادراک کرنے لکیں ۔اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے بے اختیار طویل سانس نکل گیا۔ کیونکہ وہ ہوٹل کے کمرے کی بجائے اس وقت الي تهد خاند نما ہال ميں ايك ديوارك ساتھ زنجيروں سے حكرا ہوا کراتھا۔اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پراس کے ساتھی بھی اس حالت میں موجود تھے اور ایک آدمی آب سب سے آخر میں موجو د تنویر کے بازو میں کوئی انجکشن لگانے میں مصروف تھا۔ بندھے ہوئے چوہان کا چہرہ دیکھ کر عمران چونک پڑا تھا۔ کیونکہ چوہان اس وقت اصلی شکل میں

جہاں تک میرا آئیڈیا ہے ۔ کرنل کارسٹن کا تعلق اسرائیل سے ہے، ...... رحمین نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ \* تہارا آئیڈیا درست ہے ۔ کیونکہ پہلے جو کام ہمیں دیا گیا تھا اور

جس کے نتیجے میں یہ لوگ سامنے آئے تھے ۔ وہ بھی الک یہودی خفیہ سنظیم نے ہی دیا تھا۔ بہرحال ٹھیک ہے ۔ او کے "...... وولف نے مطمئن لیج میں کہا اور رسیور رکھ دیا۔ رسیور رکھ کر وہ کری سے الٹے

کوراہوا۔اب اس کے چرے پراطمینان تھا۔وہ سجھ گیاتھا کہ رانس غلط بیانی نہیں کر رہا۔چونکہ مسئلہ اس کے دوست کا تھا اس لئے اس نے نوٹس میں لائے بخر کام پکر لیاتھا وہ مطمئن انداز میں چلتا ہوا

ببرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

میں ہے ۔ میں یہ بات باس کے نوٹس میں ضرور لاؤں گا "..... اس

· اینے باس کا تعارف تو کرا دو۔ ما کہ مجھے تو معلوم ہو کہ زمانت کا

ر نیٹیٹ مجھے کس کے ماتحت سے مل رہاہے "...... عمران نے کہا۔ \* باس کا نام رانسن ہے اور رانسن وولف گروپ کا سیکنڈ چیف ہے :

اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" يعنى بحيه وولف سنوب سكب تك بزا مو جائے گا "...... عمران

نے کمااوروہ آدمی بے اختیار ہنس بڑا۔

"الجامذاق كرتے مو اليكن مع افسوس ہے كه تمهارايد مذاق اب جلد ہمیشر کے لئے خبم ہونے والا ہے - کیونکہ چیف وولف کی آمدتک تم زندہ رہو گے ۔اس کے بعد ختہیں ہلاک کر دیا جائے گا اور پھر تہاری لاشیں اصل یارٹی کو بھیج دی جائیں گی "...... اس آدمی نے اليے ليج ميں كہا - جيسے اسے واقعي عمران كي موت كا سوچ كر افسوس

واه سية تو پچيده سے پچيده ترمعامله موتا جارہا ہے سيعني ايك تو بچه دولف بوا دوسرا دولف بوادر تهيري په اصل پارٹي بو گئ ۔خوب بری اہمیت ہو گئ ہے ہماری - کیا یہاں لاشیں نایاب ہیں جو اجنبی سیاحوں کی لاشیں فروخت کی جائیں گی "...... عمران نے سر ہلاتے ہوئے کیا۔

" عبال لا شوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے ۔ لیکن تمہاری لاشیں داقعی

تھا۔اس کامطلب تھا کہ اس کا اپنا میک اپ بھی چوہان کی طرح صاف کر دیا گیا ہوگا۔ گو اسے ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوتے بی خطرے کا احساس ہو گیا تھا ۔لین وہ خِطرے کا صحح ادراک مذکر سکا تھا اور

اچانک بے ہوش کر دینے والی کس بقیناً اس کمرے کی عقبی دیوار میں موجو دروشندان سے اس پرفائر کی گئی تھی۔

« مسٹر ۔ ایک منٹ \*...... عمران نے اچانک انجکشن لگا کر دروازے کی طرف برصے ہوئے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔

" حمہیں ہوش آگیا " ..... اس آدمی نے چونک کر کما -اس کے لهج میں حرت تھی۔

" ظاہر ہے ۔ جب تم جسیا مہربان مفت سی اسا مهنگا انجاش لگا دے توہوش توآنا ہی تھا"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" لیکن ہوش تو انجکشن کے نصف گھنٹے کے بعد آناتھا ۔اس قدر جلد کسے آگیا "...... اس آدمی نے حریت مجرے کہے میں کہا۔

میں نے سوچا کہ اس طرح تم سے ملاقات کاسنری موقع ضائع ہو جائے گا۔اس لیے میں نے سوچا کہ جب نصف گھنٹے بعد بھی ہوش میں

آنا ہے تو فوراً کیوں یہ الیما کر لیا جائے \*...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ویسے وہ سمجھ گیاتھا کہ اس کی مخصوص توت مدافعت

نے انجیشن کی طاقت کے ساتھ مل کر تیزی سے کام کیا اور اسے فوراً

"اس كامطلب كم تم ب حد طاقتور ذين قوت ك مالك بو

اں کے لئے کڑے کا درمیان سے نکلنا ایک لازمی امرتھا اور اس قسم ے کووں کی تکنیک سے وہ بخوبی واقف تھا۔ زنجیراس کی پنڈلیوں تک لدی ہوئی تھی ۔لیکن وہ اپنے پیروں کو معمولی سی حرکت وے سکتا تھا۔ ، چنانچہ اس نے الک پیر کو ذراسا اٹھایا اور ایری کو مخصوص انداز میں زش پرماراتو بوٹ کی ٹوسے ایک چھوٹے سے خنجر کا چھل باہر کو ٹکل آیا اس کے ساتھ ہی اس نے پیر کوموڑااور پیر کی ٹو کو اس کڑے کی طرف لے جانے کی کوشش سروع کر دی ۔ گواس طرح اس کی پنڈلی میں شدید تکلیف شروع ہو گئ ۔ کیونکہ زنجیر سختی سے لسی ہوئی تھی لیکن برعال تھوڑی س کو سشش کے بعد وہ بوٹ کی ٹو کو اس کڑے کے قریب لے جانے میں کامیاب ہو گیااور اس کے ساتھ ہی اس نے بوٹ کی ٹوسے نکلے ہوئے فولادی پھل کو اس کڑے سے رگز نا شروع کر دیا رگز کی وجہ سے کڑا دیوار میں نصب کنڈے میں گھومنے نگا ۔عمران مسلسل کو شش میں مصروف تھا۔ پر اچانک کھٹک کی ہلکی ہی آواز اجری اور اس کے ساتھ ہی کڑا درمیان سے کھل کر اس کنڈے سے باہرآگیااور زنجیری سخت گرفت اس کے جسم پریک فت وصلی پر گئی۔ اب زنجیر کا آخری سرا ہوا میں لنگ رہاتھا۔عمران نے اپنے جسم کو آستہ آہستہ حرکت دین شروع کر دی اور ساتھ ہی اس نے دونوں پروں کو اٹھل کر آگے کیا۔ تو زنجیرے دو تین بل اکٹھے ہی کھل گئے ۔ اباس کی پنڈلیاں زنجیر کی گرفت سے آزاد ہو چکی تھیں سجنانچہ اس نے اب پیروں کی مدد سے اپنے جسم کو مخصوص انداز میں گھمانا شروع

اصل پارٹی کو بے حد مہنگی پڑیں گی ۔ پورے وس لاکھ ڈالر میں جھ لاشيں " ..... اس آدمی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ " وس لا کھ ڈالر ۔اوہ ۔اتنی بڑی رقم ۔لیکن کیا ہماری لاشوں سے مونا نکلنا ہے "...... عمران کے لیج اور چرے پربے پناہ حمرت الڈ آئی " یہ تو خریدنے والے کو ہی علم ہوگا کہ مہاری لاشوں سے وہ کیا فائده اٹھانا چاہتا ہے۔ بہرحال تم اپنے آپ کو مرنے کے لئے تیار کرلو۔ تم ایشیائی لوگ ہو ۔اس لئے اگر کوئی دعا وغیرہ مانگنی ہے تو وہ بھی مانگ لو "...... اس آدمی نے کہا اور دوسرے کمجے وہ مر کر تیز تیز قدم اٹھاتا وروازے کی طرف بڑھ گیااور جب اس کے باہر جاتے ہی وروازہ خو د بخود بند ہوا۔ تو عمران نے پہلے تو اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا۔ لیکن وہ مسلسل اس طرح ب ہوشی کے عالم میں زنجیروں سے بندھے دیوار سے تقریباً ڈھلکے ہوئے تھے اور ظاہرہے الیدا ہی ہونا بھی تھا۔ کیونکہ ابھی نصف گھنٹہ نہ گذراتھا ۔ اب عمران نے لینے جسم کے کرد زنجیروں کا جائزہ لینا شروع کر دیا - زنجیراس کے سرے اوپر سے دیوار میں موجود کنڈے سے شروع ہو کراس کے جسم کے گردلپیٹ کرنیج دیوار کی جڑمیں موجود دوسرے کڑے میں جاکر ختم ہو رہی تھی اور عمران دیوار کی جڑمیں موجو د کڑے کو غور سے دیکھنے لگا۔ کیونکہ وہ اسے آسانی سے نظر آرہا تھا بعد المحوں بعد اس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ کیونکہ کڑے میں زنجیر کی کڑی اس طرح ڈالی گئی تھی کہ

175

این کو مخصوص انداز میں دبا کر غائب کر جکاتھا۔اس نے دردازے کو آہستہ سے دبایا تو دردازہ کھلنے لگا۔اس کمے دور سے بھاری قدموں کی آبادی آبی سنائی دیں۔ آوازیں آبی سنائی دیں۔

"جلدی کرو۔ اکھ کر ادھر آجاؤ۔ دوآدمیوں کے آنے کی آوازیں ہیں انہیں ہم نے سنجالنا ہے "...... عمران نے سرگوشی کرنے کے سے انداز میں کہا اور اکھ کر کھڑے ہوتے ہوئے صفدر کے جسم میں جیسے بحلی کی طاقتور رو دوڑ گئی وہ پنجوں کے بل تیزی سے بڑھ کر دروازے کی دوسری سائیڈ پر دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ دروازہ دوہرے پٹ کا تھا۔ اس لئے ظاہر ہے کھلتے ہی ایک ایک پٹ ان دونوں کے سلمنے آ کر ایک لئے مان تھا۔ ای لمجے قدموں کی آوازیں دروازے کے سلمنے آ کر ایک لمجے کئے رکس۔

"آیئے باس "...... ایک بلکی سی آواز سنائی دی اور دوسرے کمے دروازہ کھلا اور دونوں پہنے کھل کر عمران اور صفدر کے سلمنے آگئے۔
"ارے یہ کیا سیہ کیا "...... دوچی نما آوازیں سنائی ویں اور اس کمے دونوں پٹ ایک وجما کے سے بند ہوئے اور پٹ بند ہونے کے دھما کے سے بند ہوئے اور پٹ بند ہونے کے دھما کے سے کرے میں موجو دو دونوں افراد تیزی سے مڑنے ہی لگے تھے کہ عمران اور صفدر بھو کے چیتوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے اور چند کم عمران اور صفدر بھو کے چیتوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے اور چند میں دونوں ہی ہوش سے بہوشی کی سرحدوں کی جد وہ دونوں ہی ہوش سے بہوشی کی سرحدوں میں داخل ہو گئے۔ حالانکہ وہ دونوں خاصے بھاری تن و توش اور ٹھوس جموں کے مالک تھے۔ لیکن ظاہر ہے ان دونوں کے ذہنوں پر حیرت کا

کر دیا۔ تو زنجیرے بل مخصوص جھنکوں کی وجہ سے کھلتے علے گئے اور جب اس کے ہائقہ ذراہے آزاد ہوئے تواس نے ہاتھوں کو حرکت دے کر اپنے اوپر دالے جسم کے گر دبل کھولنے شروع کر دینے اور تھوڑی ی کو سشش سے بعد وہ زنجیر کی گرفت سے آزاد ہو جکاتھا اور اب زنجیر دیوار کے ساتھ لٹکی زمین پر بیڑی نظرآر ہی تھی۔عمران نے دو کمبے سانس لئے اور پیروہ تنزی سے سائقہ موجو د صفدر کی طرف بڑھ گیا۔اس نے جھک كراس كے كڑے میں موجود بك كے مخصوص بثن دباكراسے كڑے سے علیحدہ کیا اور پر ایک ہاتھ سے اس کے بے ہوش جسم استجال كراس نے تيزى سے اس كے كر دموجو د زنجير كھول دى اور اس كے بعد اسے فرش پرلٹا دیا۔ویسے اب صفدر کے جسم میں معمولی سی حرکت کے آثار نمودار ہونے لگ گئے تھے ۔لیکن عمران اس کے ہوش میں آنے کا ا متناریه کر سکتا تھا۔اس لئے وہ تعیرے ساتھی کی طرف بڑھ گیا اور جب وہ سب سے آخر میں تنویر کو رہائی دلوا رہاتھا تو صفدر کی حمیت بجري آواز گو نجي سه

" یہ ہم کہاں ہیں " ...... صفدر پوچھ رہاتھا۔
" ہماری لا نثوں کا سو داہو حکا ہے اور وہ بھی استہائی بھاری رقم میں ۔
اس لئے میں نے سوچا کہ لا نثوں میں تبدیل ہونے سے پہلے سب
ساتھیوں کو معلوم تو ہو جائے کہ ان کی کیا قیمت ہے " ....... عمران نے مڑکر اور کر بیٹھے ہوئے صفد رہے کہا اور پھر تیزی سے در دازے کا طرف بڑھ گیا۔ بوٹ کی ٹو میں سے نگلنے والے فولادی پھل کو وہ پہلے ہی

177

برآمدے میں عمران کو دو آدمی کھڑے ہوئے نظر آئے ۔ ان میں سے
ایک تو وہی تھا۔ جس نے انہیں انجشن لگائے تھے ۔ جب کہ دوسرا
کوئی اور تھا۔ ان دونوں کے کاندھوں سے مشین گئیں لگی ہوئی تھیں
عمران نے صفدر کی طرف دیکھ کر مخصوص اشارہ کیا اور صفدر نے
اثبات میں سرہلا دیا ۔ عمران کے اس اشارے کا مقصد تھا کہ ان
دونوں کو بے ہوش کر ناہے ۔ بلاک نہیں کر نااور پھروہ دونوں بلی کی
طرح چلتے ہوئے آگے بڑھے اور ایک بار پھروہ دونوں بھو کے چیتوں کی
طرح ان پر جھیئے اور دوبلی ہلی چینوں کے بعد وہ دونوں ان کے بازوؤں
میں جھول گئے ۔ وہ دونوں ہی ہے ہوش ہو بھی تھے ۔ ان دونوں کو
وہیں برآمدے میں ہی لٹانے کے بعد عمران کے اشارے پر صفدر نے
یوری کو تھی گھوم لی ۔ لیکن ان دو افراد کے علاوہ دہاں اور کوئی آدمی

موجود نہ تھا۔ ایک کار الدتبہ پورج میں موجود تھی۔
"آؤانہیں وہیں لے چلتے ہیں" ...... عمران نے کہا اور پھر جھک کر
اس نے ایک کو اٹھا کر کا ندھے پر لا دا اور والیں راہداری میں مڑگیا۔
صفدر نے دوسرے کو اٹھا یا اور اس کے پیچھے چلتا ہوا چند کموں بعد وہ
اس تہد خانے بنا ہال کرے میں پہنچ گئے۔ ان کے سب ساتھی ہوش
میں آ بھے تھے۔ جب کہ وہ دونوں جہنیں انہوں نے بے ہوش کیا تھا

' یہ ..... یہ سب کیا ہوا ہے۔ہم یہاں کیسے پہنچ گئے ہیں '....... جولیانے حرت بحرے لہجے میں کہا۔

ولیے ہی فرش پر پڑے ہوئے تھے۔

غلبہ تھا۔جب کہ عمران اور صفدر پہلے سے سنجھلے ہوئے تھے۔اس وہ دونوں جب تک ذہنی طور پر سنجل کر کوئی جدد جہد کرتے ع<sub>مران</sub> اور صفدرانہیں بے ہوش کر لینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ای <sub>گ</sub>ے چوہان کی کراہ سنائی دی۔

"ان کی ملاشی لو -ان کی جیبوں میں لازماً اسلحہ ہوگا "...... عمران نے اپنے شکار کو تیزی سے زمین پر لٹاتے ہوئے صفدر سے کہااور پھر چر لمحوں بعد وہ ان دونوں کی جیبوں سے مشین پیٹل برآمد کر چکے تھے۔
" یہ کیا ہو رہا ہے "....... اسی لمحے جولیا کی آواز سنائی دی ۔وہ ہوش میں آگر اکٹر بیٹی تھی اور اب حیرت عری نظروں سے یہ تماشادیکھ دہی

"ان کا خیال رکھناچوہان ۔ہم باہر چنک کر لیں "...... عمران نے چوہان سے کہا اور پھر صفدر کو اشارہ کر کے وہ تیزی سے وروازے کا طرف کیا۔صفدراس کے پیچے تھا۔باہر راہداری میں پہنچ کر وہ اس کے اختیا می سرحیاں اوپر کو جارہی تھیں اختیا می سرحیاں اوپر کو جارہی تھیں

ادر اوپر موجو دوروازہ کھلا ہوا تھا۔لیکن دوسری طرف خاموشی تھی۔الپہ والے دروازے کے باہر پھر راہداری شردع ہو رہی تھی ۔جو بیردنی برآمدے میں جاکر ختم ہو رہی تھی ۔ اس راہداری میں کروں کے دروازے تھے۔جن میں سے ایک دروازے کھلاہوا تھا۔ باتی بندتے

اس کھلے دروازے سے روشن باہر آرہی تھی ۔ لیکن جب انہوں نے کرے میں جھانگا۔ تو کمرہ ضالی پڑا ہوا تھا۔ چنانچہ دہ آگئے بڑھ گئے اور مجر

179

" یہ دھاگہ نہیں ہے ۔ مکڑے کا جال ہے "...... تنویر نے اچانک کہا۔ تو کرہ اس کی اس خوبصورت بات پر بے اختیار قبقہوں سے گونج افعادران قبقہوں میں عمران اور جولیا کے بھی قبقیے شامل تھے۔
"بہت خوب آج مکڑے نے آخر کاراعتراف کری لیا۔ ببرحال یہ

"بہت حوب -اج ملڑے نے اخر کار اعتراف کر ہی گیا -بہر حال یہ فیصلہ بعد میں ہو تا رہے گا - فی الحال جولیا اور تنویر باہر جا کر نگرانی

کریں گے ہوہان اور کیپٹن شکیل عقبی طرف کی نگرانی کریں گے اور صرف صفدریہاں میرے پاس رہے گا۔ تا کہ ان حصرات سے اپنے اعوٰ ا

بالجبر کئے جانے کے بارے میں اطمینان سے تفصیلات حاصل کی جا سکیں "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"آؤجولیا"...... تنویرنے انتہائی مسرت بھرے لیج میں کہااور اس کے اس انداز پربے اختیار سب مسکرا دیئے ۔ عمران نے آگے بڑھ کر

سب سے پہلے اس آدمی کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ جس نے انہیں انجکشن لگائے تھے اور چند کمحوں بعد جب اس کے جسم

میں حرکت کے آثار پیدا ہوئے تو عمران پیچے ہٹ آیا ۔ پہند کموں بعد اس آدمی کی آنکھیں ایک جھنکے سے کھلیں اور اس نے انتہائی حیرت بحرے انداز میں پہلے لینے آپ کو پھرادھر ادھر دیکھا اور جھیے جیسے اس کا

شعور بیدار ہو تا گیلمداس کے چہرے پر حمیت کے تاثرات بڑھتے چلے گئے۔

"تم ستم آزاد کیے ہوگئے۔تم تو زنجیروں میں حکڑے ہوئے تھے نہ اس آدمی نے انتہائی حیرت بھرے انداز میں سامنے کھڑے عمران

" پہُلے انہیں زنجیروں سے باندھ لیں پھراطمینان سے باتیں ہوں گی "...... عمران نے کہااور تھوڑی دیر بعد وہ چاروں ان کی جگہ زنجیروں میں لیٹے دیوار کے ساتھ بندھے ہوئے نظرآ رہے تھے اور عمران نے

لپنے ساتھیوں کو لپنے ہوش میں آنے اور انجکشن لگانے والے کی باتوں سے لے کر لپنے آزاد ہونے اور پھر صفدر کی مددسے دوافراد پر قابو پانے تک کی تفصیل بتا دی ۔

تم یقیناً کسی شعبدہ باز کے شاگرد رہے ہو۔ جو سرکس اور تصیروں میں رسیوں سے بندھے ہونے کے باوجو دلینے آپ کو حرت انگیز طور پر آزاد کرالیتے ہیں۔ تہیں کسی بھی طرح سے باندھا جائے۔

تم کسی مذکسی انداز میں بہر حال رہا ہو ہی جاتے ہو "....... تنویر نے کہااور عمران مسکرا دیا۔
" بس ایک کیا دھاگہ الیسا ہے جس سے رہائی نا ممکن ہے۔ باتی

سب کچے ممکن ہے ' ....... عمران نے مسکراتے ہوئے کہاا در اس بار تو سب کے ساتھ تنویر بھی ہنس پڑا۔ کیونکہ وہ سب عمران کا کچے وصاگے والااشارہ آسانی سے سجھے گئے تھے۔

" اس میں تم بندھتے ہی نہیں ہو -رہانی کی بات تو بعد میں آئے گی

.... جولیانے کہااوراس بار کمرہ بے اختیار فہقہوں سے گونج اٹھا۔ "کاش تمہیں وہ دھا کہ نظرآجا تا۔ میں تو نجانے کب سے بندھاہوا ہوں "....... عمران نے ترکی به ترکی جواب دیتے ہوئے کہااور جولیانے بے اختیار منہ دوسری طرف کر لیا۔

کوے عمران پر جی ہوئی تھیں اور پھر جیسے ہی اس کا شعور پوری طرح بیدار ہواتو وہ بے اختیار چونک مِیڑا۔

<sub>ان ہ</sub>وابو وہ ہے اصیار پولٹ پرائے۔ " تم \_ تم زنجیروں سے آزاد کیسے ہوگئے "...... رانس نے بھی پہلا

ہوال دی کیاجواس سے پہلے مائیکل کر حکاتھا۔

ہ جو لوگ نادیدہ زنجیروں میں بندھے ہوئے ہوں انہیں یہ لوہے تو میں نادیدہ زنجیروں میں بندھے ہوئے ہوں انہیں یہ لوہے

ی زنجریں پابند نہیں کر سکتیں ۔ تم محجے صرف اتنا بتا دو۔ دانسن کہ تم نے کس کے کہنے پر محجے اور میرے ساتھیوں کو ہوٹل سے اعوا کر

۔ کے یہاں بھجوا یا تھا''..... عمران نے سنجیدہ کچے میں کہا۔

" نادیدہ زنجیریں ۔وہ کیا ہوتی ہیں "...... رانسن نے عمران کے

ا ال کاجواب دینے کی بجائے حریت بھرے لیج میں کہا ۔اس کا ذہن اللہ ابھی تک عمران اور اس کے ساتھیوں کی پراسرار رہائی کے سوال

بری الکاہوا تھا۔ " تم ان زنجیروں کو یہ سمجھ سکو گے ۔ان زنجیروں کے متعلق صرف

دی جان سکتے ہیں جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں ۔ تم انہیں حب اور فانون کی زنجیریں ۔ لیعنی بیہم اور الطفٰی کی زنجیریں ۔ لیعنی بیہم اور مسلسل جدوجہد کی زنجیریں بھی کہہ سکتے ہو۔ بہرطال تم میرے سوال

کاجواب دویہ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی "...... عمران نے انتہائی تخیدہ لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

"تم واقعی حمرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو علی عمران ۔آج تک میں نے صرف تہاری تعریفیں ہی سنی تھیں ۔لیکن آج اس کا تجربہ بھی 180

اور صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

" پہلے تم شریف لوگوں کی طرح اپنا تعارف کرا دو ۔ تاکہ گئر باقاعدہ طور پر کی جاسکے "......عران نے سنجیدہ لیکن نرم لیج میں کیار

" میرا نام مائیکل ہے اور میں ریڈ پوائنٹ کا انچارج ہوں "....

اں آدمی نے جواب دیا۔ "اس عمارت کوریڈ پوائنٹ کہتے ہیں "...... عمران نے سنجیدہ لیے

میں پو چھا تو مائیکل نے زبان سے جواب دینے کی بجائے اثبات میں م

" " اب اپنے ساتھیوں کا بھی تعارف کرا دو ۔ کیونکہ محفل کے بھی

آداب ہوتے ہیں "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" بی .... به راجرہ سرچیف رانس کا ڈرائیوراوریه رانس ہے اور دا چیف باس وولف ہے "...... مائیکل نے تعارف کراتے ہوئے کہا۔

" تم نے مجھے بتایا تھا کہ رانس نے ہمیں ہوٹل سے اعواکر ک

یہاں جھجوایا ہے "...... عمران نے کہا اور اس بار مائیکل نے اشبات میں سربلادیا۔

" صفدر ۔اس رانس کو ہوش میں لے آؤ "..... عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا اور صفدر تیزی سے آ گے بڑھا اور حبے مائیکل نے

رانس کہا تھا اس کا ناک اور منہ وونوں ہاتھ نے بند کر دیا ہے جند کموں بعد وہ پچھے ہٹا تو رانس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور عمران

قدم بڑھا آاس کے سلمنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ رانسن کی نظریں سامنے

183

کھل کریہ ہو رہاتھا۔اس لئے جیسے ہی تم یمہاں نظرآئے میں نے سوچا کہ تہمیں ختم کر دوں اور پا کیشیامیں اپنے دوست کو اطلاع کر دوں "۔ رانس نے جواب دیا۔

«اب مجھے یادآ گیا ہے کہ رین ہو کلب کے مالک جونی کے ساتھ ملاقات کے دوران تم بھی اس کے دوست کی حیثیت سے موجو د تھے ۔ لین تم سے زیادہ میں متہارے دوست جو نی کو جا نتا ہوں ۔اس لیے وہ تہیں دس لا کھ ڈالر ہماری موت کے عوض ادا نہیں کر سکتا ۔ تو رانس تھے تم سے یا متہمارے اس چیف وولف سے کوئی دلچیں نہیں ہے۔ گو تم نے تھے اور میرے ساتھیوں کو اعوا کرے اور ہماری ہلا کی کا سو دا كرك إلك بھيانك جرم كيا ہے -ليكن اس كے باوجود ميں تم سب لوگوں کو زندہ چھوڑ سکتا ہوں ۔اگر تم مجھے اصل پارٹی کے متعلق سیحے می بنا دو اور مری اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ یہ حہمارے غیر اہم ساتھی راجراور مائیکل بھی ابھی تک زندہ ہیں۔وریند انہیں باندھنے کی تکلیف کرنے کی بجائے آسانی سے ہلاک کیا جاسکتا تھا۔ لیکن میں خواہ نواہ کی خونریزی سے ہمشہ گریز کر تا ہوں "....... عمران کا کہجہ بے حد

" میں نے تھہیں جو کچہ بتایا ہے وہی درست ہے "...... رانس نے تھ برے ہوئے لیج میں جواب دیا۔

"او - کے - منہاری مرضی - پھر تم سب مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ ا "معمران نے جیب سے رانبن کی جیب سے نکلنے والا مشین پیشل نکال ہو گیاہے "......رانس نے ہو نٹ چباتے ہوئے کہا۔ " تمہارا چہرہ محجبے قدرے آشتا سالگیا ہے ۔ لیکن میرے شعور می<sub>ں</sub>

نہیں آرہا کہ تم سے کب ملاقات ہوئی تھی "...... عمران نے اسے <sub>غزر</sub> سے دیکھتے ہوئے کہااور واقعی جب سے اس نے رانسن کو قریب ہے دیکھاتھااسے بھی محسوس ہو رہاتھا کہ اس آدمی سے وہ پہلے کہیں مل پی

دیکھا تھا اسے بھی محسوس ہورہاتھا کہ اس آدمی سے وہ پہلے کہیں مل چا ہے۔لیکن کوئی ٹھوس بات سلمنے نہ آرہی تھی۔ " پاکیشیا میں دو بار میری تم سے ملاقات ہوئی ہے۔ تہارا ایک

" پا تعینیا میں دو بار میری م سے ملاقات ہوی ہے۔ مہارا ایک دوست ہے۔سپر نٹنڈ نٹ انٹیلی جنس فیاض ۔اس کے ذریعے ۔لین یہ دونوں ملاقاتیں رسمی سی تھیں ۔جس کے ذریعے حمہارے دوست سے ملاقات ہوئی اس نے مجھے پوری تفصیل سے حمہارے متعلق بتایا

تھا۔لین سی بات ہے کہ میں نے اس پرسو فیصد یقین نہ کیا تھا۔لین

اب تم نے جس حیرت انگیزانداز میں ان زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کرایا ہے ۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جو کچھ متہارے متعلق بتایا گیا ہے ۔ وہ نہ صرف سچ بلکہ کم ہے ۔ میں نے خاص طور پر حمہیں ان زنجیروں میں اس طرح حکڑنے کا حکم دیا تھا کہ تم کسی صورت بھی رہانہ ہو سکو '۔

رانس نے ہو نٹ چہاتے ہوئے جواب دیا۔ " تم نے میرے سوال کاجواب نہیں دیا۔ تم نے کس پارٹی کے کہنے پر ہمیں اعواکرایا ہے "....... عمران نے کہا۔

" کسی پارٹی کے کہنے پر نہیں ۔ بلکہ یہ کام میں نے اپنے طور پر کیا ہے۔ تنہاری پاکشیامیں موجو دگی کی وجہ سے میرے دوست کاکاروبار

185

دیا تھا کہ وہ اپنا نام پو کر رکھے "...... رانس نے منہ بناتے ہوئے جواب دیااور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔

، گڈ۔ تم داقعی جی دار آدمی ہو اور تہماری اندر مزاح کی حس بھی موجود ہے۔لیکن بہر حال اصل پارٹی کے متعلق تمہیں تفصیل تو بتانی ی پڑے گی "...... عمران نے سرد لیجے میں کہا۔

"جو کھے میں جانتا تھا میں نے بتا دیا ہے ۔اس سے زیادہ اگر میں کھے جانتا ہوں تو تمہیں میری طرف سے کھلی آفر ہے کہ جس قسم کا تشد د چاہو بھے پر کر کے جھے سے الگوالو"....... رانسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" آؤ صفدر سیمهاں رک کر سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔اس لئے آؤ چلیں "...... عمران نے صفدر سے مخاطب ہوکر کہا۔

" ہمیں کھولتے تو جاؤ "...... اس بار رانسن کی تشویش تجری آواز سائی دی۔

'ہمیں تو کسی نے نہ کھولا تھا۔ مسٹر رانسن اور ہم تو ان زنجیروں سے واقف ہی نہ یتھے ۔ یہ حمہاراا پنا تیار کردہ ہے ہمت کر واور آزاد ہو ہاؤ۔ یاس بھوک پیاس سے ایزیاں رگزر گز کر مرجاؤ۔ یہ سب تم پر مخطب "…… عمران نے انتہائی سرد کیج میں کہا اور واپس در وازے کا طرف مڑگیا۔

"سنو، سنوسیں ورست کہہ رہاہوں "...... رانس نے چیختے ہوئے

لیا۔اس کے چہرے پریک طت انتہائی سردمہری عود کر آئی تھی۔ "ہمارا تعلق جس پیشے سے ہے۔اس میں ہم ہروقت موت کے لئے لینے آپ کو تیار رکھتے ہیں ۔اس لئے بے شک تم ہمیں گولی مار سکتے ہو لیکن بات وہی درست ہے جو میں نے تمہیں پہلے بتا دی تھی "۔رانس نے جواب دیتے ہو کر کہا۔

نے جو آب دیتے ہوئے کہا۔
" جہارے اس مائیکل سے میری گفتگو ہو چکی ہے۔ اس نے جو کچ گھے بنا یا ہے۔ اس نے جو کچ گھے بنا یا ہے۔ اس کے بعد جہاری یہ ضد جہارے کسی کام نہیں آسکتی آخری بار کہد رہا ہوں کہ اصل پارٹی کا نام بنادو "...... عمران نے انتہائی سرد لیج میں کہا۔

"اس پارٹی کا نام پوکر ہے۔ نیا نام ہے۔ پہلی بار سنا ہے۔ لین چونکہ اس نے معاوضہ بھاری اور نقد دیا تھا۔ اس لئے میں نے بغیر کسی لمبی چوٹک تھاں مین کے کام پکر لیا تھا اور میں اپنے کام میں کامیاب بھی ہوگئ کہ میں نے تم لوگوں کو فوری ہو گیا تھا۔ لیکن بھے سے غلطی یہ ہوگئ کہ میں نے تم لوگوں کو فوری طور پر گولیوں سے اڑا دینے کی بجائے چیف وولف کو بلایا تاکہ وہ تم سے بات چیت کرسکے اور تمہیں زنجیروں سے آزاد ہو جانے کاموقع مل سے بات چیت کرسکے اور تمہیں زنجیروں سے آزاد ہو جانے کاموقع مل گیا "....... رانس نے جو اب دیتے ہوئے کہا۔

" پوکر ۔ یہ تو تاش کے ایک کھیل کا نام ہے "....... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"اب میں کیا کہ سکتا ہوں ۔میں نے تواس پارٹی کو مثورہ نہیں

187

" یہ مجھے نہیں معلوم " ...... مائیکل نے مایوس سے لیج میں کہا۔

یں ہواہ کواہ الیس بات کر رہا ہے۔ کر نل کارسٹن کا پو کر سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ۔ وہ والیے میرا دوست ہے اور جب بھی ولیسٹرن

کار من آئے بھے سے ملنے ضرور آیا ہے "...... رانس نے مند بناتے ہوئے کہا۔

ا و کے ۔اب میں کچھ کچھ صورت حال کو سمجھنے لگ گیا ہوں ۔

لین اب تہیں سب کچے بتانا پڑے گا۔ اب کرنل کارسٹن کا نام درمیان میں آجانے کے بعد میں تمہیں اس طرح چھوڑ کر بھی نہیں جا

سکتا ۔۔۔۔۔۔ عمران نے مک طق سرد لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی کرہ بے در بے دھما کوں اور رانس کی چیخوں سے گونج اٹھا۔عمران کے

مشین پیٹل سے نگلنے والی گولیاں تواتر سے اس کی دونوں رانوں میں گفتی چلی گئیں۔ میں لد تفصیل جیسے میں میں میں اسلام

"بولو - تفصیل بہاؤ" ....... عمران نے ایک کمے کے لئے رک کر کہاادرائی بار پھرٹریگر دبالیا - لیکن چیخا ہوارانسن میک لخت بے ہوش او گیا - مگر عمران نے ٹریگر سے انگلی نہ ہٹائی اور مزید دو گولیاں جب اس کی پنڈلیوں پر پڑیں تو وہ ایک بار پھر چیخا ہوا ہوش میں آگیا - اس

کے جم سے خون کے فوارے نکل رہے تھے ۔ پہرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح بگر گیاتھا۔ سے بری طرح بگر گیاتھا۔ "میں کچھ نہیں جانتا مجا وہ میں نے بتا دیا ہے "۔ رانس

18

کہا۔ لیکن عمران نے اس کی بات سنی ان سنی کر دی ۔ " مجھے کھول دو۔ میں بتا دیتا ہوں۔ مجھے کھول دواور میں مرنا نہیں چاہتا "۔اچانک مائیکل نے چیجنے ہوئے کہا۔

" تم نے جو کھ بتانا تھا کہلے بتادیا ہے۔ اب مزید کیا بتاؤ گے،

عمران نے مڑ کر سرد کیج میں اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ " مجھے سب معلوم ہے تم مجھے کھول دو میرا وعدہ کہ میں تمہیں سب

سے سب سوم ہے م ہے سوں دو میرا وعدہ کہ میں ہمیں سب کچھ تفصیل سے بتا دوں گا "...... مائیکل نے ہذیانی کیجے میں کہا۔

" تو پہلے بتاؤ"..... عمران نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ " اصل یاد ٹی یو کر ہی ہے ۔ لیکن چیف رانسن سے بات چیت

کرنے اس یارٹی سے کرنل کارسٹن آیا تھا۔ کرنل کارسٹن چیف

رانسن کا دوست ہے۔ دہ پہلے بھی چیف سے ملنے آیا رہا تھا ".....

مائیکل نے تیز لیج میں کہا۔ " اس کا جات مقامہ قبال مدری تفصیل ہے لیا

" اس کا حلیہ قد وقامت اور دوسری تفصیل ...... عمران نے ہوئے ہوئے یو تھا۔

" محجے استامعلوم ہے کہ دہ اسرائیلی ایجنٹ ہے۔ پہلے ایکریمیا میں بہا پیر اسرائیل شفٹ ہو گیا ہے۔اس سے زیادہ میں نہیں جانتا ".......

مائیکل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کرنل کارسٹن کے طلبے اور قدوقامت کی تفصل بتادی۔

" ٹھیک ہے۔ میں سبھے گیا۔ میں اسے جانتا ہوں ۔ لیکن اسے کیسے مرسط کا کا مصرف کا مصرف کا کا مصر

معلوم ہو گیا کہ میں اور میرے ساتھی یہاں آئے ہیں "...... عمران نے

129

چوڑ دوں گا اور ڈرینگ بھی کرادوں گا۔ مجھے تم سے کوئی دلیپی نہیں ۔ ہے "...... عمران نے انہائی سرولہ میں کہا۔

یک بل کارسٹن پالینڈ میں کسی خاص مشن پرآیا ہے۔اسے جہاری اور جہارے ساتھیوں کی ملاش ہے۔اسے معلوم ہے کہ تم لینے ساتھیوں سمیت ولیسٹرن کارمن آئے ہو۔اس نے جب جہارا ذکر

میرے سلمنے کیا۔ تو میں نے اسے بتایا کہ میں تمہیں انھی طرح پہچانا ہوں تو اس نے مجھے فوراً آفر کر دی کہ اگر جمہارے یہاں پہنچنے پر میں صرف تمہاری نشاندہی کر دوں تو وہ مجھے دس لاکھ ڈالر اداکر دے گااور

ہی سے حامی بحرلی۔ پھر میں نے خمہیں اور خمہارے ساتھیوں کو مگااش کرلیا۔ لیکن تم اور منہارااکیک ساتھی غائب تھے۔ ہوٹل میری ذاتی

ملیت ہے اور میں نے اس میں تخصوص انتظامات پہلے سے کر رکھے ہیں اس لئے تہمادے ساتھی آسانی سے بے ہوش ہو کر میرے ہیڈ کوارٹر پیزی

پی کئے کے سے چرتم اور تہاراساتھی جسے ہی واپس بینچ ۔ تہارے کروں کی چھتوں میں نصب مخصوص آلات کے ذریعے تم دونوں کو بھی بے پوش کر کے ہمیڈ کوارٹر پہنچایا گیا۔ تم دونوں کے ممک اپ صاف کئے

گئادر پھر میں نے تم سب کو یہاں ریڈ پوائنٹ پراس سے پہنچادیا تا کہ کونل کارسٹن کو میرے ہیڈ کوارٹر کاعلم نہ ہوسکے ۔ لیکن پھر کرنل کارسٹن کو میرے ہیڈ کوارٹر کاعلم نہ ہوسکے ۔ لیکن پھر کرنل

کارسٹن کو اطلاع کرتے کرتے تھے اچانک خیال آگیا کہ چیف وولف بی اس منظ میں متعلق رہاہے۔اس نے ڈاکٹر جاف کو ٹریس کرنے کے سلسلے میں یہ بت چلایا تھا کہ ڈاکٹر جاف اور تمہاری ملاقات پاکیشیا

نے چیختے ہوئے کہااور ایک بار پربے ہوش ہو گیا۔

" اب اسے کھول دو صفدر سید داقعی انتہائی سخت جان آدمی ہے ۔ اب یہ فوری طور پر فرار نہ ہوسکے گا"...... عمران نے صفدر سے مخاطب

ہو کر کہا اور صفدر تیزی سے آگے بڑھا اور چند کموں بعد اس نے رانس کو زنجیروں سے آزاد کرا کر فرش پر لٹا دیا۔عمران نے آگے بڑھ کر ران

پر موجو دز خم پر پوری قوت سے بوٹ کی ٹو ماری تو رانس تزپ کر ہوش میں آگیا۔لیکن عمران نے پیراٹھا کر مخصوص انداز میں اس کی گردن پر رکھ دیا۔ بھر جسے ہی اس نے آہستہ سے اسے موڑا۔ رانس کے حلق

ے خرخراہٹ سی نُکلنے لگی ۔اس کا تکلیف کی شدت سے پہلے سے منخ شدہ چرہ اس قدر بگڑ گیا کہ دیکھ کرخوف آیا تھا۔

" بولو ـ پوری تفصیل بتاؤ"...... عمران کالجمه انتهائی سرد تھا۔ " بتاتا ہوں ۔ بتاتا ہوں ۔ یہ تم کیا کر رہے ہو ۔ یہ ۔ عذاب میں

نہیں سہد سکتا ۔ بتاتا ہوں "......رانس الیے لیج میں بولا جسے وہ

شعوری بجائے لاشعور کے تحت بول رہاہو۔ " بتاؤ۔ ورنہ ....... "عمران نے پہلے سے زیادہ سرد کیجے میں کہااور سریاں نے بہلے سے تیادہ سرد کیجے میں کہااور

اس کے سابھ ہی اس نے پیر کو ذراسا واپس کیا۔ تو رانس کا رکا ہوا سانس دوبارہ تیزی ہی بحال ہونے لگ گیا۔

" بیہ..... بیہ تم کیا کر رہے ہو ۔ بیہ کس طرح کر رہے ہو ۔ بیہ تو روح کاعذاب ہے "...... رانس نے انتہائی تکلف وہ کیجے میں کہا ۔

« سنو آخری بار کهه رماهوں که سب تچھ بنا دو ـ تو تمهیں زندہ بھی

آدی کی طرف بڑھ گیا۔ حبے چیف وولف بھایا گیا تھا۔ صفدر نے جسے ہی اس کا منہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کیا وہ بحند لمحوں میں ہی ہوش میں آگیا۔ چونکہ اسے بے ہوش ہوئے کافی دیر گذر چکی تھی۔اس کے شاید دہ اب خود بخود ہوش میں آنے والا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جسے کے شاید دہ اس کا سانس روکا وہ فوراً ہوش میں آگیا اور صفدر یکھے ہی صفدر کے جب

"اوہ -اوہ -یہ سیہ سب کیا ہے -اوہ سیہ تو رانسن کی لاش ہے -تم - تم "....... دولف نے حیرت کی شدت سے پاگلوں کے سے انداز میں بولئے اور ادھراوھر دیکھتے ہوئے کہا۔

ہٹ گیا۔

" جہارا نام وولف ہے " ....... عمران نے سرو لیج میں اس ہے الطب ہو کر کہا۔

"بال مبال مركر"..... وولف الجمي تك شديد حريت م جيك

" میرا نام علی عمران ہے "...... عمران نے جواب دیا اور وولف بی طرح چونک کر عمران کو اس طرح دیکھنے لگا جیسے اسے اپی آنکھوں پریقین نه آرہا، ہو کہ وہ واقعی عمران کو دیکھ دہاہے۔ سیر انسن نے تو بتایا تھا تم بے ہوشی کے عالم میں زنجیروں میں

جرات ہوئے ہو "..... وولف نے اس بار قدرے سنجلے ہوئے لیج یں کہار

'ہاں۔ جس وقت رانس نے تہیں بتایا تھا کہ اس وقت واقعی

میں ہوئی اور پھر ڈاکٹر جاف اچانک غائب ہو گیا۔ اس کے میں نے سوچا کہ پہلے چیف وولف کو فون کر کے معلوم کرلوں کہ کیا وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ چیف وولف نے آمادگی ظاہر کی اور پھر ہم دونوں یہاں آگئے سیہاں آنے سے پہلے میں نے راجر کو تمہیں انجیشن لگانے کا حکم دے دیا تھا۔ تاکہ جب ہم یہاں پہنچیں تو تم ہوش میں آعکے ہو "رانسن نے رک رک کراور آہستہ آہستہ پوری تفصیل بتا دی۔ "کرنل کارسٹن سے تم کسے رابطہ کرتے۔ کیا فون پریا ٹرانسمیٹرز: عمران نے پیر کو آہستہ سے موڑتے ہوئے پو چھا۔ "فف وفن پریا ٹرانسمیٹرز: موئے پو چھا۔ "فف وفن پریکھے ہٹاؤ۔ پلیز فار گاڈسکے سپر ہٹا دد" میں جنس رانسن نے چیختے ہوئے کہا۔ "منسر بتاؤ۔ جلای کرو۔ تاکہ میں چیک کر کے تمہیں چھوڑ دوں ادر "منسر بتاؤ۔ جلای کرو۔ تاکہ میں چیک کر کے تمہیں چھوڑ دوں ادر "

حمہاری ڈرلینگ بھی کر دوں اور آگر زیادہ خون لکل گیا تو تم پہلے ہی ہلاک ہو جاؤگے "...... عمران نے پیریچھے ہٹاتے ہوئے کہا اور رانس نے نے نہ صرف فون نمبر بتا دیا بلکہ رابطہ کو ڈبھی بتا دیا اور اس کے ساتھ بی عمران نے پیر کو ایک جھنگے سے یوری طرح موڑ دیا اور رانس کا

جم الي لمح كے لئے برى طرح توپا بحرساكت ہو گيا۔اس كى ناك

اور منہ سے خون بہہ نگلاتھا۔وہ ہلاک ہو چکاتھا۔
"اب اس کے چیف کو ہوش میں لے آؤ۔ تاکہ وہ بتاسکے کہ اللہ نے کس کے کہینے پر ڈا کٹر جاف کو ٹریس کرنے کی کوشش کی تھی۔

...... عمران نے صفد رہے مخاطب ہو کر کہااور صفد رس ملا تاہوا<sup>ال</sup>

مم میں بنا دیتا ہوں مراتم سے کوئی جھگرا نہیں ہے مجھے اسرائیل کی ایک خفیہ تنظیم زیروزیروون نے زیروسٹار لیبارٹری کے ا کی سائنسدان ڈا کٹر جاف کی ہلا کت کامشن سو نیا تھا۔ میں نے یہاں ۔ کے ایک پیشہ ور قاتل گروپ راڈرک سے بات کی اور پھر مجھے تیہ حلا کہ راڈرک نے آگے یہ کام ایک اور گروپ سٹاجم کے حوالے کر دیا ہے کونکہ سٹاجم کے پاس وسیع مخری گروپ ہے۔جب کہ راڈرک صرف قتل کرناجانتا ہے ۔اس لیے اسے زیروسٹارلیبارٹری کا علم بھی مذتھا۔ پر داڈرک اچانک ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا۔ تو میں نے براہ راست سناجم سے رابطہ کیا ۔سناجم نے بتایا کہ ڈاکٹر جاف اپن گرل فرینڈ کے ساتھ لیبارٹری سے ایک ماہ کی رخصت کے کر ملک سے بامر جا چاہے ۔ میں نے زیروزیرون کو رپورٹ دے دی ۔اس نے . انہیں ہر قیمت پر تلاش کرنے کا کہا۔ تو میں نے سٹاجم کو بتایا۔سٹاجم نے لینے گروپ کی مدد سے سراغ لگالیا کہ ڈا کٹر جان اپن گرل فرینڈ ك ما تق كافرستان كيا ب -اس برمين في كافرستان مين اپنے آدمي كو كال كر كے اسے مكاش كرنے كے لئے كہا تو اس آدمى جيكس نے تھے بنایا که ڈا کٹر جان اپن گرل فرینڈ کو کافرستان میں چھوڑ کر فوراً پا کیشیا طِلاً گیا ہے سبحنانچہ میں نے رین بو کلب کے مالک جو فی سے رابطہ قائم کیا اور پر جونی نے رپورٹ دی کہ ڈا کڑ جاف نے ہوٹل میں تم سے ملاقات کی اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ تہمارے متعلق بھی تفصیل سے جونی نے ہی بتایا تھا۔ ادھر کافرستان سے جیکس نے رپورٹ دی

صورت حال یہی تھی۔ لیکن اب یہ صورت حال بدل چکی ہے۔ رہ اور میرے ساتھیوں کی بجائے تم اور تمہارے ساتھی زنجیروں ہی حکڑے ہوئے ہیں اور تم رانسن کی لاش کی حالت دیکھ رہے ہوا<sub>گی</sub> نے اپنے آپ کو بہادر اور سخت جان ثابت کرنے کی کو مشش کی تحی لیکن اسے سب کچھ بٹانا بھی پڑا اور انتہائی درد ناک موت کا بھی ٹری ہونا پڑا۔اب تم بٹاؤ۔ تم اپنا حشر کیا چلہتے ہو "....... عمران نے ہم کچے میں کہا۔

" مم ۔ مم ۔ مرا کوئی قصور نہیں ہے ۔ تمہیں پکڑنے کا سارا کار رانسن نے کیے تھا۔ تھے تو اس نے جب فون کیا تو تھے معلوم ہوا۔ ہیں تو اس سارے چکر میں سرے سے ملوث ہی نہ تھا۔ بس صرف تم ہ طنے یہاں آگیا تھا۔ کیونکہ میں نے تمہاری تعریفیں سنی تھیں "۔ودلف نے جلدی جلدی بولنے ہوئے کہا اور عمران اس کے لیج سے ہی سجھ گا کہ وہ جو کچے کہہ رہا ہے ہے کہہ رہا ہے۔

" تم نے ڈا کر جاف کوٹرلیں کرنے کی کوشش کی تھی اور تہمیں: بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ڈا کر جاف نے پا کیشیا میں جھے سے ملاقات کا ہے ۔ بولو تہمیں کس نے کہا تھا کہ تم ڈا کر جاف کوٹرلیں کردالہ پا کیشیا میں تہمارا کون آدمی ہے جس نے تہمیں یہ ساری تفصیلان بتائیں ۔ سن لو۔ بتانا تو تہمیں بہرحال پڑے گا۔ لیکن اگر تم در دناک موت سے بچنا چاہتے ہو تو پہلے ہی سے تے بتا دو "……… عمران نے کا لیج میں کہا۔

195

ساتھیوں کو کسی صورت میں زندہ نہیں پھوڑ سکتا "....... عمران نے انہائی سرد لیجے میں کہا اور پھراس سے پہلے کہ وولف کوئی بات کرتا عمران نے مشین پیشل کی فائرنگ اور دوسرے عمران نے مشین پیشل کی فائرنگ اور دوسرے اور دولف کی چیخوں سے گونے اٹھا۔ عمران تیزی سے مڑا اور دوسرے لیے ہوش میں آتا ہوارا جراور مائیکل دونوں بھی فائرنگ کی زدمیں آگئے اور چند کمحوں کے اندر ہی وہ تینوں موت کی دلال میں دوب عجے تھے۔ اور چند کمحوں کے اندر ہی وہ تینوں موت کی دلال میں دوجت ہوئے صفدر سے کہا ورخودوہ تیزی سے دروازے کی طرف مڑگیا۔اس کے چرے پر سے کہا اور خودوہ تیزی سے دروازے کی طرف مڑگیا۔اس کے چرے پر گہری سخید گل کے تاثرات بنایاں تھے۔

"آپ بے حد سنجیدہ ہوگئے ہیں ۔ کیا یہ کرنل کارسٹن کوئی خاص ایجنٹ ہے "...... صفدر نے راہداری میں عمران کے پیچھے چلتے ہوئے کہا۔

"فاص ایجنٹ کا تو مجھے علم نہیں ۔ بہرحال ایکریمیا کی ایک خفیہ منظیم کے لئے وہ کام کرتا تھا۔ اس کی ذہانت اور کار کردگی کا فاصا چرچا رہا ہے ۔ کردبہودی ہے۔ اس لئے بقیناً وہ اب اسرائیل شفٹ ہو گیا ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہماری یہاں آمد کے متعلق اسرائیلی ایکٹوں کو علم ہو گیا ہے ۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں انتہائی اختیاط سے کام لینا ہوگا۔ ورید پہلے میرا خیال تھا کہ انہیں ہماری آمد کا منہ ہوسکے گا۔ اس لئے میں نے چیف سے کہہ کر ڈاکٹر جاف کو پاکسٹیامیں اور اس کی گرل فرینڈ مارکینا کو کافرستان میں روک لیا تھا۔

کہ ڈاکر جاف کی کرل فرینڈ مارکینا بھی اچانک ہوٹل کے کرے ہے فائب ہوگئ ہے۔ میں نے جب یہ رپورٹ زیروون کے چیف کو دی تو وہ تمہارا نام سن کر بری طرح گھرا گیا۔ اس کے بعد میرااس سے معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر جو نی نے مجھے اطلاع دی کہ اس نے تمہیں متاملہ ختم ہو گیا۔ پھر جو نی نے مجھے اطلاع دی کہ اس نے تمہیں متاملہ ختم ہو گیا۔ پھر جو نی نے والی فلائٹ میں سوارہ وئے ہیں۔ میں نے سامنے ولیسٹن کارمن آنے والی فلائٹ میں سوارہ وئے ہیں۔ میں نے یہ رپورٹ بھی زیرو زیروون کو دے دی۔ اس کے بعد اس معاملے پا فاموشی طاری ہو گئی۔ آج اچانک میرے اسسٹنٹ رانس نے کال کیا فاموشی طاری ہو گئی۔ آج اچانک میرے اسسٹنٹ رانس نے کال کیا اور تھے " ...... وولف نے تیز تیز لیج میں ساری بات تفصیل سے بتانی شروع کر دی۔
" بس آ گے مجھے معلوم ہے۔ اس لئے دوہرانے کی ضرورت نہیں " بس آ گے محجے معلوم ہے۔ اس لئے دوہرانے کی ضرورت نہیں

ہے ۔ کرنل کارسٹن سے واقف ہو "...... عمران نے چند کھے خاموش رہنے کے بعد پو چھا۔

" نہیں - میں اس سے واقف نہیں ہو ۔ وہ رانس کا دوست ہے ۔ :

میرانهیں "...... وولف نے جواب دیا۔

" ڈا کٹر البرٹ کو بھی تم نے زیروزیروون کے کہنے پر ہی ہلاک کرایا ا" علی ناچی کمی نام شدہ میں استان ہوں ا

تھا"...... عمران نے چند کمجے خاموش رہننے کے بعد پو چھا۔ . . . .

"ہاں "..... وولف نے مختصر ساجواب دیا۔

" او ے ۔ پھر تم چھٹی کرو۔ ڈا کٹر البرٹ جیسے عظیم سائنسدان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور میں انسانیت کے قاتل اور اس کے

" دیکھوجولیا۔ تم واقعی ڈئی چیف ہواور تمہیں چیف نے اپنا ڈئی مرف اس لئے نہیں بنایا ہوگا کہ تم سیکرٹ سروس میں واحد عورت ہو لیفنا اس کے لحاظ سے تم صلاحیتوں اور کار کر دگی میں باتی تنام ممبرز سے آگے ہو۔اس لئے دوسرے ممبرز تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیں تو وہ ببرحال عام ممبر ہیں۔لیکن جہ تم بچوں کی طرح پوچھنا شروع کر تی ہو تو مجھے بیفیناً رخی ہمجتا ہوں اور اس رخی کو میں مذاق میں نال دیتا ہوں " بہتران نے بھی انتہائی سنجیدہ لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا اور بھراس سے پہلے کہ جولیا مزید کوئی بات کرتی۔ کیپٹن شکیل اور چوہان اس کے پاس بہتر کھی اور چند کموں بعد پشندر بھی ایک جدید قدم کا میک

اپ باکس اٹھائے وہاں پیج گیا۔ "کیا اور مصروباں پیج گیا۔

" کیا بات ہے مس جولیا۔آپ کے چبرے کے تاثرات کچھ زیادہ ہی غصہ ظاہر کر رہے ہیں "...... صفدر نے جولیا کا نماٹر کی طرح سرخ چبرہ دیکھ کر حبرت بحرے لیجے میں یو چھا۔

ی بہت ہو ہے۔ "کچے نہیں "..... جولیا نے سرد لیج میں جواب دیا اور صفدر بے اختیار کندھے اچکا کر رہ گیا۔عمران کا چرہ سپاٹ تھا جسے اسے بھی جولیا

کائ کیفیت کاعلم نہ ہو ۔ چوہان اور کیپٹن شکیل اسلحہ لے کر دونوں اطراف پہرہ دیں گے

اور اس دوران ہم سب میک اس کے کے کر دونوں اطراف بہرہ دیں گے اور اس دوران ہم سب میک اپ کریں گے ۔ پھر آخر میں چوہان اور کیٹن شکیل میک اپ کریں گے اور اس کے بعد ہم فوری طور پر پالینڈ روانہ ہو جائیں گے "...... عمران نے سنجیدہ کہجے میں کہا اور اندرونی

لیکن میری بید احتیاط بھی کام نہیں آئی "....... عمران نے باہر برآمدے میں پہنچنے تک تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔جولیا اور تنویر بھی اس کے

" کیپٹن شکیل اور چوہان کو بھی بلالو تنویر۔اب ہمیں فوری طور پر ولیسٹرن کار من سے روانہ ہو کر پالینڈ چہنچنا ہے اور صفدر یہاں لینڈ مکیٹ اپ کیا جا میک اپ کیا جا میک اپ کیا جا سے اس عمران نے اس طرح سخیدہ لیج میں صفدر اور تنویر سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے لینے لینے کاموں کی

طرف بڑھ گئے۔ " کیا بات ہے ۔ تم بہت سنجیدہ نظر آ رہے ہو "....... جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔

" ہم خود ہی تو کہتی ہو کہ میں سنجیدہ نہیں ہوتا ۔ جب سنجیدہ ہوتا ہوں تو بھر تشویش بھی تم ہی ظاہر کرنی شروع کر دیتی ہو "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کیا۔

" میراتواب تم سے بات کرنا بھی عذاب بن گیا ہے۔ حالانکہ " سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف ہوں۔ لیکن تم میری بجائے صفدر کیپٹن شکیل اور دوسرے ممبرز کو زیادہ اہمیت دیتے ہو۔ انہیں تم تفصیل سے سب کچھ بتا دیتے ہو۔ لیکن بحب بھی میں بات کروں تم مذات شروع کر دیتے ہو۔ کیا تمہاری نظروں میں اب میری کوئی وقعت نہیں

مروع کر دیتے ہو۔ کیا مہاری نظروں میں اب ممری کو رہی "......جو لیانے انتہائی آزروہ سے کیجے میں کہا۔

199

بارے میں پو چھا جائے تو یہ صاف جواب دے دیتا ہے کہ چیف ہے پوچھ لو ۔ ان حالات میں کم از کم میں تو اب مزید کام نہیں کر سکتی م .....جولیانے انتہائی سخیدہ لیجے میں کہا۔

" میں مکمل طور پر تمہاری تائید کرتا ہوں ۔ یہ درست ہے کہ عران میں لیڈر بننے کی بے پناہ صلاحیتیں ہیں ۔ لیکن اس سے ہمیں یہ نقصان ہوتا ہے کہ ہماری کار کردگ بالکل زیرو ہو کر رہ جاتی ہے ، ...... تنویرنے جولیا کی تائید میں بولنے ہوئے کہا۔

" دلیے عمران صاحب آپ بے شک میم کو لیڈ کریں ۔لیکن کم از کم ہمیں یہ تو معلوم ہو ناچلہئے کہ مشن کیا ہے "...... صفدر نے بھی کا یہ

"اگر تم سب کی بہی رائے ہے۔ تو تھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔
گھے قطعاً لیڈر بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں نے چیف سے کئ بار
درخواست بھی کی ہے کہ ہر بار تھے لیڈر بنانے کی بجائے ووسرے ممبرز
کو بھی آزما یا جائے ۔ لیکن اس نے ہر بار میری درخواست مسترد کر دی
لیکن میں ذاتی طور پر یہ بھی ہوں کہ سیکرٹ سروس کا ہر ممبر
صلاحیتوں کے لحاظ سے کسی سے کم نہیں ہے۔ اس لئے ہر بار صرف
ایک کو لیڈر بنا دینا باقی ممبرز کی صلاحیتوں کو زنگ لگانے کے
مترادف ہے۔ ابھی تھوری دیروہ میں نے مس جولیا سے یہی بات کی
کم تم ڈیٹی چیف ہو۔ تمہیں بجائے بھے سے سوالات کرنے کے اپنی
مطاحیتوں کو بروئے کارلانا چاہئے۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی

راہداری کی طرف بڑھ گیا اور تقریباً آوھے گھنٹے بعد چوہان اور کیپٹن شکیل سمیت ساری میم ملک اپ کر چکی تھی۔ حق کہ جولیا بھی مقامی عورت نظر آ رہی تھی۔ جولیا اس سارے عرصے میں مسلسل خاموش ری تھی۔

"مراخیال ہے کہ باہرموجو دکار کو ہی فی الحال استعمال کیاجائے....... عمران نے میک اپ سے فارغ ہوتے ہی صفدر سے مخاطب

" وبہلے محصے بتاؤ کہ مشن کیا ہے اور ہم نے پالینڈ میں کہاں جانا ہے" ....... مکی طنت جو لیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا ۔اس کا لمجہ

" یہ بات تم لینے چیف سے پوچھ سکتی ہو "....... عمران نے بھی خشک لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" کیا بات ہے ۔ عمران صاحب ۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ دونوں کے درمیان میں لخت بے اعتنائی اور سردمبری نظرآنے لگ گئ

ہے "...... صفد رنے حریت بجرے لیج میں کہا۔ " ایسی کوئی بات نہیں صفدر۔اصل بات یہ ہے کہ چیف ہر بار

مجھے نظرانداز کر دیتا ہے۔وہ عمران کو لیڈر بنا کر بھیج دیتا ہے۔جب کہ ڈپٹی چیف میں ، بدی ہے۔ ڈپٹی چیف میں ہوں اور سب سے زیادہ ستم یہ ہے کہ ہمیں مشن کے بارے میں بریف بھی نہیں کیاجا تا۔اس لئے ہم عمران کے ہاتھوں کھ پتلیوں کی طرح ناچینے پر محبور ہو جاتے ہیں اور اگر عمران سے مشن کے

اماب تھا۔اس نسخ پر عور کرنے سے میرے ذہن میں ایک اور نسخہ آبادر میں نے فوراً بازارہ جاکر اس ننچے کے متعلق ادویات حاصل كن اوراس بوئى كى جگه ميں نے سانپ كى كينجلى سے بنا ہوا مخصوص علول خریدااور بچران کی مدد سے انجکشن تیار کر کے سلیمان کو نگایا۔ تو حرت انگر طور پرسلیمان کی حالت خطرے سے باہر ہو گئ اور وہ چ گیا اس کے ! ید ڈاکٹر صدیقی کے ساتھ ولیسٹرن کار من کے دو ڈاکٹر آئے ۔ دہ یہ نسخہ معلوم کرنا چاہتے تھے۔میں نے انہیں بنا دیا۔وہ حلے گئے ۔ اوم ٹائیگر نے سلیمان پر فائرنگ کرنے والے کی بابت معلومات عاصل کر لیں اور ان معلومات کی تفصیل پر میں چو نک گیا ۔ کیونکہ اں حملہ آور کا تعلق ان دونوں ڈا کٹروں سے ہی جا کر نکلتا تھا۔جو مجھ سے نمخہ یو چھ گئے تھے ۔ جس پر میں نے چیف سے بات کی ۔ تو چیف نے صفدر اور دوسرے ممرز کی ڈیوٹی نگائی کہ ایر بورث سے ان دونوں کو اعوا کیا جائے سے جنانچہ انہوں نے انہیں اعوا کر کے دانش مزل بہنچا دیا۔ جہاں چیف نے ان سے بوجھ کچھ کی ۔اس طرح جو نقشہ رملف آیا ۔ اس سے ست حلاکہ اصل میں ولیسٹرن کارمن میں کسی گروپ نے دوسری جنگ عظیم میں استعمال ہونے والی وی بلٹس کو جرید انداز میں بطور دفاعی متھیار تار کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ ویکی افریقہ کا ایک مخصوص زہر ہے ۔جو ناقابل علاج سجھا جاتا ہے ۔ کین یہ لوگ چاہتے تھے کہ اس کا سو فیصد علاج بھی معلوم ہو جائے ۔ کیونکہ الیما وفاعی ہتھیار ظاہرہے کسی ایک ملک تک محدود نہیں ہو

لین مس جولیا نے شاید میری اس بات کو این توہین سمجھا ہے اور اس کارویہ اس لئے سردمبرانہ ہو گیاہے۔لیکن میں نے درست بات کی تھی اس لئے میں سجھنا ہوں کہ مس جولیا کو بجائے غصہ کھانے کے مری بات پر ٹھنڈے دل سے عور کرنا چاہئے تھا۔میرا مقصد قطعی مس جولیا کی توہین کرنا نہیں تھا۔اس کے بادجوداگر مس جولیانے اسے این توہین سجھا ہے ۔ تو میں اس کے لئے معذرت خواہ ہوں ۔ مشن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ میں ۔ ٹائنگر ۔جوزف اورجوانا کے ساتھ شکار پرجارہاتھا کہ مجھے چیف نے فوراً والیس آنے کا کہا۔ میں والیس آیا تو معلوم ہوا کہ کسی نے میرے فلیٹ میں تھس کر سلیمان پر فائرنگ کی ہے۔ ہسپتال بہنے کر ت چاک سلیمان کی حالت انتہائی خطرے میں ہے۔خلاف توقع اس کے خون میں زہر تیزی سے پھیلتا حلاجارہا ہے اور اس کے زخم اندرونی طور پر زہر آلو دہوتے جا رہے ہیں اور اگریہی صورت حال رہی تو سلیمان کی موت کسی بھی کمجے متوقع تھی ۔ ظاہر ہے سلیمان مرا ساتھی ہے ۔ مرا ذہن گھوم گیا ۔ جوزف نے این مخصوص فطرت کے تحت ایک اشارہ کیا کہ افریقہ کے ڈچ ڈا کڑ ایک مخصوص بوٹی سے زہرآلو دزخموں کاعلاج کرتے ہیں۔لیکن ظاہرہے وہ بوٹی اب افریقہ سے تو مدلائی جاسکتی تھی۔اس پر ڈا کٹر صدیقی نے بتایا کہ اس بوٹی کے نام کی ایک دوا کے متعلق ان کے پاس لٹریچر آیا ہے-کین دواابھی تجرباتی مراحل میں ہے۔میں نے وہ کٹریچر پڑھا۔اس میں تفصیل سے اس نیخ کا ذکر تھا۔ جس کا تجربہ ابھی پچاس فیصد تک

203

ہتمار کی رہنے وسیع اور تیز کرنے کے لئے مدد مانگی ۔ کیونکہ اب تک جو ۔ بھار تبار ہوا تھا۔اس کی رہنج بھی وسیع نہ تھی اور اس کے اثرات بھی كانى دربعد جاكر فائل ہوتے تھے اور اسرائيل اس متعيار كاتجرب اپنے خصوصی دشمن ملک یا کمیشیا کے دارالحکومت میں کرنا چاہتا تھا۔ ماکہ اں تجربے سے دارالحکومت میں لا کھوں لوگ اچانک خون میں وی زہر شامل ، و جانے کی وجہ سے ہلاک ، موجائیں اور آپ اتھی طرح سجھ مكتى بين كداكرية تجربه واقعى يا كيشيامين موجاتا تواس كاكيا نتيجه نكلتا .. لیکن میرے تو ڈیلاش کر لیسے پر انہوں نے تجربے کو روک لیا اور ڈا کٹر البرث سے مدد مانکی ۔ وا کو البرث زہریلی کمپیوں میں اتھارٹی کا درجہ رکھآ ہے ۔ لیکن جب ڈا کٹر ہمفرے نے اسے بتایا کہ تجربہ یا کیشیا میں ہوگا۔ تو اس نے تعاون کرنے سے انگار کر دیا۔اس کے بعد شاید اس ن مُجِي آگاه كرنے كے لئے الك خط تيار كيا۔ جس پراس نے تفصيل درج کر دی اور ڈاکٹر ہمفرے کی لیبارٹری کے بارے میں بھی ایک اشاره موجود تھا ۔لیکن ادھر شاید اسرائیلی ایجنٹوں کو معلوم ہو گیا کہ والكر البرك كار ابطه بھے سے بہتانچہ انہوں نے اس خدیشے کے پیش نظر کہ ڈاکٹر البرث کہیں مجھے آگاہ نہ کردے اس پر قاتلانہ حملہ کیا۔ لیکن والكر البرك فورى طور پر بلاك مد بهوا اور بسيسال ميں جسے بى اسے موش آیااس نے این اسسٹنٹ ڈا کڑجاف کو بلا کر اسے ہدایت دی کردواں کے سیف سے لفافہ نکال کر فوری طور پر تھے پاکیشیا بہنیا دے لیکن شاید ڈاکٹر الرٹ کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس پر حملہ اسرائیلی سكة اور كبھى ان كے خلاف بھى استعمال ہو سكة ہے ۔اس كے ان دونوں ڈاکٹرز کی خدمات حاصل کی گئیں ۔ جن کی این پرائیورل میڈیس لیبارٹری تھی۔وہ اس میں پچاس فی صد کامیاب رہے۔جس ر کسی ایجنٹ کے ذریعے اس گروپ نے بین الاقوامی خفیہ تنظیم بلک تھنڈر سے رابطہ قائم کیا ، بلک تھنڈر کے خیال میں مرا ذہن سر مائینڈ ہے ۔ لیکن صرف مخصوص حالت میں ۔ چنانچہ انہوں نے ایک نفسياتي مميم كهيلي اور سليمان پروي بلنس استعمال كر دي - ماكه سلیمان کو بچانے کے لئے میں اس کا توڑ تلاش کر لوں۔ تو مجھ سے یہ ڈا کٹرید نسخہ حاصل کر کے اس ایجنٹ تک پہنچا دیں - بہرحال وہ نسخہ اس ایجنٹ تک چہنج گیا اور اس کے ذریعے بلک تصندر تک ۔ لیکن بلک تھنڈرنے لینے ایجنٹ کو ہلاک کرے نسخہ خو د تک محدود کرلیا۔ اس کے بعد ایک نیاسیٹ اب سلصنے آیا ۔ولیسٹرن کارمن کی ایک پرائیویٹ لیبارٹری کا سائنسدان ڈا کٹر البرٹ مرا دوست تھا۔اس ے ا کثر سائنسی موضوعات پرمیری بات چیت ہوتی رہتی تھی ۔اس کا ایک اسسٹنٹ ڈاکٹر جاف اچانک یا کیشیا میں جھے سے آکر ملا اور اس نے مجھے ڈا کٹر البرٹ کا کی خط دیا۔اس خط کے ذریعے اصل صورت عال سلمنے آئی کہ اصل میں وی ہتھیار اسرائیل تیار کر رہا تھا اور اس نے اس کے توڑ کا نسخہ حاصل کرنے کی کو بشش کی تھی ۔ لیکن راستے میں نخ بلک تھنڈر نے اڑا لیا۔اس لیبارٹری کا انجارج ڈا کر ہمفرے ڈا کٹر البرٹ کا دوست تھا۔ وہ ڈا کٹر البرٹ سے آکر ملا اور اس نے اس

كولين سائق لے كراس كے پاس بہنچا - تاكه چوہان اسے الحي طرح دیکھ لے ۔ مراخیال تھا کہ پالینڈ میں چوہان کا میک اپ کر کے انبینے دوست کی جگہ اسے بھادوں گااوراس طرح پالینڈ میں اس کے گروپ کو استعمال کروں گا۔لیکن پھر بتہ جلا کہ اس نے یہودیوں کو اپنے گروپ سے نکال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے پالینڈ میں اپنے الي اور خفيه كروپ كوبدايات ويس كه وه ميرى ما تحق ميس كام كرے گا ہتانچہ یہ سارا سیٹ اپ کر کے چوہان اور میں جب والی ہو ٹل بہنچ تو ہمیں بے ہوش کر دیا گیا۔اس کے بعد میری آنکھ یہاں کھلی۔ بعد کی تفصیلات کا تمہیں علم ہے ۔ اس رانسن اور وولف سے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ۔اس کے مطابق اسرائیلی ایجنٹوں کو اس بات كاعلم مو كياتها كه ذا كرُجاف محص باكيشيامين ملاب اور غائب ہو گیا ہے۔اس کے ساتھ ہی انہیں اطلاع مل گئ کہ میں ٹیم کے ساتھ وليمرُن كار من كے لئے روانہ ہو گيا ہوں - پتنانچہ انہوں نے يہاں اس رانس کو ہائر کیا ۔ رانس یا کیشیاآتا جاتا رہتا ہے اور وہ مجھ سے واقف تحام جونکه میرے وہم و مگان میں بھی نہ تھا کہ اسرائیلی ایجنٹوں کو میری اور لیم کی مہاں آمد کا علم ہو گیا ہے۔ اس لیے میں اصل چرے اور کاغذات کے ساتھ یہاں آیا اور اس پر رانس نے فوراً ہمیں ٹریس کر لیا جش ہوٹل میں ہم تھہرے وہ ہوٹل بھی اس رانس کی ملکیت تھا چنا نچہ الم سب كو آساني سے بے ہوش كر كے عمال بہنچا ديا گيا ۔ ايك اہم الرائيل ايجنث كا نام بهي سلمة آيا ہے -اس كا نام كر نل كارسٹن ہے

ایجنٹوں نے کیا ہے ۔اس لئے اس نے ڈا کٹر جان کو خفیہ طور پر بھ تک پہنچنے کی ہدایت کی ۔اس سے بعد ڈا کٹر البرٹ زندگی کی بازی ہارگا ڈا کر جاف نے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے لفافہ لیا اور لیبارٹری سے ایک ماہ کی رخصت لے کروہ این کرل فرینڈ کے ساتھ سیاحت کا حکر حلا کر کافرستان پہنچا ۔اس نے کافرستان میں این گرل فرینڈ کو ڈراپ کیا اور خود یا کیشیا آگیا سیماں اس سے میری ملاقات ہوئی اور لفافہ مجھ تک پہنچ گیا۔ میں نے یہ بات تقصیل سے چیف کو بتا دی ۔ تو چیف نے فیصلہ کیا کہ اسرائیلی لامحالہ اس ہتھیار کا تجربہ لازاً یا کیشیا میں کریں گے ۔اس لئے اس بتھیار اس کے فارمولے اور اس لیبارٹری کو فوری طور پر تباہ کرنا لازمی ہے ۔ چتانچہ اس نے میری سر کروگی میں قیم تیار کی اور خود اس نے ڈاکٹر جاف اور اس کی گرل فرینژ کو اعوا کر اگر روک لیا تا که جب تک ہم لیبارٹری تباہ مذکر لیں۔ یہ لوگ غائب رہیں ۔چیف کا خیال تھا کہ اسرائیلی ایجنٹ اگر ڈاکٹر البرث كو بلاك كرسكتے بيں تو ڈا كر جان سے بھى معلومات حاصل كر سکتے ہیں ۔اس خط میں اشارہ تھا کہ یہ لیبارٹری اسرائیل کی بجائے پالینڈ کے ایک غیر معروف شہر لاؤز میں ہے۔ پالینڈ میں بھی اکثریت یہودیوں کی ہے اور پالینڈسے یا کشیا کے سفارتی تعلقات بھی نہیں ہیں ہجتانچہ میں ٹیم لے کریہاں ولیسٹرن کارمن آگیا۔ یہاں ایک مجرم گروپ کا سربراہ میرا دوست ہے۔لیکن اس کے گروپ میں زیادہ تعداد يبوديوں كى تھى ۔وہ چوہان كے قدوقامت كا ہے ۔اس كئے ميں چوہان

دیکھا تو فوراً ساری تفصیل بہا وی سحالانکہ ولیے ہم چاہ لاکھ سر شیکتے آپ نے کبھی یہ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا گواس نے دانستہ جولیا کا نام لینے کی بجائے ساتھیوں کالفظ استعمال کیا تھا۔ لیکن ظاہر ہے۔ اس کی بات کا مطلب سب آسانی سے سجھ گئے تھے۔

ادرجولیاکا چرہ ایک بار پر نماٹری طرح سرخ پڑگیا۔ مگر اس بار اس کی دجہ غصہ بہرعال نہ تھا۔
دجہ غصہ بہرعال نہ تھا۔
\*لیکن میں نے یہ ساری تفصیل آپ کو اس لئے بتائی ہے کہ

تفسیل بتانے کے بعد آپ میری لیڈری کا فیصلہ کرویں ۔اس مہم کا البیڈر میری بجائے تم لوگوں میں سے ہوگا اور میں اس کی ہاتھی میں کام کرنا فخر مجھوں گا"....... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

بل بس اب زیادہ تھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم نے کم دیا ہے کہ تم لیڈرہو تو بس تم ہی لیڈرہو "...... جولیا نے مصنوعی مسلطے میں کہا۔

"اوسے لیکن آئدہ اب تم جھ سے کوئی سوال نہ کردگے ۔ اپنے طور پر صور تحال کو تھے اور تجزیہ کرنے کی کو شش کیا کرو "........ گران نے کہااور سب نے اثبات میں سربلاویا۔

اب ہمیں تو پوچھنے کی ضرورت ہی ندرہے گی۔ تم نے سب کچ بات تو دیاہے "...... جولیانے مسکراتے ہوئے کہااور عمران مسکرادیا۔
"عمران صاحب بہمیں اب سب سے پہلے اس کرنل کارسٹن کا فاتمہ کرناہے۔ اس کے بعد ہم اطمینان سے لیبارٹری کو ٹریس کر کے

يه ايجنث بهل ايكريميا كي الك خفيه ايجنسي سے متعلق تھا اليكن چوء كمرسبودري تها اس لئے يقيناً اب ده اسرائيل شفث ہو گيا ہو گاراں کرنل کارسٹن نے رانس کو ہائر کیا تھا۔ رانس کو اس نے حکم دیا تھا کہ وہ ہمیں دیکھتے ہی گولی سے اڑا دے ۔لیکن رانس لینے چیف وولا سے ہماری ملاقات کے حکر میں پڑ گیا اور نتیج میں ہم سب تو زندہ ہیں۔ جب کہ رانس اور اس کا چیف ماراجا حکا ہے ۔اب میری پلانگ یہ تھی کہ ہم میک اپ میں مہاں سے پالینڈ پہنے جائیں ۔ دلیسرن کارمن اور یالینڈ کے ورمیان ویزہ اور دیگر کاغذات کی یابند نہیں ہے۔ای لئے ہم آسانی سے پالینڈ میں داخل ہوسکتے تھے اور پھراس کروپ کی ادا ے ہم وہ لیبارٹری ٹریس کرتے اور پھراسے تباہ کر دیتے -اس طرن ہمارا مشن مکمل ہو جاتا "....... عمران نے الف سے لے کرے تک یوری تفصیل بخرکھ چھیائے ان سب کے سلمنے رکھ دی - وہ سب خاموشی اور حیرت سے عمران کی باتیں سنتے رہے۔

"اب معلوم ہوا ہے کہ چیف عمران کو لیڈر بنانے پر اصرار کوں گرتا ہے "....... تنویر نے ایک طویل سانس لیکتے ہوئے کہا۔
"آئی ۔ ایم ۔ سوری عمران ۔ حمہاری موجو دگی میں واقعی کوئی السلیڈر نہیں بن سکتا ۔ ہم سب دل وجان سے حمہاری لیڈری قبول ک<sup>ن</sup> ہیں "....... جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔
"عمران صاحب ۔ ولیے آج یہ معلوم ہو گیا ہے کہ آپ ساتھہوں کو نارافہ فی ناراضگی واقعی برداشت نہیں کر سکتے ۔ آپ نے ساتھیوں کو نارافہ فی ناراضگی واقعی برداشت نہیں کر سکتے ۔ آپ نے ساتھیوں کو نارافہ

209

رہنا ہوگا "...... عمران نے کہا اور پھر مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف

ختم کر سکتے ہیں اور کر نل کارسٹن اس رانسن کا دوست ہے ۔اس ر كرنل كارسن ك متعلق اس كي سيد كوار شركا كوئي مذكوئي آن ببرحال جانیا بی ہوگا سیہاں کی اگر ملاشی لی جائے ۔تو یقیناً رانس "

وولف کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ وہاں پہنچ کر ہمیں کرنل کارسٹن کے بارے میں آسانی سے معلومات

حاصل ہوجائیں گی "..... صفدرنے کہا۔ " کرنل کارسٹن کے بارے میں ان کے ہیڈ کوارٹرز سے یو چینے کی ضرورت نہیں ہے ۔وہ بقیناً پالینڈ میں ہو گا اور وہاں ہم آسانی ہے رُز

خرچ کر کے اس کا کھوج ثال سکتے ہیں۔ بہودیوں میں اور کوئی صفت بر یا نہ ہو بیہ صفت بہرحال ان کے ساتھ محضوص ہے ۔ کہ دولت کی فام

وہ اپنے بہترین ساتھی کے بارے میں بھی مخری کر سکتے ہیں "..... عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اورسب نے اس کی بات کی ٹائی<sup>ر ک</sup>

" بابركار موجود ب-اس كار پرېم آسانى سى يالىند كى سكة ين ٠٠ تنوبرنے کہا۔

" نہیں کار اس رانس باوولف میں سے کسی کی ہو گی ۔اور اس<sup>ک</sup> گروپ کے لوگ اسے پہچانتے ہوں گے ساس لئے ہم چھنس سکتے ہیں ا

ٹرین کا سفر محفوظ رہے گا۔ہم مباں سے علیحدہ علیحدہ فیکسیوں میں بنج کر ریلوے اسٹیشن پہنچیں گے اور پھر دہاں سے ٹرین کے ذریعے ب<sup>الب</sup>ا

کے دارالحکومت پہنچیں گے ۔لیکن ہمیں اب ایک دوسرے سے ا<sup>جاب</sup>

بڑھ گیا۔

211

انے جف وولف کو ان سے ملاقات کی دعوت دی اور وہ دونوں وہاں ریڈ بوائنٹ پہنچ گئے ۔ لیکن اس کے بعد ان کی لاشیں سلمنے آئیں ۔وہ ما کیشیائی ایجنٹ غائب ہو چکے تھے۔میں نے ریڈ پوائنٹ جا کر مزید تحقیقات کیں تو وہاں میک اپ باکس ایک کرے کی مزیر بڑا نظر آیا بد بالكل نيا مك اب باكس تها مين في اس كاجازه ليا تو اس مين موجود سلو شزاور کریمیں ختم ہو چکی تھیں ۔ان سے مقامی میک اپ کیاجا سکتا تھا۔اس سے میں نے اندازہ نگایا کہ انہوں نے وہاں باقاعدہ مقامی لو گوں جسیامکی اپ کیا ہے اور حالانکہ وہاں کارموجو و تھی ۔ لیکن انہوں نے کار استعمال نہیں کی بہتانچہ میں نے یہاں مخصوص گردپوں کو ہائر کر چمے ان کی مگاش پر نگادیا ہے ۔ ایک عورت اور پانچ مقامی افراد کا گروپ ٹارگٹ تھا۔اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور اطلاع بھی ملی کہ دو مقامی آدمی یہاں کے ایک معروف غندے جیراڈ ے بھی ملے تھے اور جیراڈ سے ملاقات کے لئے انہوں نے پرنس آف ذهمپ كا حواله ديا تها - آپ جانة بين كه يه حواله وه على عمران استعمال كرتا ہے ۔ پہنانچہ میں نے اپنے خاص كروپ كے ذريعے اس جمرا ڈکو اعوا کیااور پھربے پناہ تشد دے نتیج میں اس نے بہرحال زبان کھولی اور اس نے بتایا ہے۔ کہ عمران اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس سے ملاتھا ۔ وہ پالینڈ میں کسی بہودی شظیم کے خلاف کام کر ناچاہا تھا اور اس نے اسے لینے خفیہ مگر طاقتور کروپ کو ریفر کر دیا ہے۔اس گروپ کے لیڈر کا نام مالری ہے۔اس کا ہیڈ کو ارٹر مالبری ٹریولز ہے

لیا۔

"بیس سے کارسٹن بول رہاہوں "....... کارسٹن کا لہجہ تحکمانہ تھا۔

"باس سے میں راتھ بول رہاہوں سے دیسٹرن کارمن سے سآپ کے
لئے ایک اہم خبرہے "دوسری طرف سے سخبیدہ سی آوازسنائی دی۔
"بولو "...... کرنل کارسٹن نے اس طرح سرو لیج میں کہا۔
"باس سآپ کا دوست رانسن ہلاک ہو چکا ہے اور اس کے سابق ہی
اس کے گروپ کے چیف وولف کی لاش بھی ملی ہے دونوں کی لاشیں
ان کے ایک محصوص اڈے ریڈ پوائنٹ سے ملی ہیں ۔جب تھے ال
ان کے ایک محصوص اڈے ریڈ پوائنٹ سے ملی ہیں ۔جب تھے ال

ٹریس کر کے بے ہوش کیااورانہیں ریڈیوائنٹ پہنچا دیا۔ پھراس کے

میلی فون کی گھنٹی بحقے ہی کرنل کارسٹن نے ہاتھ بڑھا کر رسیوراٹھا

ے درت برے لیج میں کہا گیا۔

ایک اہم کام ہے اور کام الیماہے کہ انتہائی اعتماد کے آدمی کو دیا عاسمة ہے اور یہاں پالینڈ میں مجھے سبسے زیادہ تم پر ہی اعتماد ہے اسسے کرنل کارسٹن نے جواب دنیتے ہوئے کہا۔

"اس اعتماد کاشکریه کرنل سه به او کیا کام ہے سیقین کرو که حمہارا اعتماد قائم رہے گا"...... والکرنے جواب دیا۔

" مالبری ٹریولز کے مالبری کو جانتے ہو "....... کرنل کارسٹن نے ا

" ہاں اتھی طرح جانثا ہوں ۔ دوست ہے میرا۔ کیوں "....... والكر نے جواب دیا۔

" کیا ایک ہفتے کے لئے اپنے دوست کو کسی الیبی جگہ پہنچا سکتے ہو۔ جہاں سے کسی کو اس کے بارے میں علم نہ ہو "....... کرنل کارسٹن نے کہا۔

مکیا مطلب کھل کر بات کرو۔ یہ تم نے کسی الحی ہوئی بات کر دی ہے "...... والکر کے لیج میں بے پناہ حیرت تھی۔

" والكر اصل مسئلہ يہ ہے كہ پاكيشيا سيكرك مروس يہاں پالينلا " مارے الك خفنيه اللہ كو تباہ كرنے كے لئے آر ہى ہے اس كا لير على عمران نامى الك انتہائى خطرناك سيكرك ايجنك ہے اس كے ساتھ الك عورت اور چار مرد ہيں ۔ ميں نے وليسرن كار من ميں ان كاشكار كھيلنے كى كوشش كى ۔ وہ ہاتھ بھى آگئے ليكن ميرے آدمى كى 212

اور عمران اور اس کے ساتھی تقیناً وہیں پہنچیں گے ۔ ویسے یہاں ویسٹرن کارمن میں انہیں مسلسل ملاش کیا جارہا ہے۔ اگر وہ لوگ مہاں مل گئے۔ تو میں ان کا خاتمہ کر دوں گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ وہ رانسن والے سانحے کے بعد یقیناً ویسٹرن کارمن سے نکل گئے ہوں گے "...... دوسری طرف سے راتھ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔
"..... دوسری طرف سے راتھ نے کام کیا ہے۔ اب میں یہاں آسانی سے "گڈ شورا تھر۔ تم نے واقعی کام کیا ہے۔ اب میں یہاں آسانی سے "گڈ شورا تھر۔ تم نے واقعی کام کیا ہے۔ اب میں یہاں آسانی سے

ان سے منٹ اوں گا "....... کرنل کارسٹن نے مسرت بجرے لیج میں کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیورر کھ دیا۔
میں کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیورر کھ دیا۔
" اس رانس نے مجروبی حماقت کی کہ انہیں فوراً گولی مارنے کی

بجائے وہ ملاقاتوں کے حکر میں پڑگیا اور لازماً اس نے میرے متعلق بھی بنا دیا ہوگا اور اب یہ لوگ پوری طرح محاط ہو جائیں گے۔لیکن راتھ نے واقعی کام و کھایا ہے "...... کرنل نے رسیورر کھ کرخود کلامی کے سے انداز میں کہا اور چند کمجے وہ خاموش بیٹھا کچھ سوچتا رہا۔ جسے ذہن طور پر کوئی خاص بلاننگ بنانے میں مصروف ہو۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیوراٹھا یا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

" کیں سوالکر النزنگ "...... دوسری طرف سے ایک بھاری ہی۔ آواز سنائی دی س

" كرنل كارسٹن بول رہاہوں والكر "......كرنل كارسٹن نے نرم ليج ميں كما۔

"اده كرنل تم مخيريت مكسي ياد كياآج "...... دوسري طرف

215

" بالبری ٹریولز میں ایک الیما آدمی موجود ہے۔ جب اگر کشیر اور
بھاری دولت ایڈوانس دی جائے تو وہ آسانی سے ہمارے لئے مخبری کر
سکتا ہے ۔ وہ ان خفیہ آلات کا انچارج ہے اور بالبری کا معتمد خاص ہے
بالبری کے منہ سے نگلنے والا ہر حرف اس تک چہنچتا ہے اور اس کی ہر
حرکت کی فلم وہ دیکھتا ہے۔ ولیے وہ واقعی انتہائی اصول پسند آدمی ہے
لین تجے اس کی امک کمزوری کا علم ہے اور اس کمزوری کے تحت وہ
صرف میرے ہاتھوں بک سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے قیمت بھاری ہوگ یہ
والکرنے جواب ویا۔

" كتنى "...... كرنل كارسٹن نے سادہ ہے ليج ميں يو چھا۔ " دس لا کھ ڈالر کافی ہوں گے "..... والکرنے جو اب دیا۔ " مُصلِك ب مُحِية منظور ب سلين محجه اطلاع فوراً اور تفصيل ي ملنى چلېئة "....... كرنل كارسٹن نے جواب ديتے ہوئے كما۔ "اليهايي ہوگا۔ تم اپنا كوئي خفيه فون منبريا خصوصي ٹرانسميڑ فریکونسی با دوروہ تم سے خو درابطہ کرے گا۔آپس میں کو ڈ طے کر لینا م ..... والكرنے جواب وينتے ہوئے كها اور كرنل كارسٹن نے اسے مخصوص فریکونسی بتا دی۔ بص پروہ چو بیس گھنٹے مل سکتاتھا۔ " رقم جمجوا دو اور ب فكر بو جاد "..... والكرف كما اور كرنل گارسٹن نے او سے کہد کر رسیور رکھ دیا ادر پھر اس نے میز پر رکھے ہوئے انٹر کام کارسیور اٹھایا اور ایک تنبرپریس کر دیا۔ "يس ساؤر بي بول ربابون "..... رابطه قائم بوت بي دوسري

معمولی سی غفلت کی بناپردہ اسے ختم کر کے نکل گئے اور مجھے اطلاع مل چکی ہے۔ کہ اس علی عمران نے جو اپنے آپ کو پرنس آف ڈھمب بھی کہلوا تا ہے۔ پالینڈ میں ایک معروف غنڈے جیراڈسے مالبری کی نب لی ہے اور مالبری نے یہاں اس کی امداد کرنے کی حامی بھی بھرلی ہے۔ وہ تقییناً یہاں پہنچ میکے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے اور لامحالہ وہ مالیری سے رابطہ قائم کریں گے۔اس لئے میں صرف اتنا چاہما ہوں کہ اصل ماہری کچھ ونوں کے لئے درمیان سے ہٹ جائے اور اس کی جگہ مرا کوئی آدمی لے لے - پرجسے ہی یہ لوگ اس سے رابطہ کریں گے۔ مجھے فوری اطلاع مل جائے گی اور میں آسانی سے ان کاشکار کھیل لوں گا اس کے بعد بالبری واپس این سیٹ پر جلاجائے گا اور اسے معلوم بھی نہ ہوسکے گا کہ اس کی عدم موجودگی میں کیا ہوا اور کیا نہیں "...... كرنل كارسنن نے يورى تفصيل بناتے ہوئے كہا۔ "كرنل - "بهلى بات تويه ب كه مالېرى انتهائى خطرناك آدمى ب-اس لئے جو کچھ تم سوچ رہے ہو وہ غلط ہے ۔اس کے آدمی ہر وقت سائے کی طرح اس کے گر درہتے ہیں اور جس وفتر میں وہ بیٹھا ہے۔ دہاں الیے خفیہ آلات بھی لگے ہوئے ہیں کہ ایک کمح میں سارا راز افشاہ و جائے گا ۔اس لئے اس منصوب کو تو ذہن سے جھنک دد -الستبہ تہمارا مسئلہ ایک دوسرے طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا ہے "-دالكرنے جواب ديا۔ "وه كسيه "...... كرنل كارسٹن نے چونك كريو چھام

ہے۔جب کہ مرد پاکیشیائی ہیں ۔ لیکن اس وقت وہ مقامی میک آپ یں ہیں ۔ید گروپ انہتائی خطرناک ترین سیرٹ ایجنٹوں پر مشتمل ہے۔ کسی بھی ذریعے سے پالینڈ میں آسکتا ہے ۔ تم نے اس گروپ کو ہر قیت پرٹریس کرنا ہے "۔ کرنل کارسٹن نے کہا۔ "اور کوئی تفصیل کرنل "....... فیڈنے پوچھا۔

" بس اس سے زیادہ ادر کوئی تفصیل نہیں ہے۔النتہ ایک بات ہے کہ اس گردپ کالیڈر علی عمران انتہائی مزاحیہ ساآدمی ہے "....... کرنل نے جواب دیا۔

"قدوقامت کے بارے میں تفیصلات "...... فیڈنے پو چھا۔ " نہیں ۔ کوئی تفصیل نہیں ہے "....... کرنل نے جواب دیتے ئے کہا۔

" پرتو بے حد محنت کرنی ہوگی ۔ پورے گروپ کو اس کام پر لگانا ، ہوگا "...... نیڈ نے کہا۔

"معادضے کی فکر نہ کر د مجھے یہ لوگ چاہئیں ہر قیمت پر " ۔ کر نل کارسٹن نے کہا۔

"اوسے کرنل سویڈاپی پوری صلاحیتوں کو آزمائے گا ادر مجھے تقین ہے کہ آپ کاکام ہوجائے گا۔معادضہ دس لاکھ ڈالر ہوگا "سویڈ فیار میارٹ

ر المج جائے گا۔ فریکونسی نوٹ کر او۔جس پر تم نے مجھے فوری اور تفعیل اطلاع وین ہے "...... کرنل کارسٹن نے کہا اور اس کے طرف سے آواز سنائی دی۔

" ڈربی فوراً بنک سے دس لا کھ ڈالر نکلواکر والکر کو بہنچا دوسیہ کام ایسی اور اسی دقت ہونا چلہے "......کرنل کارسٹن نے انڈ اکام کا رسیور رکھ کر ایک بار پھر رسیور اٹھا لیا ۔ مالبری کی طرف سے تو وو مطمئن ہو چکا تھا۔لیکن وہ عمران کی ذہانت کے بارے میں اچی طرح جانیا تھا۔اسے معلوم تھا کہ اگر عمران کے کانوں میں جیراڈ کے اعوا کی بھنک بھی پڑگئی۔تو وہ کبھی مالبری کی طرف رخ بھی نہیں کرے گا۔ اس لئے اس کی شاش کے دوسرے ذرائع بھی ساتھ ہی استعمال کرنا چاہئا تھا۔دسیورا ٹھاکراس نے تیزی سے منبر ڈائل کر دیئے۔ پاس فیڈ افنڈنگ "...... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔

"كونل كارسٹن بول رہاہوں فيڈ "...... كرنل كارسٹن نے كہا۔
" اده ديس كرنل مرمليئ "..... دوسرى طرف سے فيڈ نے جواب ديئے ہوئے كہا۔

" جہادے گروپ سے لئے میرے پاس ایک کام ہے " ۔ کرنل کارسٹن نے کہا ۔ کارسٹن نے کہا ۔

" ضرور آپ کے لئے کام کرنے میں مجھے بے حد مسرت ہوگی "۔ فیڈ نے مسرت بھرے لہج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" ایک عورت اور پانچ مردوں پر مشتمل ایک گروپ ولیسران " کارمن سے پالینڈ میں آ چاہے یا پہنچنے والا ہے ۔عورت دراصل سوئس

219

ساتھ ہی اس نے اپن مخصوص فریکونسی بتا دی ۔جو اس سے پہلے ا

والكركو بها چكاتھا۔ "او سے "...... فيڈ نے كہااور كرنل كارسٹن نے رسيور ركھ ديا اب اس كے چېرے پرخاصے اطمينان ك آثار نماياں تھے سامے يقين تھاكہ اب وہ انہيں ہرصورت میں ٹریس كرلے گا۔

عمران اور اس کے ساتھی ولیسٹرن کار من سے یالینڈ جانے والی زین میں موجو د تھے ۔عمران کی ہدایت کے مطابق وہ سب علیحدہ علیحدہ بیٹے ہوئے تھے اور الک جومرے کے درمیان انہوں نے اجنیبت کی دیوار حائل کر رکھی تھی ۔ لیکن وہ تھے ایک ہی ڈبے میں ۔اس ڈبے ایں ان کے علاوہ تقریباً بیس عورتیں اور بارہ کے قریب مروقعے ۔ان میں اکثریت مقامی افراو کی تھی سچوہان جس سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ال کے ساتھ امک نوجوان لڑکی موجو و تھی ۔اس لڑکی کے جسم پر باتی مورتوں کی نسبت قدرے سلیقے کا لباس تھا۔اس کا چرہ بھی شکفتہ اور شاداب تھا۔وہ بار بارچوہان کی طرف دیکھتی ۔لیکن چوہان اس کے زب سے بے نیاز ایک رسالے کے مطالع میں اس طرح عزق تھا جیے وہ ٹرین میں سواری اس رسالے کے مطالعے کے لئے ہوا ہو۔ "آب کہاں جارہے ہیں "...... اچانک اس لڑکی نے چوہان سے

221

اکیلی ہوں "...... اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا اور چوہان نے ب افتیار ایک طویل سانس لیا ۔ اس نے رسالہ بند کر کے ایک طرف رکھ دیا سچوہان کے باقی ساتھی اس کونے سے دور تھے اور اس کونے میں اکیلاچوہان ی تھا۔

" میں معانی چاہتا ہوں خاتون دواقعی مجھے اس بات کا احساس کرنا چاہئے تھا۔ میرا نام والف ہے اور میں ایکریمیا میں ایک امپورٹ ایکسپورٹ فرم سے منسلک ہوں اور اس سلسلہ میں ہولگن جا رہا ہوں

سچہان نے مسکراتے ہوئے پوراتعارف کرایا۔ ممانام مری سرای مدلگ

مرانام مری ہے اور ہو لگن میں میری نوادرات کی دکان ہے۔ مری رہائش بھی اس دکان کے عقب میں ہے اور میں دہاں اکیلی رہتی اور سفیرشادی شدہ ہوں سال باپ ولیسٹرن کار من میں رہتے ہیں۔

د بھائی ہیں دہ ایکریمیا میں سیٹل ہو بھکے ہیں "...... میری نے پوری تفصیل سے اپناتعارف کراتے ہوئے کہا۔

اُپ سے مل کر واقعی مجھے بے حد مسرت ہو رہی ہے۔ کس قسم کے نوادرات آپ کی دکان میں ہیں "......چوہان نے مسکراتے ہوئے کاسدہ نجانے کس طرح اپنے آپ پر جبر کر کے یہ سب کھے نبھارہاتھا۔ "مہلے آپ یہ بتا میں کہ آپ شادی شیرہ ہیں یا غیر شادی شدہ۔مزید

سیمانی کی ید بهودی "...... میری نے مسکراتے ہوئے پو چھا۔
"سی غیرشادی شدہ ہوں اور نہ میں عبیمائی ہوں اور نہ بہودی "۔
اور نے بهو نرف جباتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے اس وقت اس کے لئے

مخاطب ہو کر پو چھا۔اس کا لبجہ نرم اور متر نم تھا۔چوہان اس کی آداز سن کرچونک پڑا۔اس نے ایک لمحے کے لئے رسالہ ہٹایا۔اس لڑکی کی طرف دیکھااور پھر سپاٹ بلجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ " میں ہولگن جاریا ہوں " حملان نرالدیڈ کر مارا کی

" میں ہولگن جا رہا ہوں "........ چوہان نے پالینڈ کے دارا کھومت کا نام لینتے ہوئے کہاا درا کیب بار بھررسالہ اپنے سلمنے کر لیا۔

"کیاآپ اجنبی ہیں یہاں "...... اچانک اس لاک نے پو تھارتر چوہان بے اختیار چونک بڑا۔

" اجنبى سيد اندازه آپ نے كيے بكاليا -كياآپ كو ميرا بجره اجنبى

لگ رہا ہے "...... چوہان نے قدرے عصیلے لیج میں کہا۔ "معاف کیجے ۔آپ کا چرہ تو مقامی ہے۔لیکن آپ کا اندازاورآپ کا

روبیہ ضرور اجنبی ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ آپ طویل عرصہ ملک سے باہر

رہے ہوں ".....اس لڑی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" ہاں سیں نے زیادہ عرصہ ایکر یمیا میں گزاراہے اور ابھی حال ہی میں واپس آیا ہوں "......چوہان نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔

شایداسے احساس ہو گیاتھا کہ مسئلہ صرف چہرے پر میک اپ کرلینے ا سے حل نہیں ہو تا۔اس کے لئے مقامی روایات کا بھی خیال رکھنا پڑتا

سے من ہیں، فرماراں کے معالی روایات ہ می حیاں ہے۔

"اس لئے آپ يمهاں كى روايات كو جھول كئے ہيں \_آپ كو بالا دلاووں كديمهاں روايت ہے كہ جب كوئى اكبلى خاتون آپ كى ہم سنر

ہو یا بنے تو آپ کو بے اعتنائی نہیں برتنی چاہئے اور میں اس دید ای

اں کی ذہانت کا شاہ کارتھا اور ذہین اور حاضر جواب لڑ کیاں چوہان کو بمشه دليب لكتي تحين -

مجے بقین ہے کہ آپ آئیں گے - میں آپ کو اپنا کارڈ دے دیق ہوں "..... مری نے کہا اس نے سائیڈ میں رکھا ہوا پرس اٹھایا۔ اس کی زی کھولی اور اس میں ایک کارڈنکال کر اس نے چوہان کی طرف بڑھاویا ۔ کارڈپر واقعی نو اورات کی امکیہ دکان کا ہی متبہ ورج تھا ادرينچ مېرى كانام بھى اور فون منر بھى لكھا ہوا تھا۔

و شکریه " ...... چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا اور کار د جیب میں ر کھ لیا۔

"مسر والث ساب آپ اطمینان سے رسالہ پڑھ سکتے ہیں ۔ کیونکہ س نے بھی دکان کا کچھ حساب کتاب کرنا ہے "..... میری نے مسکراتے ہوئے کہااور اس سے ساتھ ہی اس نے بیگ اٹھایا اور تیزی سے چلتی ہوئی ایک سائیڈ پرسنے ہوئے باتھ کی طرف بڑھ گئ سجوبان نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا اور رسالہ اٹھاکر دوبارہ اس کے مطالع میں مفروف ہو گیا۔ ہولگن آنے میں ابھی ایک گھنٹہ باتی تھا اور ده دل بی ول میں دعا کر رہا تھا کہ مس میری یہ ایک گھنٹہ اپی دگان کے حساب و کمآب میں ہی گزار دے ۔لیکن تقریباً وس منٹ بعد اے احساس ہوا کہ میری دوبارہ اپنی سیٹ پر آکر بیٹھ گئی ہے۔لیکن

السفرس سے واقعی ایک بونس ڈائری تکالی اور پرس سے ہی قلم

نگال کر اس نے ڈائری میں کھ لکھنا شروع کر دیا ۔ وہ اب خو دچوہان

عجیب سی صورت حال پیدا ہو گئی تھی کہ نہ وہ اپنا مسلمان ہونا ظاہر ً · سكتاتها اور نه ليخ آپ كو عبيها ئي اوريېودي نه كېنځ پر تيارتها . " پھر کیاآپ لادین ہیں "...... میری نے چونک کریو چھا۔ " لا دین بھی نہیں ہوں ۔ میں نے آپ سے ایک سوال یو چھاتھاز چوہان نے اس جھاڑ کے کانٹے سے پچھا چیزانے کے لئے موضوع بینے ک کوئشش کرتے ہوئے کہا۔

" اس سوال کاجواب دینے کے لئے تو یہ باتیں آپ سے یوچ<sub>ھ از</sub> موں ...... آپ نه عليماني بين مديمودي سد لادين سر كيا آپ مسلمان ہیں "۔ مری نے کہا۔

" مرا مذہب انسانیت ہے۔بس اتناکافی ہے۔مزید آپ کچ، یو چھیئے ۔ یہ پرائیویٹ معاملہ ہے "...... چوہان نے اس بار قدر سخت سے کہج میں کہا۔ تو میری بے اختیار ہنس بڑی۔

" گڈ ۔ اچھا مذہب ہے ۔ بہرحال اب میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتی ہوں ۔ میری دکان میں ایسے نوادرات ہیں جن کا لنتہ

انسانیت سے ہے "..... میری نے مسکراتے ہوئے کہااور چوہان ا اختیار ہنس پڑا۔

"آپ نے واقعی اچھا بدلہ لیا ہے ۔اس کا مطلب ہے ۔آپ م تو قع سے زیادہ زمین ہیں ۔ اپن دکان کا ستیہ بتا دیجئے ۔ میں کو آ كروں كاكب وہ نوادرات ديكھنے آؤں جن كا تعلق انسانيت سے ؟ چوہان نے بھی اب لطف لینا شروع کر دیا۔اس لڑ کی کاجو اب واقعل

225

بنت زلزلوں کی زدمیں آگیا۔ پاپنج افراد کاحوالہ بتارہاتھا کہ میری جو کچھ

ہہ رہی ہے وہ درست ہے۔ اس نے ایک طویل سانس لیا ادر کاغذ
دیمے ہی رکھ کر اس نے رسالہ بند کر دیااور پھر میری کی طرف بڑھا دیا۔
"آپ نے خواہ مخواہ اسے بو رکہہ دیا ہے۔ ذرا پڑھ کر دیکھیں "......
چوہان نے بند رسالہ اس کی گو دمیں رکھا اور خودا تھ کر وہ باتھ روم کی
طرف بڑھ گیا۔ باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند کر سے اس نے واش بین کو ٹو ٹنی کھولی اور پھر کوٹ کی ایک شفیہ جیب سے اس نے ایک بین کو ٹو ٹنی کھولی اور پھر کوٹ کی ایک شفیہ جیب سے اس نے ایک چوٹا سا ڈبہ ٹکالا اور اس کی سائیڈ پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا۔ تقریباً

ہوگیا ہے۔
" میں چوہان بول رہا ہوں ۔ ہمیں ٹریس کر لیا گیا ہے اور ہولگن
سٹیشن پر ہمارا استقبال گولیوں سے ہونے والا ہے ۔ اوور "......
چوہان نے کہااور پھر جواب میں عمران کی طرف سے تفصیل پوچھنے پر
ان نے میری سے ہونے والی تمام بات چیت اور اس کی لکھی ہوئی
ساری تحریر بنا دی اور جواب میں عمران نے اسے ہدایت کر دی کہ وہ
سمری کی ہدایت پر عمل کرے ۔ وہ خود بھی باتی ساتھیوں سمیت پہلے
سمری کی ہدایت پر عمل کرے ۔ وہ خود بھی باتی ساتھیوں سمیت پہلے
اسٹیشن پراتر کر وہیں پہنے جائے گا اور چوہان نے او سے اوور اینڈ آل کہہ
کر ٹرانسمیر آف کیا اور اسے واپس اسی جیب میں رکھا اور ٹو ٹئی بند کر
سکاس نے دروازہ کھولا اور اطمینان سے چلتا ہوا واپس ای سیٹ پرآ

بلب تیزی سے جلنے بچھنے لگا۔اس کا مطلب تھا کہ عمران سے اس کا رابطہ

ے مکمل بے اعتثائی برت رہی تھی ہوبان چند کموں تک کن آنکھوں سے دیکھتا رہا چر مطمئن ہو کر اس نے اپنی توجہ رسالے کی طرف کر دی۔ دی۔

"اکی منٹ آخر آپ الیسا کون سارسالہ پڑھ رہے ہیں کہ اس قدر اس میں غرق ہیں۔ میں ذرا دیکھوں "...... میری کی مسکراتی ہوئی انتہائی بے تکلفائہ آداز سنائی دی اور بھر اس سے پہلے کہ چوہان چونکا رسالہ اس کے ہاتھ سے نکل حکاتھا۔

"اوہ ۔بور رسالہ "۔میری نے براسامنہ بناکر کہااور دوسرے کے اس نے رسالہ تہد کر کے اس کے ہاتھوں میں خود ہی تھما دیا اور دوبارہ ا بنی ڈائری لکھنے میں اس طرح مصروف ہو گئی جیسے اس نے چوہان کو سرے سے دسٹرب ہی ند کیا ہو چوہان کو اس کی اس حرکت پر غصہ تو بہت آیا۔ مگر اس نے اپنے آپ پر جبر کیا اور دوبارہ رسالہ پڑھنے کے لئے کھولا ۔ مگر دوسرے کمح وہ بری طرح چونک پڑا۔ رسالے کے درمیان ا مک کاغذ موجود تھا۔ جس پر شریھے مردھے حروف میں لکھا ہوا تھا۔ ہوشیار آپ یانچ افراد کو بہجان لیا گیا ہے اور ہولگن اسٹیشن برآب ؟ استقبال گولیوں سے ہو سکتا ہے۔میں مسلمان ہوں۔اس کئے تھج آپ لو گوں سے ہمدردی ہے۔آپ ہولگن سے ایک اسٹیشن پہلے از جائیں اور پ<sub>ھر</sub>علیحدہ علیحدہ بس میں سوار ہو کر میری دکان پر پہنچ جائیں<sup>.</sup> باقی تفصیلات وہیں بہاؤں گی اور اس کاغذ کو تحجے واپس کر دیں لڳن کسی کو اس کاعلم نه ہو ۔ کاغذ پر موجود تحریر پڑھ کرچوہان کا ذہن ک

227

رہاتھا۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں یہ خدشہ بھی موجود م تھا کہ کہیں اس طرح وہ خو دبھی کسی جال میں نہ پھنس رہا ہو اور اپینے ساتھیوں کو بھی پھنسارہا ہو ۔لین نجانے کیا بات تھی کہ اس کا دل گوای دے رہاتھا۔ کہ میری اس سے دھو کہ نہیں کر سکتی ہے تدر کموں بعد نیکس نے اسے بس سٹینڈ پر پہنچا دیا ۔ ہولگن جانے والی بس کی ردانگی میں دیر تھی ۔ لیکن چوہان نے نکٹ خریدا ادر خاموش سے بس میں جا کر بیٹی گیا۔اس نے اپنے طور پر بس میں موجو داور اڈے پر موجود مسافروں کو عور سے دیکھا کہ شاید اس کے ساتھی وہاں موجو د موں - لیکن وہ کسی کو بھی نہ بہچان سکا - تقریباً ایک گھنٹے بعد بس ردانہ ہوئی اور پھر ایک گھنٹے بعد وہ ہولگن کے اڈے پر اتر چکا تھا۔ چند کموں بعد وہ ٹیکسی میں ہنچھ کر کرافور ڈروڈ کے پہلے چوک پر اتر گیا اور اب اس نے پیدل چلتے ہوئے وہاں مس میری کی انٹیک شاپ ملاش کرنی شروع کر دی ۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک چھوٹی سی دکان کے سِلصنے موجور تھا ۔ یہ وہی دکان تھی جس کا سپہ کار ڈمیں درج تھا۔ وکان کھلی ہوئی متھی ۔ لیکن اس کے اندر اس وقت کوئی گاہک موجود ینہ تھا ۔ چوہان خاموشی سے اندر داخل ہوااور دوسرے کمحے وہ یہ دیکھ کر حیران ره گیا که دکان میں ہر طرف انسانی ڈھانچ اور ہڈیاں شو کسیوں میں بنرتھے۔یوں لگناتھا جیسے وہ کسی دکان کی بجائے کسی میوزیم میں آگیا اور ہور اسنے اور ہڈی کے نیچ اس کی تاریخ محتصر طور پر درج تھی۔ " جى فرمليئ " ..... اچانك اكب مسكراتى بوئى آواز اسے سنائى

گیا ۔ لیکن مس میری وہاں موجو دینہ تھی ۔البتبہ اس کا رسالہ اس کی سیٹ پریزا ہوا تھا ہوہان نے رسالہ اٹھا یا اور اسے کھول کر ویکھااس میں کاغذ موجو دینہ تھا۔اس نے دوبارہ رسالہ پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ ٹرین میں باقاعدہ سٹیٹن کر گی کے آنے کا اعلان شروع ہو گیا ۔ كريك مولكن سے پہلا اسٹين تھا اور اعلان ہوتے بى دہے ميں سے كافي افراد مك لخت الله كر كورے موكة سجند لمحوں بعد ثرين رك كمَّ اور لوگ اتر ناشروع ہو گئے سچوہان بھی خاموشی سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھا یا آؤٹ گیٹ کی طرف بڑھ گیا سمہاں ٹکٹ وغیرہ چمک کرنے کا کوئی سسٹم نہ تھا۔ کیونکہ ٹکٹ سے بغیریہاں کوئی سفر کرنے کا تصور ی نه کر سکتا تھا۔لوگ تیزی سے باہرجا رہے تھے اور خاصا رش تھا۔ چوہان خاموش سے چلتا ہوااسٹیش سے باہر آیااور پھروہ تیز تیز قدم اٹھاتا الک پبلک بات کی طرف بڑھ گیا۔اس کی جیب میں ریڈی میڈ مک اپ کے موجو و تھی اور وہ فوری طور پر اپنا مکی اپ تبدیل کر لینا چاہما تھا بحد محوں بعد جب وہ بائ سے باہر آیا تو واقعی اس کا پھرہ خاصا بریل ہو جکاتھا ہوبان نے ایک ٹیکسی ایکنج کی اور اسے بس سٹینڈ لے چلنے کے لئے کہہ کروہ ٹیکسی میں بیٹھر گیا۔لین اس کے ذہن میں ابھی تک بھونچال جاری تھا ۔اسے سبھے نہ آ رہی تھی کہ میری دراصل کون ہے اور اس نے کس طرح اسے بھی پہچان لیا اور اس کے ساتھیوں کو بھی ۔اب اے میری کی ساری باتیں ایک ایک کرے یادآ رہی تھیں اور اب اسے ہربات کے پیچھے موجو دایک خاص مقصد اور معنی سجھ آ

"مرانام مریم ہے" ....... میری نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور اللہ ہی اس نے ایک سائیڈ پر بنے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا جس پر آفس کی پلیٹ بھی لگی ہوئی تھی ۔چوہان نے دروازہ کھولا تو درری طرف واقعی ایک دفتر تھا ۔لین دہ خالی پڑا ہوا تھا ۔چوہان

ناموشی سے اندر داخل ہو گیا۔وہ لڑکی بھی اندر آگئ اور دروازہ بند کر کے بے اختیار تھلکھلا کر ہنس پڑی ۔

"جوک پیند آیا مسٹر چوہان "...... لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا تو چوہان کے ذہن میں ایک اور دھماکہ ہوا۔ یہ لڑکی جو کوئی بھی تھی۔ اس کے لئے انتہائی حریت انگیز ثابت ہو رہی تھی۔ وہ اس کا اصل نام

جانتی تھی۔ م

" چوہان سے کون چوہان "...... چوہان نے بمشکل اپنے آپ کو سنجالتے ہوئے کہا۔

الیک فیپ سنواوں ".....لاک نے میزی دوسری طرف کرس

پر بیٹے ہوئے کہا اور سابھ ہی اس نے میزی ایک دراز کھول کر اس میں سے امک چھوٹاسا باکس ٹکال کر میزپرر کھااور بچراس کا بٹن و با دیا دومرے کمحے باکس میں سے چوہان کی آواز سنائی دینے لگی ۔

میں چوہان بول رہا ہوں ۔ ہمیں ٹرلیس کر نیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس عورت نے بٹن آف کر دیا۔

"اب معلوم ہوا کہ چوہان کون ہے "...... عورت نے مسکراتے ہوئے کہااورچوہان نے بے اختیار ہو نب جھپنج لئے۔ 228

دی اور وہ چونک کر مڑا تو اس نے میری کو کاونٹر کے پیچھے کھڑا دیکھار اس کا چہرہ ولیے ہی شاداب اور شکفتہ تھا اور دل آویز مسکر اہن ال کے چہرے پر شفق کی طرح پھوٹی پڑ رہی تھی ۔اس نے عام عور تو

ے ہٹ کر سلیقے کالباس پہناہوا تھا۔ " میرا نام والٹ ہے "...... چوہان نے کاؤنٹر کے قریب جائے ہوئے کہا۔

" جی ہو گا۔ پھر "...... میری نے سپاٹ لیجے میں جواب دیتے ہوئے۔ کہا تو چوہان بے اختیار چو نک بڑا۔

" ٹرین میں بھی آپ کی ملاقات مسٹر والے سے ہوئی تھی "...... چوہان نے کہا۔وہ یہی کھاتھا کہ ریڈی میڈ میک اپ کی وجہ سے مرک

ا ہے پہچان نہیں سکی ہے۔

"ٹرین میں کس ٹرین کی بات کر رہے ہیں آپ "..... میری نے ای طرح سپاٹ لیج میں جواب دیا۔ تو چوہان کو یوں محسوس ہوا جسے ای کی کھوپڑی پر برف کی تہہ جمتی چلی جارہی ہو۔

"آپ کا نام میری ہے" مجوہان نے ہو نٹ چباتے ہوئے پو چھا-ادہ ۔ تو آپ مس میری سے ملنا چاہتے ہیں سآسینے ۔ اندر دفتر ای

تشریف کے آیئے "...... میری نے اس بار مسکراتے ہوئے کہاادد کاؤنٹر کا بند راستہ کھول دیا۔

"کیاآپ خودمیری نہیں ہیں ".......پوہان نے حیرت بحرے لج

میں کہا۔

231

سخیدہ تھا کہ چوہان بے اختیار کرسی سے ابھ کھڑا ہوا۔ میری نے دفتر کی عقبی دیوار کی جڑمیں پیرمارا تو دیوار در میان سے کھل گئ اور سیڑھیاں نئج جاتی صاف و کھائی دینے لگیں اور چند کمحوں بعد جب وہ سیڑھیاں اتر کراکی ہڑے تہد خانے میں پہنچا جہاں بڑی بڑی لکڑی کی پیڈوں کے درمیان کرسیوں پراس کے ساتھی موجو دتھے۔ توچوہان نے بے اختیار دمیان کرسیوں پراس کے ساتھی موجو دتھے۔ توچوہان نے بے اختیار اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔

"آپ کاساتھی۔ میں دکان بند کر آؤں۔ پھر تفصیل سے باتیں ہوں گی"..... میری نے چوہان کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑی اور واپس سیرصیاں چڑھتے ہوئے اوپر چلی گئی۔ "واہ ساسے کہتے ہیں کارنامہ۔ سفر بھی کیا اور رہائش گاہ بھی تلاش کرلی۔ تاکہ ہو ٹلوں کے اخراجات سے بچا جاسکے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور چوہان بھی مسکراتا ہواا کیٹ خالی کرسی پر بدٹیم

"اس میں میرا کوئی کارنامہ نہیں عمران صاحب ۔ یہ سب ان محترمہ کا ہی کارنامہ ہے "....... چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔
"ہوا کیا۔ یہ محترمہ ہے کون ۔ کچ بتاؤتو ہی کہ حکر کیا ہے ۔ ہمیں تو عمران صاحب نے کچ نہیں بتا یا ہے ہیں سوال نہیں کرنا "..... مفدر نے حمیر طور پر ٹرین مفدر نے حمیر عرب کج میں کہا اور چوہان نے محتمر طور پر ٹرین کی ہونے والے سارے واقعات کے سابق سابق یہاں وکان پر آنے ادر پراس کی گفتگو کی دیپ سنوائے جانے تک کی بھی ساری روئیداد

" بیٹھو بیٹھو۔پرلیشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تہمارے ساتھ ہی جمی محفوظ ہیں "...... لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے باکس کو والیں میزکی وراز میں رکھااور پھر میز پر موجو وانٹر کام کارسیوراٹھا کراس نے ایک نمبرپریس کر دیا۔

" ہمیلو میری بول رہی ہون سے کیا رپورٹ ہے "...... میری نے قدرے تحکمانہ لیج میں کہا اور پھر چند کمجے دوسری طرف سے بات سننے کے بعداس نے اوسے کہہ کررسپورر کھ دیا۔

" میں نے چمک کرالیا ہے۔ حمہاری نگرانی نہیں کی جارہی ۔اس لئے آؤاب میں حمہیں حمہارے ساتھیوں سے ملواؤں "...... رسیور رکھ

کر میری نے کرس سے اٹھتے ہوئے کہا۔ "کہاں ہیں وہ ".......چوہان نے اس بار قدرے سخت لیج میں

" نیچ - خفیہ تہد خانے میں -وہ تم سے پہلے یہاں پہنے گئے تھے - تم سب سے آخر میں آئے ہو - تم ٹرلیما کے راستے سے آنے والی بس میں

سوار ہوئے تھے ۔ حالانکہ براہ راست بھی بسیں آتی ہیں ۔ وہ کم وقت لیتی ہیں ، وہ کم وقت لیتی ہیں ، اس بار میری نے سنجیدہ کہتے میں کہا اور چوہان نے سر ہلا دیا ۔ کیونکہ اب اسے یادآرہاتھا کہ راستے میں ٹریسا نام کے قصبے میں اس ٹریسا نام کے قسبے میں اس ٹریسا نام کے قسبے میں اس ٹریسا نام کے قسبے میں اس ٹریسا نے نام کے قسبے میں اس ٹریسا نے نام کے قسبے میں اس ٹریسا نے نام کے قسبے میں اس ٹریسا نام کے قسبے میں اس ٹریسا نے نام کر نام کی نام کر نام کی نام کر نام

" آؤ۔ کسی بھی کمجے یہاں کوئی آدمی آسکتا ہے اور لقین کرومیں نے اپنی جان پر کھیل کرتم لوگوں کو بچایا ہے "...... میری کا اچھہ اس قدر

ر مطوم ہی نہیں کہ میں کون ہوں ۔اس لیے بہتریہی ہے کہ پہلے میں و این آپ کو بنا دوں۔ پھرشاید آپ کھل کر باتیں کر سکیں۔ ساری تفصیل آپ کو بنا دوں۔ پھرشاید آپ کھل کر باتیں کر سکیں۔ بہلی بات تو یہ سن لیں کہ میں الحمد الله مسلمان ہوں ۔ اور بحیثیت ۔ مسلمان میرا نام مریم ہے ۔لیکن پہاں چونکہ لینے آپ کو مسلمان ظاہر ر ناموت کو رعوت وینے کے مترادف ہے اور میں اکیلی عورت ہوں ۔ اس لئے بہاں کے لئے میں میری ہوں اور میرا مذہب بہودیت ہے ۔ ماں ایک گروپ ہے جے ایڈ گروپ کماجا تاہے۔ یہ مخری کرنے والا ر وپ ہے اور پالینڈ کا تقریباً ہر چوتھا پانچواں آدمی اس گروپ سے دابت ے مونکہ یہ گروپ اپنے آدمیوں کو بھاری معاوضہ دیا ہے اور دولت کے بغیریماں شاید زندہ رہنا بھی ممکن مدہو ساس لیے میں می اں گروپ سے مد صرف وابستہ ہوں بلکہ اس کے ایک سیکشن حیب نبرالیون سیکشن کما جاتا ہے کی چیف ہوں ۔ ایڈ گروپ کی طرف سے ا تام سیکشنز کو مشن دیا گیاا میک عورت اوریا پنج مردوں کے ایک الیے گرب کو ٹریس کرنا ہے جو وراصل پاکیشیائی ہے ۔ مگر انہوں نے مقائی میک اپ کیا ہوا ہے سہاں کام سیکشنزی کارکروگی کے طور باطا جاتا ہے۔میرا مطلب ہے۔ کچھ سیکشنزنے اس گردپ کو ہو ٹلوں میں کھے نے کلبوں میں ۔ کچھ نے سر کوں مچوراہوں پراور کچھ نے ٹرینوں یں کھے نے ایئر بورٹس پرٹریس کرناہے۔اس طرح تقریباً ہرجگہ ایک الاقت میں کام شروع ہو جاتا ہے ۔سیشن الیون کی ڈیوٹی ولیسٹرن کار من سے ہولگن تک ٹرین میں چیکنگ تھی ۔ چنانچہ میں سیکشن

سنا ڈالی ۔ بیپ کی بات سن کر تو عمران سمیت سارے ساتھیوں کی آنکھوں میں حربت کے ناثرات ابھرآئے۔ " كمال ہے - پھرتو به واقعی تمہارا نہیں بلکہ ان محترمہ كاكار نامہ ہے کہ اس نے یا کیشیاسکرٹ سروس کو اکیلے ہی گھیرلیا ہے " ....... عمران نے حرت بھرے لیج میں کہا۔اس لیح کسی کے سروعیاں اترنے ک آواز سنائی دی اور دہ سب چو نک کر ادھر متوجہ ہو گئے سپجند کمحو<sub>ں بعد</sub> میری مسکراتی ہوئی منودارہوئی ۔ " میں نے دکان بند کر دی ہے اور اب ہم اطمینان سے باتیں کر سكتے ہیں "...... ميري نے مسكراتے ہوئے كمااور آكر چوہان كے ساتھ ا کی خالی کرسی پر بیٹھے گئی۔ " ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ لیڈر کا نام علی عمران ہے ۔ لیکن شاید تم لو گوں نے نام بدل لیا ہے اور اب عمر ان کا نام چوہان رکھ لیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاید فطرت بھی بدل گئ ہے۔ عمران کے متعلق بتا یا گیا تھا کہ وہ انتہائی حاضر جو اب اور شرارتی آدمی ہے۔ لین چوہان صاحب انتائی سخیدہ اور انے دیئے رکھنے والے صاحب ہیں -ولیے یہ متام باتیں آپ مسٹر ریزے پرفٹ آتی ہیں "...... میری نے بات کرتے ہوئے عمران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ " كون سے اخبار ميں يہ افسان شائع ہوا ہے " ...... عمران نے مسکراتے ہوئے پو چھااور میری بے اختیار ہنس پڑی ب "آپ لوگ يقيناً ليخ متعلق كھل كر كچھ نہيں بتا سكتے \_ كيونكه آپ

235

یوان صاحب سے بات کی اور چوہان صاحب نے جس طرح اپنے آپ کو عیدائی میہودی اور لامذہب کہنے سے گریز کیا۔اس سے میں سمجھ گئ کہ جوبان صاحب یقیناً مسلمان میں ساب میں چھتانے لگی کہ مرے باتھوں مسلمانوں کا ایک گروپ مارا جائے گا۔ چتانچہ میں نے فوری ، طور پرایک فیصلہ کیااور میں نے باتھ روم میں جا کرچوہان صاحب کے ہ ۔ لئے رقعہ لکھا اور مچر والیس آگر میں نے رقعہ چوہان صاحب کو دیا اور انہیں متورہ ویا کہ وہ لوگ ہولگن سے ایک اسٹیشن پہلے اتر کر بس کے ذریعے ہولگن مری دکان پر پہنے جائیں میدہان صاحب نے باتھ ردم میں جا کر این طرف سے واش بین کی ٹو نٹی کھول کر پانی بہا کر آب لوگوں سے ٹرانسمیٹر پر بات کی الیکن میرے پاس ایک لانگ رہے ضوصی کال کیچرموجود تھا۔اس کی مددسے میں نے چوہان صاحب کی کنتگو بھی سن لی اور یہ پیغام مرے پاس بیپ بھی ہو گیا۔اس طرح محج چوہان صاحب کا نام بھی معلوم ہو گیا ادر میں پوری طرحِ مطمئن بو گئ ۔ میں انظ کر اپنے گروپ کے ایک آدمی کے پاس پہنچ گئ ۔ بیہ شر ب کہ میں نے اپنے گروپ کے کسی آدمی کو آپ او گوں کے متحلّ نہ بتایا تھا۔ پھر میں نے آپ لو گوں کو کریگ میں اترتے و یکھا۔ توس گائی چلتے وقت اپنے ساتھی ہے یہ کر اتر آئی کہ مجھے ایک آدمی برشک پڑا ہے۔ میں اس کے پیچھے جاری ہوں اور اس سے میں نے کہہ ریا ہے کہ وہ ہولگن جاکر سیکش تھرٹی کے چیف سے کہہ دیے کہ جو اطلاع میں نے انہیں دی تھی ۔ وہ درست ثابت نہیں ہوئی ۔ گریگ

سمیت ہوائی جہاز کے ذریعے ولیسٹرن کار من پہنچی اور پھر سٹیشن پر پہر گئ ۔ وہاں اتفاق سے میں نے آپ دو آدمیوں کو ایک دوسرے ہے مخصوص اشارہ کرتے چک کر لیا۔ میں کسی زمانے میں میک اب اکیڈی کی باقاعدہ طالب علم رہی ہوں اور میں نے مکی اپ س سپیشل ڈیلوما کیا ہواہے ۔اس لئے مجھے میک اپ بہچانے میں خصوصی ملکہ حاصل ہے سیحنانچہ اس اشارے پرچونک کر بحب میں نے بنور چیکنگ کی تو میں نے آب سب کے میک اب چیک کر لئے ۔ مجھے اعتراف ہے کہ آپ حفرات نے انتائی مہارت سے میک اب کے ہوئے ہیں الین بہر حال میں نے جب جیکنگ کرلی اتو میں نے ٹرین کی روانگی سے پہلے ہی ہولگن سٹین پر موجود گروپ کو آپ سب حصرات کے حلیے مخصوص ذریعے سے پہنچا دیئے اور پھر میں ٹرین میں سوار ہو گئ ۔اتفاق سے مجھے چوہان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کامو قور مل گیا۔ قریب بیٹھنے پر جب میں نے چوہان صاحب کی بے اعتنائی دیکھی تو مجھے بقین ہو گیا کہ میں نے درست آدمی کو پہچانا ہے ۔ لیکن دوران سفر اچانک مرے ذہن میں ایک خیال آگیا کہ یا کیشیا تو ایک اسلالی ملک ہے ۔اس لئے ہو سکتا ہے کہ آپ کا گروپ مسلمان ہو اور تھے مسلمان ہوئے ابھی صرف ایک سال ہوا ہے ۔اس لئے میرے دل میں مسلمانوں کی بے حد عرت و تو قریب اور دنیا کے ہر مسلمان ک سائق میں اپنا مذہبی تعلق محسوس کرتی ہوں ساس سے پہلے مجھے یہ خیال نہ آیا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی یہ خیال آیا میں بے قرار ہو گئ ۔ میں نے

23

بوئے اسٹیشن پر سینکڑوں مسافروں کے درمیان چاریانج افراد پر کھلی فارنگ کھی نہیں کی جاسکتی - بڑے بڑے پیشہ ورقائل بھی اس کی مِ اُت نہیں کر سکتے اور وو سری بات یہ کہ اگر آپ نے ہولگن اسٹیشن پر موجود قاتل سيكش كو بمارك متعلق اطلاع وى بهو گى - تو آپ نے یقیناً ہمارے طلیے بھی انہیں بتا دیئے ہوں گے ۔ کو بقول آپ کے آپ نے اپنے آدمی کو یہ کہ دیا تھا کہ وہ اس قاتل سیکشن کو اطلاع دے دے کہ آپ کا شک غلط تھا۔ پھر بھی ظاہر ہے کہ وہ لوگ ان حلیوں ے آدمیوں کو لازماً چنک کریں گے ۔یہ انسانی نفسیات ہے ۔لیکن آپ نے ہمیں گریگ میں اٹار کر بسوں کے ذریعے ہولگن آنے کے لئے کہا ۔ حالانکہ اس کی ضرورت مذتھی ۔ آپ کا وہی پیغام ہی کافی تھا اور اب جب کہ آپ کے بتائے ہوئے چہرے سرے سے ہولگن سٹیشن پر نظرند آئیں گے اور آپ کے ساتھی اس سیشن کویہ بھی بتادیں گے کہ آپ بھی گر گی سی اتر گئ ہیں اور سب سے آخری بات یہ کہ آپ نے یہ جموث کیوں بولا کہ آپ گریگ میں اتری ہیں سالانکہ آپ میرے سلمنے ہولگن میں اتری ہیں - میں بھی گریگ میں نہیں اترا ۔آپ کے ساتھ ہی ہولگن میں اترا اور پھرآپ کے پیچھے ٹیکسی میں بیٹھ کریہاں بہنچا ہوں ۔آپ نے سٹیشن پر بھی کسی سے بات نہیں کی "...... عمران نے کہا تو مریم کے چرے اور آنکھوں میں شدید حرت کے تاثرات اب<sub>حر</sub>آئے۔

"اوه اوه آپ کی باتیں بتار ہی ہیں کہ آپ واقعی علی عمران ہیں۔

ے میں ایک فیکسی میں بیٹھ کر سیدھی یہاں پہنے گئ اور پر آب لو گوں کی آمد شروع ہو گئی اور سب سے آخر میں چوہان صاحب خور تشریف لائے ہیں "...... مریم نے بوری تفصیل بتاتے ہوئے کہااور وہ سب حمرت سے اس کو ویکھتے رہ گئے۔ "كياآب كومعلوم ب كه ديد كروب في بماري ملاش كس كركين پر شروع کی ہے " ...... عمران نے اس بار سنجید گی سے پو چھا۔ " محجه معلوم تو نہیں ۔ لیکن میں معلوم کر سکتی ہوں ۔ لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے مجھ سے اپنا اصل تعارف کرا دیں اور اپنا من بتائیں ۔ تاکہ میں پوری دلجعی سے آپ کی مدو کر سکوں "۔ مربم نے بے تکلفانہ کیج میں کہا۔ " اوراگر نه بتائيں تو "....... عمران نے جواب ديتے ہوئے ڳما- تو مریم بے اختیار چونک بڑی۔ "كيون - كياآب كااب تك مجهر براعممّاد قائم نهيس مو سكا - عالانكه میں نے تو آپ لو گوں کو لقینی موت سے بچایا ہے ۔ورند اب تک تو آپ کی لاشیں یوکسیں کے مردہ خانے میں پڑی ہوتیں \*...... مریم نے اس بار قدرے عصلے کیج میں کہا۔ " مس مری یامس مریم سآپ کی بنائی ہوئی تفصیل میں وو باتیں وضاحت طلب ہیں ۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کے بقول سیر کروپ مخبری كرنے والا كروپ ہے اور محج معلوم ہے كہ اليے كروپ كسي ہلاكت اور اس طرح تھلی ہلا کت میں نہیں پڑتے ۔ مسافروں سے تجر ک

239

مذہب کو آزادی حاصل ہے ۔ لیکن عملی طور پریہاں مسلمانوں کو سرے سے برواشت ہی نہیں کیا جا سکتا ۔ لیکن پا کیشیا اور دوسرے اسلامی ممالک سے عالم یہاں آتے رہتے ہیں ۔ لیکن ان کی آمد انتہائی خفیہ ہوتی ہے اور کاجوک ہی انہیں ولیسٹرن کارمن سے یہاں لاتی ہے ادر پر خفیہ اجلاس میں تبلیغ کی جاتی ہے اور کاجوک کے ممرز کو سشش کتے ہیں کہ الیے افراد کو ملاش کریں جو اسلام سے متاثر ہو سکیں ۔ مرا بھی ایک دوست مجھے اس اجلاس میں لے گیا تھا اور پھر میں متلسل ان مقامی اجلاسوں میں شامل ہوتی رہی ساس کے بعد وہ عالم تشریف لائے ۔ میں نے ان سے دین اسلام کی حقانیت پر پوری تفعیل سے بحث کی اور آخر کار میرے دل نے تسلیم کر لیا کہ یہ واقعی الاین ہے سہتانچہ میں نے ان عالم کے ہاتھ پراسلام قبول کر لیا اور انوں نے ہی میرااسلامی نام مریم رکھااور مجھے پاکیشیاآنے کی وعوت دی الیکن ظاہر ہے۔ میری جیسی متوسط طبقے کی عورت کے لئے اتنی دور جانا بہت مشکل ہے ۔اس لئے میں وہاں جا تو نہیں سکی ۔ لیکن پاکیشیا کے ساتھ میراروحانی تعلق ضرور قائم ہو گیا ہے۔اس لئے جیسے ال مجم بایا گیا کہ پاکیشیا سیرٹ سروس کی میم کو ہم نے ٹریس کرنا ب تو میں ول میں چو نک بردی اور اس کے بعد جب میں نے چوہان صاحب کو پہچان لیا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ آپ حضرات کو میڈ گردپ سے بچاکر اپنے پاس رکھوں گی اور آپ کی جو مدد بھی جھ سے ہو کادہ کروں گی ۔اس طرح میں سیمچھوں گی کہ میں نے مسلمان ہونے

کیونکہ آپ جسیا ذہین آدمی ہی اس قدر گہرائی میں سوچ سکتا ہے ِ بهرحال اب میں اصل بات بتا دوں کہ میرا تعلق واقعی میڈ گروپ ہے ہے اور مجھے آپ لو گوں کی تلاش کا حکم بھی دیا گیا تھا۔ میں اپنے زاق کام سے ہولگن گئ ہوئی تھی ۔ گروپ کا پیغام مجھے وہیں ملاتھا اور س گروپ کا کام کرنے فوراً ٹرین سے واپس آ رہی تھی کہ مجھے چوہان صاحب کے ساتھ سیٹ ملی اور میں نے چوہان صاحب کا میک اپ چک کر لیا۔ باقی آپ میں سے کسی کو میں نے نہ دیکھا تھا۔ میں نے آپ لوگوں کو گرنگ میں اترنے کی ہدایت اس لئے کی تھی تاکہ میں آپ او گوں سے پہلے دکان تک پہنے سکوں ۔ باقی جو کچھ میں نے پہلے کہا ہے وہ صرف اپنی کار کر دگی کارعب ڈالنے کے لئے کہاتھا۔الدتبہ یہ بات درست ہے کہ میں واقعی مسلمان ہو چکی ہوں اور چونکہ مجھے گروپ ک طرف سے جو تفصیلات بتائی گئی تھیں ۔اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ او گوں کا تعلق یا کیشیا سے ہے اس لئے مجعے بقین تھا کہ آپ مسلمان ہوں گے اور یہ بھی بتا دوں کہ میں مسلمان بھی ایک یا کیشیائی عالم ك بائق ربوئى بون - ياكيشياك اكثرعالم يهان تبليغ ك لي آن رہتے ہیں ۔لیکن یہاں وہ خفیہ تبلیغ کرتے ہیں سیہاں مسلمانوں ک الک خفیہ سطیم موجود ہے۔جس کا نام کاجوک ہے۔کاجوک مقالی زبان میں نیک کو کہا جاتا ہے ہونکہ یہاں یہودی مد صرف اکثریت میں ہیں - بلکہ حکومت بھی تقریباً انہی کی ہے اور وہ لوگ مسلمانوں کے سخت وشمن ہیں ۔ قانونی طور پر تو یہ ملک سیکولر ہے اور یہاں ہم

ر نیکیٹ کہ میں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے "....... اس نے ایک کاغذ نکال کر انہیں و کھا یا اور اسے رکھے کاغذ نکال کر انہیں و کھا یا اور اسے رکھے کر انہیں مکمل یقین ہو گیا ۔ کیونکہ اس معروف عالم وین سے عمران اتھی طرح واقف تھا۔

" ہماری طرف سے مبارک باد قبول کرومریم ۔ تم نے واقعی این زندگی کاسب سے خوب صورت اور سیا فیصلہ کیا ہے "۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہااور پھر باری باری سب نے اسے مبارک باو دی ۔ جب كه جوليانة آكے بڑھ كرند صرف باقاعدہ مريم كو گلے سے نگاياتھا بلکہ اس کا ماتھا بھی چوم لیا اور وہ ایک بار پھراس تہد خانے میں پہنچ گئے لیکن اب شک وشبہ کی فضا ختم ہو چکی تھی ۔ عمران نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعارف کرایا اور جب اس نے جولیا کے متعلق بتایا کہ مونس نزاد ہے ۔ لین اب نه صرف یا کیشیائی شہری بن چکی ہے ۔ بلکہ اں کی طرح مسلمان بھی ہو عکی ہے۔ تو مریم بے حد خوش ہوئی۔ پھر مریم نے انہیں خو داہنے ہاتھوں سے کافی بناکر بلائی اور عمران نے جب اے مختصر طوز پر مشن کے بارے میں بتایا تو مریم کا پہرہ سرخ پر گیا۔ "اده اده سیقیناً: بودی الیهای کریں گے سدہ مسلمانوں ادر خاص طور پر پا کیشیا سے بے پناہ نفرت کرتے ہیں ۔وہ لقیناً اس خوف ناک نہر ملے ہتھیار کا تجربہ پاکشیامیں ہی کریں گے۔آپ مجھے بتائیں کہ میں اب آپ کی کیامد د کر سکتی ہوں ۔ایک بات بتا دوں کہ ٹیڈ کروپ انتمالی باوسائل اور منظم کروپ ہے اور جب تک آپ یہاں اس تہد ، کا حق ادا کیا ہے اور مجھے حقیقاً ہے حد خوشی ہوگی ۔ اگر آپ کے۔
ممکن ہوسکے تو میری درخواست ہے کہ آپ واپس جاتے وقت کھے ہی
کسی نہ کسی طرح اپنے ساتھ پاکیشیا لے جائیں اور مجھے وہاں کوئی
چوٹی موٹی ملازمت یا کوئی بزنس کرادیں ۔ میں اب اپن باتی عمرائیہ
اسلامی ملک میں گزار ناچاہتی ہوں "....... مریم نے بڑے جذباتی ہے
میں کہااور پھراس ہے پہلے کہ کوئی کھے کہا وہ تیزی ہے کرس ہا اور شمالی دیوار کی طرف بڑھ گئے۔ اس نے دیوار پرنصب سوئچ پیٹل پر
اور شمالی دیوار کی طرف بڑھ گئے۔ اس نے دیوار کا درمیانی صد ہرا
موجو دکئی بٹنوں میں ہے ایک بٹن دبایا۔ تو دیوار کا درمیانی صد ہرا
کی تیزآواز ہے کھل گیااور دیوار دو حصوں میں تقسیم ہو کر سائیڈوں
میں ہوگئ۔

یں ۔ "آؤ۔ادھرآجاؤ"...... مریم نے مڑکر مسکراتے ہوئے کہاادر ا سب کرسیوں سے اٹھ کراس کی طرف بڑھے۔

" یہ میراغاص کمرہ ہے۔ جہاں میں عبادت کرتی ہوں "......مرا نے کہا اور عمران اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ دہاں واقعی جا نماز اللہ ہوئی تھی ۔ایک تسبیح بھی موجو دتھی اور بچر مریم نے ایک الماری"، سے قرآن محید اٹھا کر انہیں دکھایا۔ قرآن محید ولیسٹرن کارمن کی <sup>زباز</sup> میں ترجمہ شدہ تھا اور ولیسٹرن کار من میں ہی شائع کیا گیا تھا۔ قرآن ہو والیس رکھ کر اس نے تین چار پمفلٹ نما کتا ہیں اٹھا کر انہیں دکھا ہی انہیں بھی ولیسٹرن کار من میں ہی شائع کیا گیا تھا۔

" اور اب بيد ديكھو بيد ان عالم صاحب كا لين باتھ كا لكھا ؟

243

"اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔خوب صورت خاتون کے سابھ بیٹھ کر کوئی ایسی باتیں نہیں سوچا کرتا "...... عمران نے جواب ویاادر سب بے اختیار ہنس پڑے۔

یہ کیا بکواس ہے ۔ جہاں کوئی عورت ملی ۔ تم مردوں نے اس طرح کی ہاتیں سو حیٰ شروع کر دیں "....... جو لیانے اتہائی عصلے لیج میں کیا۔

" بعد میں مردوں کے پاس کام ہی یہی سو چنارہ جاتا ہے کہ یہ آخر ہو کیا گیا ہے "....... عمران نے ترکی بہ ترکی جواب دیا اور کمرہ بے اختیار قبقہوں سے گونج اٹھا۔

کافی دیر بعد مریم دوبارہ سرمطیاں اتر کر تہد خانے میں آگئ اور وہ سب خاموش ہو کر مریم کی طرف دیکھیے لگے ۔

" میں نے معلوم کر لیا ہے۔ ٹیڈ گروپ کے چیف کو یہ کام کسی کرنل کارسٹن نے سو نیاہے " ...... مریم نے آتے ہی کہااور عمران نے اس طرح اثبات میں سربلا دیا جسے اس جہلے سے اس بات کی توقع رہی ہو۔

"کیافون یہاں آسکتا ہے "...... عمران نے پو تھا۔
"ہاں ۔میرے پاس وائرلیس فون ہے "...... مریم نے جواب ویا
ادرائھ کر ایک بار پھر سیوھیوں کی طرف بڑھ گئ۔
"ہم اوپر دکان پرنہ علے چلیں ۔اس بے چاری کو خواہ مخواہ پریڈ کرنی
پڑرہی ہے "...... جولیانے کہا۔

خانے میں ہیں ۔ ان سے بچے ہوئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ ہماں سے باہر گئے ۔ وہ لوگ کہیں نہ کہیں بہرحال آپ کو ٹریس کر لیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا ۔ یہ آپ بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں "...... مریم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" تم صرف انتا کرو کہ ہمیں یہ معلوم کر دو کہ ٹیڈ گروپ کو یہ کام کس نے سو نیاہے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" سی ابھی آئی ہوں "...... مریم نے کہا اور تیزی سے اوپر جانے

والی سیو هیوں کی طرف بڑھ گئ ۔ " کمال ہے ۔قدرت کس کس طرح اپنے بندوں کی مدد کرتی ہے:

صفدرنے بے اختیار طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

" قدرت نیک بندوں کی مدو کرتی ہے ۔ چونکہ عمران کی بجائے چوہان مریم کی ساتھ والی سیٹ پر تھا۔اس کئے قدرت نے بجر بور مدد

کر دی " ....... تنویر نے مسکراتے ہوئے کہااور اس کی خوب صورت بات سن کر سب بے اختیار ہنس پڑے۔

" تنویر کی بات واقعی درست ہے ۔ مریم جسی خاتون کا تعادن

ہمیں چوہان کی وجہ سے ہی مسرآیا ہے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" پچ پو چھیں تو جب آپ نے مریم پر جرح کی تو تھجے اپنے آپ پر غصہ آرہا تھا کہ میں نے کیوں اِس طرح حذباتی ہو کریہ قدم اٹھالیا۔ مجھے بھی

یہ باتیں موحیٰ چاہئے تھیں "بچوہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔

ن<sub>ون</sub> پیس عمران کی طرف بڑھا دیا۔

" وليسرُن كارمن كارابطه نمبر كيا ہے "...... عمران نے فون پيس

لیتے ہوئے پو چھاتو مریم بے اختیار چونک پڑی ۔

"آپ وليسڙن کارمن فون کرنا چاہتے ہيں "...... مريم نے چونک

"ہاں۔ کیوں "...... عمران نے حیرت بحرے کیج میں پو چھا۔

" ایسی کوئی بات نہیں ۔آپ جہاں چاہیں فون کریں ۔ میں تو اس لے چونکی تھی کہ مرا خیال تھا کہ شاید آپ مری بات کی تصدیق

كرنے كے ليے يہاں كى آدمى سے فون پر بات كر ناچاہتے ہيں "مريم نے جواب دیا تو عمران ہنس پڑا۔

"جب تم نے بقین ولا دیا کہ تم الحمد الله مسلمان ہو تو پھر متہاری بات کی تصدیق کرنے کا کیا سکوپ رہ جاتا ہے "...... عمران نے کہا

اور مریم کا پہرہ مسرت سے کھل اٹھا اور پھر اس نے رابطہ ہنبر بتا ویا۔ عمران نے رابطہ منبر پریس کر کے جیراڈ کے گولڈن کلب کے منبر پریس

" کیں ۔ گولڈن کلب "...... چند کمحوں بعد دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی ۔

" جيراؤ سے بات كراؤ - ميں پرنس أف دهمپ بول رہا ہوں "-ممران نے آوازاور لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا۔

"اوه سآپ کہاں سے بات کر رہے ہیں "...... دوسری طرف سے

" اچھا ہے۔ تہماری طرح سمارٹ رہے گی "۔عمران نے مسکراتے ، ہوئے جواب دیااور جولیا ہے اختیار مسکرا کر خاموش ہو گئ ۔

" كياآب اس مالري كو فون كرنا چاہت ہيں "...... چوہان نے عمران سے مخاطب ہو کر یو چھااور عمران چونک پڑا۔

" ہاں - کیوں - تم نے یہ سوال کیوں کیا ہے "..... عمران نے

" مرا خیال ہے کہ آپ کے اور مرے جسراڈ کے باس جانے اور اس سے مالېرى كى ئى لىنىنى كى بات كاعلم اس كرنل كارسنن كو كى طریقے سے ہو حکا ہے ۔وریداسے ہر گزید معلوم ید ہو سکتا کہ ہم پالینڈآ

رہے ہیں اور وہ کمی فیڈ گروپ کو ہمارے کھوج میں ند نگاتا "...... چوہان نے انہائی سخیدہ لجے سی کہاتو عمران اور دوسرے ساتھی ہے

اختیارچونک پڑے ۔

"چوہان کی بات ورست ہے عمران صاحب آپ کو پہلے ضروری چیکنگ کر کمین چاہئے "...... صفدر نے بھی چوہان کی بات کی تائید کرتے ہونے کہا۔

" كال ب - مريم ك سائق جهون سفر ع تمهادا ذمن اس قدر تیزی سے کام کرنے لگا ہے ۔ساری عمر کے سفر میں کیا حال ہوگا۔ بہرحال ممہاری بات ورست ہے ۔ پہلے چیکنگ ضروری ہے "۔ عمران

اس کمح مریم وارکس فون پیس اٹھائے واپس آگئ ۔اس نے

247

"بال من شده لاش كا مطلب بهى يهى ہے كه اس پر بے پناه تشدو كيا كيا بوگا - تب بى اس نے ہمارے متعلق بتا يا ہو گا اور اس كے بعد ہمارى تلاش كے لئے يہاں ميڈ گروپ تعينات كيا گيا ہو گا "۔ عمران نے اثبات ميں سرملاتے ہوئے كہا۔

" پھر تو یقیناً مالبری کو بھی اغزا کر لیا گیا ہو گا۔ یااس کی سخت نگر انی ک جارہی ہوگی "....... صفد رنے کہا۔

" بالكل - اب تو وہاں ہمارے كئے موت كے اكيہ نہيں كئ جال پھيلا ديئے گئے ہوں گے -اس كا مطلب ہے كہ اب ليبارٹری تک پہنچنے سے پہلے اس كرنل كارسٹن كا خاتمہ ضروری ہو گيا ہے "....... عمران نے ہونے جسنجة ہوئے كہا۔

"لیکن کرنل کارسٹن کو تلاش کسے کیاجائے گا"...... صفدرنے

" جہیں معلوم ہے مریم کہ ٹیڈ گروپ کا چیف کون ہے اور کہاں بیٹھآہے "......عمران نے مریم سے مخاطب ہو کر پو چھا۔

"ہاں سرچیف کا نام بھی ٹیڈی ہے اور اس کا خاص اڈہ بلیو واٹر کلب ہے اس کلب کے نیچ تہد خانے میں وہ اہم اجلاس کرتا ہے۔ وہ اس کلب کا مالک ہے "...... مریم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
کلب کا مالک ہے "...... مریم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
"کیا تم یہ اجلاس اٹنڈ کرتی رہی ہو"...... عمران نے یو تھا۔

"ہاں کیوں "...... مریم نے بو چھا۔ پریم

" ہمنیں اس میڈ کے ذریعے اب کرنل کارسٹن تک پہنچنا ہوگا۔اس

چونک کر پوچھا گیا۔ " ولیسٹرن کارمن سے ۔ کیوں "....... عمران نے قدرے حمرت بجرے لیج میں یوچھا۔

"آپ ولیسٹرن کارمن سے فون کر رہے ہیں اور آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ چیف باس جیراڈ کو اغوا کیا گیا اور پھران کی منے شدہ لاش ایک چوراہے سے ملی اور شہر میں اس کی وجہ سے زبردست کشیدگی پھیلی ہوئی ہے ۔ چیف کے آدمی پاگلوں کی طرح ان کے قاتلوں کا پھا کر رہ ہوئی ہے ہیں ۔آپ پلیزوو بارہ چیف کا نام نہ لیں ورنہ پولئیں آپ تک بہنے جائے گی "...... وسری طرف سے قدرے ہمدردانہ لیج میں کہا گیا اور جائے گی "...... وسری طرف سے قدرے ہمدردانہ لیج میں کہا گیا اور

ب کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فون آف کیا۔ لین اس کے چرے پرانتہائی کبیدگی کے تاثرات

ا بھرآئے تھے۔ " کیا بات ہے "...... جو لیانے حیران ہو کر پو تھا۔ باقی ساتھی بھی حرِت سے عمران کو دیکھنے لگے ۔ فون پیس میں چونکہ لاؤڈر موجو دیہ تھا

اس لئے عمران کے علاوہ اور کسی کو بھی اس گفتگو کا علم نہ ہو سکاتھا۔ " جیراڈ کو اعوا کیا گیا ہے اور پھراس کی منخ شدہ لاش ایک چوراہے سے ملی ہے "...... عمران نے افسوس بحرے لیج میں کہا۔

" من شدہ لاش اس کا مطلب ہے کہ میراآئیڈیا درست ثابت ہوا ہے ۔ میراآئیڈیا درست ثابت ہوا ہے ۔ بیار مسب کچھ تقیناً اس کرنل کارسٹن کے ایما پر ہوا ہوگا "۔ چوہان

ہے ۔ یہ سب چھ تقینا آس کر مل کار سنن کے ایما پر ہوا ہو گا "۔ چوہان نے کہا۔

ہاں اس اہم ترین مشن کے لئے آسکتے ہیں وہ میڈیا اس کے غنڈوں نے خوف زدہ ہو کر تو نہیں بیٹھ سکتے ۔ آئی ۔ ایم سوری ۔ آئدہ آپ میرے منہ سے الیمی کوئی بات نہیں سنیں گے ۔ لیکن میری ایک درخواست ہے کہ یہودیوں کے خلاف اس مشن میں آپ مجھے بھی شامل کرلیں ۔ تو یہ میرے لئے انتہائی سعادت کی بات ہو گئی "۔ مریم نے انتہائی سعادت کی بات ہو گئی "۔ مریم نے انتہائی سخیدہ لیج میں کہا۔

"اگر تم نے یہ بات اس جذبے کے تحت کی ہے کہ اس طرح تم نیک کام میں صد لینا چاہتی ہوتو تم نے ہمیں یہاں لا کر حصہ ہملے ہی لیا ہے لین یہ مشن اب انتہائی جاد جائے پر ہمنچنے والا ہے اور ہمیں اب انتہائی جاد جائے گا۔ اس لئے ہم تمہیں ساتھ رکھ کر اپنی اس انتہائی تیزر فقاری کو بریک نہیں نگا سکتے ۔اس لئے پلیز تم اس معاطے میں کوئی ضد نہیں کروگی ۔الستہ میرا یہ ذاتی طور پر دعدہ کہ معاطے میں کوئی ضد نہیں کروگی ۔الستہ میرا یہ ذاتی طور پر دعدہ کہ جہان چاہت دضا مند ہو یا نہ ہو ۔ میں تمہیں لین خرج پر پاکستیا ساتھ الے جاؤں گا اور پر آپر آپم وہاں مستقل رہنا چاہو تو یہ استظام بھی ہو جاؤں گا اور اگر کھے دن رہ کر والی آنا چاہو تب بھی تم اس معاطے میں جائے گا اور اگر کھے دن رہ کر والی آنا چاہو تب بھی تم اس معاطے میں آزاد ہوگی ۔..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'چوہان صاحب چاہیں نہ چاہیں ۔ کیا مطلب "...... مریم نے بونک کر حیرت بھرے لیج میں پو چھااور جو لیا کے علاوہ باتی سب بے انتیار مسکرا دیئے ۔ کیونکہ مریم اور چوہان کے بارے میں وہ عمران کا بیمرہ موجو دگی میں جہلے ہی سن جیکے تھے۔

ے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے "...... عمران نے جواب دیا۔
" مگر وہ میتو انہائی خطرناک ترین غنڈوں کا گڑھ ہے ۔ وہ لوگ تو
پلک جھی ہے سیں اچھ بھلے آدمی کو گولیوں سے بھون ڈالتے ہیں۔ پورے
پالینڈ میں بہت کلب سب سے خطرناک سجھاجا تا ہے "...... مریم نے
قدرے خونس زدہ لیج میں کہا۔

" کیا اس وکان کے علاوہ تم ہمارے لئے کسی رہائش گاہ کا ہندوبست کر سکتی ہو۔اخراجات ہم خوداداکریں گے "..... عمران نے کہا۔

" وہ تو تو تو تو تو تو تو تو اللہ ہے ہو سکتا ہے۔ لیکن "...... مریم نے قدرے الکھاتے ہو نے کہا۔

"مس میریم ۔ ہم یہاں ان لوگوں سے خوف کھانے کے لئے نہیں آئے ۔ ہم ستھے بہودیوں کے انتہائی خوف ناک مشن کو ناکام بنایا ہے ۔ اس لئے پلرسے تم ہماری صرف اس قدر مدد کردد کہ ہمیں کوئی الیس رہائش گاہ اور ترکار فراہم کرادوجس کاعلم تمہارے گردپ کے مخبروں کو نہ ہوسکے اور تم خودہم سے علیحدہ رہو تو بہتر ہے "......عمران نے اس بار سنجیدہ لیکھے میں کہا۔

" میں خوف کی وجہ سے یہ بات نہیں کر رہی تھی ۔ مجھے مار کر لیڈ نے کیا حاصلیل کرنا ہے ۔ میری تو یہاں سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ۔ سیں تو آپ حضرات کی وجہ سے الساکمہ رہی تھی۔ لیکن اب آپ کے باست کرنے پر تھے احساس ہو رہا ہے کہ جو لوگ پاکیشیا ہے

"چوہان کی وجد سے تم سے ملاقات ہوئی ہے اس لئے کہد رہا ہوں

## **SCANNED BY, JAMSHED**

" مگر میں نے تو چوہان صاحب سے کسی انگیج منٹ کی ہات نہیں کی کا پاکیشیا میں یہ سب کچھ زبروستی ہو تا ہے "....... اس بار مریم کے لچے میں بھی غصہ عود کر آیا تھا۔

ارے ادے آپ ناراض کیوں ہوری ہیں ۔ بحیثیت مسلمان مد من چوہان بلکہ آپ ہم سب سے انگج ہو چکی ہیں ۔ کیونکہ مسلمان ونیا یں جہاں کمیں بھی ہوں ۔ایک دوسرے سے اپنے دین کے تحت الگیج ہوتے ہیں "...... عمران نے بات کو سنجلطے ہوئے کہا۔ ادہ اچھا ۔ تو ایکج سے آپ کا یہ مطلب تھا ۔ ٹھیک ہے ۔آپ صرات کا شکرید کہ آپ نے مجھے یا کیشیا لے جانے کی حامی بحرلی ہے۔ لین ایک بات بتا دوں کہ میں کسی پربوجھ نہیں بننا چاہتی ۔اس لئے المانيسديد ہے كد اگر آپ مجھے لين ساتھ شامل كر كے بھے سے كوئى كاملين اوراس كام كامعاوضه محجه استادين كه مين پاكيشيا آجا سكون تو الى سائق جانے كے لئے تيار ہوں ورند نہيں اور يہ بھی بيا دوں كه ميں مال آپ کے لئے انہائی مفید ٹابت ہوسکتی ہوں۔ ٹیڈ گروپ کا جال آب لوگوں کی توقع سے بھی زیادہ وسیع اور منظم ہے اور ٹیڈ گروپ کو ال بات كاواقعي حكم مل چكاہے كه جهاں بھى آپ او گوں كى موجو دگى كا منگ پرے وہ ایک کمحہ تو قف کئے بغیر گولی چلادیں ۔اس لئے اگر آپ ب لوگ باہر نکلے ۔ تو آپ بری طرح اس حکر میں الھے کر رہ جائیں گے الربقیناً آپ سب نہیں تو آپ میں سے چند لاز ماً گولیوں کا شکار بھی ہو ہائیں گے سرحب کہ میں ٹیڈ کے کلب میں آتی جاتی رہتی ہوں اور مجھے

" - عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیااور مریم نے بے اختیار ایک طویل سانس لیااور چوہان کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھنے گئی ۔ " میں کیوں نہ چاہوں گا۔اگر مس مریم سابھ جاناچاہتی ہیں تو کھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے "...... چوہان نے بے ساختہ کہا۔ تو ودسرے کھے کمرہ بے اختیار تہقہوں سے گونج اٹھا اور چوہان کو ساتھیوں کے ۔ قبقیے سن کر بی احساس ہوا کہ اس سے اس بے ساختہ فقرے کو کس معنی میں لیا گیا ہے سرچنانچہ وہ ہے اختیار جھینپ گیا اور اس کے اس طرح جھیننے پر ایک بار پر تہد خانہ مقبوں سے کو نج اٹھا ۔جب کہ مس مریم حیرت سے چوہان کو جھینیتے اور باقی لو گوں کو قبقیم مارتے ديكھ رہى تھى - ظاہر ب اسے اس مخصوص ليس منظر كاعلم بى مدتحا-جس کی وجہ سے بد ماحول فہقہد بار ہو رہاتھا۔ " يه آپ لوگ اس طرح بنس كيوں رہے بيں "...... مريم سے با یہ گیاتواس نے یو چھ ہی لیا۔ " یہ ان مردوں کا خاص وطیرہ ہے ۔ یہ عور توں سے متعلق باتیں اس طرح اشارے کنائے میں کرکے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تم نے چوہان سے ہمدردی کے اظہار کے طور پرہم سب کو اس کے ذریج يهاں بلواليا تو اب يہ سب حمسي جوہان سے اللج كر كے اس آئيل

سے اطف اندوز مورے ہیں "...... جولیانے قدرے عصلے لیج "

یوری بات بتاتے ہوئے کہا۔

253

ہدایات دین شردع کر دیں سان ہدایات کالب لباب بیہ تھا کہ جولیا اور مریم کی دہ دو دو کی ٹولیوں میں نگرانی کریں گے ساکھ کسی بھی ایر جنسی کی صورت میں وہ ان کی مدو کر سکیں اور اس کے لئے صفدر اور کیپٹن شکل اور چوبان اور تنریر کے علمہ بٹریں

اور کیپن شکل اور چوہان اور تنویر کی علیحدہ ٹولیاں ہوں گی ۔ جب کہ عمران ان سے بھی علیحدہ رہے گا اور سب نے عمران کی اس بات سے اتفاق کر لیا۔

وہاں کے لوگ انھی طرح پہچانتے بھی ہیں ۔اس لئے آپ کا لیڈ <sub>ٹکر</sub> پہنچنے کے بعد جو منصوبہ بھی ہو وہ مجھے بنا دیں میں اسے مکمل کر <sub>دوں گ</sub> مریم نے نہتائی بااعتماد لیج میں کہا۔

ہم نے فیڈ سے کرنل کارسٹن کے بارے میں معلومات عاص کرنی ہیں ۔ تاکہ ہم اس کرنل کارسٹن پرہائھ ڈال سکیں "...... مران

ن کیا۔ نے کہا۔

"وه میں کر لوں گی ۔آپ بے فکر رہیں "....... مریم نے کہا۔
" نہیں ۔میں اور تنویر تمہارے ساتھ جائیں گے "...... عمران نے
کہا۔
"آپ لوگوں کو کسی طرح بھی شیڈ تک پہنچنے نہ دیا جائے گا۔النب
مس جولیا آگر چاہیں تو میں انہیں ساتھ لے جاسکتی ہوں "...... مریم

ے کہا۔ " ٹھسکی ہے۔ میں اکیلی چلی جاتی ہوں "...... جو لیانے کہاادرای بار عمران نے بھی سر ہلا دیا۔ کیونکہ جو لیا میں اتنی صلاحیتیں موجود

تھیں کہ وہ آسانی سے کام کر سکتی تھی۔ "آپ وہاں جانے سے پہلے ہمارے لئے کوئی علیحدہ رہائش گا<sup>ا کا</sup> بندوبست کر دیں سیہ ضروری ہے "....... عمران نے کہا۔

" ٹھسکی ہے۔ میں ابھی کرتی ہوں "...... مریم نے کہا اور اع<sup>ار ک</sup> ایک بار پھر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئ اور عمران نے اس <sup>کے</sup>

سیرصیاں چڑھ جانے کے بعد اپنے ساتھیوں کو سر گوشیانہ انداز ہی

255

درمیان ایک چھوٹی سی کھڑی کھل گئی۔

" باس کے مہمان کرنل کارسٹن تشریف لائے ہیں "...... اس مسلح آدی نے کہا تو دوسرے لیے کھولی بند ہوئی اور پھر ایک دروازہ

کل گیا۔اب دروازے پراکی اور مسلم نوجوان نظر آرہاتھا۔ "تشریف لاسیئے کرنل "...... اس تعیرے نوجوان نے کہا اور

الک طرف ہٹ گیا۔ کرنل کارسٹن نے اشبات میں سربلاتے ہوئے قدم آگے بڑھائے ۔ مچروہ وروازہ کراس کر کے دوسری طرف موجود راہداری میں آگیا۔

"سيدهے علي جائيں سرآپ كو باس تك بہنچا ديا جائے گا".....

ال تیرے آدمی نے دردازہ بند کرتے ہوئے کہا ادر کرنل کارسٹن تری سے آگے بڑھا چا گیا۔ بھراسے مختلف راہداریوں سے گزار کر الک کرے میں داخل ہوا۔ میر ایک کرے میں داخل ہوا۔ میر

کی پیچے بیٹھا ہواا میں ادھیر عمر دبلا پہلاآ دمی اکٹر کر کھوا ہو گیا۔ 'خوش آمدید کرنل آج انتے طویل عرصے بعد آپ سے بالمشافہ ملائات کر کے مجھے بے حد مسرت ہورہی ہے''……اس ادھیر عمر آدمی

نے مزے پیچے سے نکل کر کرنل کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ مشکریہ نیڈ سواقعی کافی طویل عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے "......

کنا نے جواب دیا اور پران دونوں نے بڑے گر مجوشاند انداز میں مسافی کیا۔

" كَمْ نَهِ بِنَا يَا ہِ كَه ميراكام ہو گيا ہے "...... كرنل كارسٹن نے

آدمی نے اس بار انتہائی مؤد بانہ کھیج میں کہااور دروازے کی طرنہ

اس نے دروازے پر مخصوص انداز میں دستک دی تو دردا<sup>زی</sup>

ان میں تو وہ علی عمران نہیں ہے۔ کہیں یہ ذبل مک اپ میں نہ

ہوں "...... كرنل كارسٹن نے ہونك بھينچة ہوئے كہا۔

وبل مك اب كمامطاب "..... المديث في حو تك كركها -

آج كل ذاج دينے كے لئے ڈبل مك اپ كر لياجا تا ہے۔ تاكه اگر

اک مک اپ صاف کیا جائے تو دوسرا قائم رہے "...... کرنل

کارسٹن نے کہا۔

اوہ واقعی یہ تو واج دینے کی بہترین ترکیب ہے - میں ابھی چمک

كراتا موں " ...... فيڈ نے كہا اور ايك سائيڈ پر ركھے ہوئے انٹر كام كى

طرف بڑھ گیااس نے انٹر کام کارسیور اٹھا یا اور دو نمبر پریس کر دیہے۔ " نُونى \_ ميك اپ واشر لے كر زيرو روم ميں آ جاؤ فوراً "...... ميثه

نے کہااور رسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلااور ایک نوجوان

ایک جدید انداز کا میک اپ داشرا ٹھائے اندر داخل ہوا۔ "ان کامیک اپ چیک کرو" ...... ٹیڈ نے کہا۔ نوجوان نے جھک كراكك لاش كے چرمے پر واشر كاغلاف چرمھانا شروع كر ديا - سيڈ اور

كرنل كارسٹن دونوں خاموش كھڑے تھے ۔ ليكن بھر يانچوں لاشوں كو جنک کر لیا گیا۔ مگر ان کے چہرے تبدیل نہ ہوئے ۔ تو کر نل کارسٹن نے ایک طویل سانس لیا۔

" نہیں ٹیڈ ۔ یہ میرے مطلوبہ افراد نہیں ہے ۔ ویسے تم نے ان کی مَانَى تو لى ہو گى \_ان كے كاغذات وغيره سے كيا يتبہ حلا ہے ".....

" جي بان ـ ايك عورت اور پانچ مردون كى لاشين مريه موجو دہیں ۔وہ ایشیائی ہیں۔میں نے آپ کو اس لئے یہاں بلوایا <sub>۔</sub> تا کہ آپ ان کی شاخت کر سکیں "...... فیڈنے مسکراتے ہوئے <sub>گار</sub> ورى گد اگرتم نے واقعی صحح آدمیوں کو نشانہ بنایا ہے آر

تم نے ایک عظیم کارنامہ سرانجام دیا ہے "...... کرنل کارسٹن کے چرے پر مسرت کے آثار منودار ہوگئے ۔

" اگر كاكيا مطلب ہے كرنل سفيد كبحى غلط آدميوں پر ہات نہي ڈالا کر تا۔ یہ لوگ مقامی میک آپ میں تھے۔ لیکن میرے آدمیوں نے ان کا میک اپ شاخت کر لیا۔ تعداد بھی پوری تھی ۔ چنانچہ مرے

آدمیوں نے انہیں اغوا کیا ادران کا میک اپ صاف کیا۔ تو یہ دراصل

ایشیائی تھے سرچنانچہ آپ کی دوسری ہدایت کے تحت ہم نے انہیں فوا گولیوں سے بھون ڈالا اور جب لاشیں یہاں میرے پاس پہنچیں اور میں نے چیکنگ کر سے تسلی کر لی تب آپ کو کال کیا ہے "...... <sup>ویڈن</sup> وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

\* کہاں ہیں لاشیں ۔ مجھے د کھاؤ۔ میں ان میں سے ایک آدنی <sup>ار</sup> بخبی شاخت کر سکتا ہوں "...... کرنل کارسٹن نے کہا۔ "آيية " ...... فيد في كما اور عقبي ديوار مين موجو و دروازك كل

طرف بڑھ گیا ۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک وسیع وعریض تہہ <sup>خانے</sup> میں پہنچ گئے سے ہاں واقعی پانچ لاشیں موجو د تھیں اور پانچوں کی قو<sup>میت</sup>

259

ادسائل اور منظم ہے۔ اگر تم کو ششش کرتے رہو تو تھے بقین ہے کہ تم ہرحال کامیاب ہو جاؤگ اور معاوضے کی فکر مت کرنا۔ جو معادضہ تم چاہوگے تمہیں مل جائے گا۔ یہ لویہ رقم ایڈوانس کے طور پررکھ لو"..... وفتر میں پہنٹ کر کرنل نے کہا اور جیب سے بڑی مالیت کے نوٹوں کی چار گڈیاں ٹکال کراس نے فیڈ کی طرف بڑھا دیں اور فیڈ کے بخو ہوئے چرے پر مک لخت انتہائی مسرت کے تاثرات مخودار ہو گئے۔

" شکریہ شکریہ کرنل ۔ فکر نہ کریں ۔ میں انہیں ہر صورت میں ٹرلیں کر اوں گا "...... اس بار ٹیڈ نے اعتماد بھرے لیج میں کہا اور گڈیاں اٹھا کر اس نے جلدی سے میز کی دراز میں ڈال دیں ۔
" جیسے ہی یہ لوگ ٹریس ہوں تم نے مجھے فوری اطلاع دین ہے ، 
" جیسے ہی نے کہا در ٹیڈ کے سربلانے پروہ واپس دروازے کی طرف ......

رہیا۔ چند کموں بعد اس کی کاراس عمارت سے باہر نکل کر ٹریفک کے بُوم میں شامل ہو چکی تھی ۔لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے صرف دوسروں پر ہی تکہ کر کے بیٹھ جانے کی بجائے ان لوگوں کی تلاش کے

کے خود بھی حرکت میں آنا چاہئے ۔لیکن کس طرح ۔ یہی بات وہ کار علی است کے خود بھی حرکت میں آنا چاہئے ۔لیکن کس طرح ۔ یہی بات وہ کار علیہ ساتھ ساتھ سوچ رہا تھا۔تقریباً نصف گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد اس نے کار ایک ہوٹل کے کمیاؤنڈ گیٹ میں موڑی اور پھر

اسے پار کنگ میں روک کر وہ نیچ اترا اور تیز تیز قدم اٹھا تا ہو ٹل کی

"کاغذات توان کے پاس نہیں تھے۔الدتبہ میرے آدمیوں نے ان عورت سے پوچھ گچھ کی ہے۔ان کے مطابق اس عورت نے بتایا ہے کہ ان کا تعلق کافرستان سے ہے اور وہ ایک مخصوص مشن پر مہاں آئے تھے "...... فیڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" پھریہ کافرستانی ہوں گے۔میرے شکاروں کا تعلق کافرستان کے ،مسایہ ملک پاکیشیاہے ہے "......کرنل نے کہا۔

"لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بات ڈاج وینے کے لئے کی ہوار میڈنے کہا۔

"بالكل ہو سكتا ہے -ليكن بہرهال يد وہ لوگ نہيں ہيں -كونك پہلى بات يد كد ان كے ليڈر على عمران كو ميں نے ديكھا ہوا ہے -ان ميں وہ شامل نہيں ہے اور ند ہى اس كے قدوقامت كاكوئى آدمى ہادر دوسرى بات يد كہ عمران كے ساتھيوں ميں عورت ياكيشيائى نہيں ہ

بلکہ سوئس خزاد ہے۔جب کہ یہ عورت بھی ایشیائی ہے ".......کرنل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " اوہ پھر تو واقعی یہ غلط آدمی ہیں۔لیکن اب کیا کیا جائے۔آپ نے کوئی ایسی تفصیل بھی نہیں بتائی۔جس سے ان کی شتاخت ہو سکے۔

آیئے دفتر چلتے ہیں "...... فیڈنے قدرے مایوسانہ کیج میں کہا اور وروازے کی طرف مڑ گیا۔

" مایوس ہونے کی ضرورت نہیں فیڈ ۔ ممہارا گروپ انتہالًا

الك بانقرين سكريث بولڈرموجو د تمااور سلمنے شراب كاجام ر كھا ہوا ت<sub>ا۔اس کے چربے پر عیاری اور مکاری صاف نمایاں تھی۔</sub> وَآوَكُمْ نَلْ بِيَهُو سَكِيا بِيو كَ " ...... عورت في برات الألا بجرك

. مراتو خیال تھا کہ منہاری مسلسل شراب نوشی میں کچھ کمی آگئ ہو گی۔ لیکن تمہاری حالت دیکھ کر محجے احساس ہو رہا ہے کہ مرا خیال

نلط ب "...... كرنل في كرى محسيث كر اس كے سامن بيشت

" پینا ی تو میری زندگی ہے کرنل -بہر ال آج کیے آنا ہوا - کیا کوئی خاص کام ممہیں لے آیا ہے بہاں "...... عورت نے سکریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا۔

"بال - تم يقيناً ياكيشياك على عمران سے واقف ہلوگى "-كرنل

نے سخیدہ کھے میں کہا تو عورت بے اختیار چونک پڑی ۔

ی علی عمران ہاں ۔ کیوں "...... عورت کے لیج میں ہلکی سی بے

" وه اپنے ساتھیوں سمیت مہاں پالینڈ میں پہنے چکا ہے اور مجھے اس كالكاش ٢ " ...... كرنل نے جواب ويا –

میاں پالینڈ میں ۔ کیوں ۔ پالینڈ اور پاکیشیا کے درمیان تو منارتی تعلقات بھی نہیں ہیں "..... دیرل نے حریت بجرے لیج یں کہار

عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ " كيا مس ديرل ايخ كرے ميں موجود بين " ...... كرنل في

کاؤنٹر پر موجو دخوب صورت لڑکی سے مخاطب ہو کر ہو چھا۔ " جي بان - كيا مين آپ كي فون پر بات كراؤن "...... لا كان

مسکراتے ہوئے کہا اور کرنل کے اثبات میں سربلانے پر لا کی نے كاؤنثر پر موجو د فون كارسيور اٹھايا اور ايكس چينج آپريٹر كو كمرہ نمرآني تىيىرى منزل ملانے كاكمه ديا۔

" ہملیو مس ڈیرل آپ کے مہمان مہاں کاؤنٹر پرموجو دہیں بات كيجة " ..... رابط قائم ہوتے ہى كاؤنٹر كرل نے مؤدبان ليج ميں كا اوراس کے ساتھ ہی اس نے رسیور کرنل کی طرف بڑھادیا۔

" بهلو د ميرل - ميس كارستن بول ربابوس ...... كر بل كارستن في ب تکلفانہ کیج میں کہا۔

" اوه تم اوريهان خريت - بهرحال آجاؤ - پحر باتين هون گن-دوسری طرف سے ایک متر نم نسوانی آواز سنائی دی اور کرنل نے

رسیور کریڈل پر رکھا اور کاؤنٹر گرل کاشکریہ اوا کرے وہ لفٹ کا طرف بڑھ گیا ۔ چند کموں بعد وہ تدبیری منزل کے کرہ ہنر آٹ ک

دروازے پردستک دے رہاتھا۔ "کم ان "...... اندر سے ڈیمرل کی آواز سنائی دی اور کرنل کارسٹن

نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں ایک ادھیر عمر عورت موجود تھی ۔ جس کے جسم پر نیم عریاں لباس تھااور اس کے

وحد تہیں معلوم ہے کہ مجھے اس سے اپنا ذاتی انتقام لینا ہے۔

اں عمران کی وجہ سے پاکیشیامیں میرا پورا گروپ ختم ہو گیاتھا اور مجھے آٹ سال تک اس کے خوف کی وجہ سے جگہ جگہ چھپنا پڑا تھا اور اس سے

تھینے کے لئے میں نے آخر کاریالینڈ میں دہائش اختیار کرلی تھی ۔ کیونکہ

مراخیال تھا کہ اس کااس ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اب تم بارب ہو کہ وہ مہال آیا ہوا ہے۔ تو میں تہارے ذریعے اس سے اپنا

انتقام لے سکتی ہوں " ...... ڈیرل نے انتہائی سنجیدہ لیج میں کہا۔ منھیک ہے ۔ تھے اس شرط پر کوئی اعتراض نہیں ہے ۔ لین تم

ا الله مسكرادي " ...... كرنل نے كماتو ديرل مسكرادي -

"برى أسانى سے ہوسكتا ہے۔ ميں جہارے بيٹے بيٹے اسے ثريس كر اون كى سلين اليب بات ب معادضه ايدوانس لوس كي السيسي

ڈیرل نے مسکراتے ہوئے کہا اور شراب کا آدھا جام اٹھا کر اس نے منے نگایااور آخری قطرے تک حلق میں انڈیل کر اس نے نمالی جام والى مزيره كاديا

\* كتنامعادضه "..... كرنل نے يو چمار

مرف الك لا كه ذالر "- دريم ل نے مسكراتے ہوئے جواب ديا۔ السي جيك دے ديتا ہوں - تم بياك بنك سے كنفرم كر لو۔ لیکن کھیے فوری رؤلٹ چاہئے "...... کرنل نے کہا۔

"بالكل فورى رزلك ملے كا" ...... ديرل نے كمااور كرنل نے

" وہ یہاں ایک مشن کے سلسلے میں آیا ہے اور اس مشن کی حفاظت میرے ذمے ہے "...... کرنل کارسٹل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اوه -تويه بات ب - بحرتم كيا چاہتے ، و " ...... ديمرل نے اس بار سنجيده ليج ميں يو چھا۔

" ابھی تک یو چھ رہی ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں ۔ میں اسے مگاش

كرناچا بها بون فورى طور پر "...... كرنل نے جواب ديتے ہوئے كہار

" ليكن مين اس سلسلے مين خمهاري كيا مدد كر سكتي ہوں "..... ڈیمرل نے ہونٹ بھینچتے ہوئے یو چھا۔

" مجمج معلوم ہے کہ تم آگر چاہو تواسے آسانی سے تلاش کر سکتی ہو

میں جہارا مطلوب معاوضہ ادا کرنے کے لئے تیار ہوں ۔لیکن مجھے کام فورى چاہئے "...... كرنل نے جواب ديتے ہوئے كما اور ديرل ب اختیار مسکرا دی ۔

"الك شرط ير مهاز اكام كرسكتى بون " ...... ويرل في مسكرات ہوئے کہا۔

" كون ى شرط" ...... كرنل نے چونك كر يو چھا۔ " اس عمران کو تم گولی نہیں مارو کے ۔ بلکہ اسے زندہ میرے

حوالے کروگے ۔ میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گی "....... ڈیمرل نے کہا۔

"كيون اس شرط كي دجه " ...... كرنل نے حريت بجرے ليج مين

آواز اجری اور ڈیمرل کے چہرے پر مک طحت مسرت کے تاثرات اجر

، کو ڈروہرا وَاوور "...... ڈیمرل نے تیزادر تحکمانہ کیج میں کہا۔

، کو ڈی فو ڈاوور " ...... دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ترکیب کو پی ایک کارٹ سے جواب دیا گیا۔

\* شٺ اپ ۔ کون ہو تم سی کنگ کہاں ہے اودر \*..... ڈیمرل

نے انہائی عصلے لیج میں کہا۔ وہ بے چارہ تو سی لیٹن سمندر کے کنارے کچھلیاں بکڑ رہا ہو گا۔ رہے کس قدر ایڈوانس زمانہ آگیا ہے کہ اب شارک مچھلی ٹرانسمیڑ پر

رہے کس قدر آیڈوانس زماندا کیا ہے کہ آب شارک چکلی ٹراسمیڑ پر کل کرنے لگ گئ ہے اوور "...... دوسری طرف سے اس بار

سکراتی ہوئی آواز میں جواب دیا گیا۔ "شٹ اپ اودراینڈ آل"...... ڈیمرل نے بو کھلائے ہوئے لیج

یں کہاادر جلدی سے ٹرانسمیٹر کے سارے بٹن آف کر دیئے اور اس کے بعد دو اس کے بعد دو اس کے بعد دو اس کے بعد دو اس کے الکہ دو اٹھ کر تیزی سے دو بارہ الماری کی طرف بڑھی ۔اس نے ایک دل شرہ نقشہ اٹھا یا اور اسے میزیر پھیلا کر اس پر جھک گئی ۔ جند کموں

بوال نے ایک جگہ گول نشان نگادیا۔ اور رس ہو گیا عمران ۔ وہ اس وقت بلیو داٹر کلب سے یا اس کے ادر کرد کے علاقے سے بول رہا تھا "...... ڈیمرل نے ایک طویل مانس لیتے ہوئے کہا اور کرنل کارسٹن کے چبرے پریک فت حیرت

الا سورى بيد سبليو دائر كلب تو ميدى ملكيت ب اور مين اجمى

جیب سے قلم اور چمک بک نکالی اور ایک لا کھ ڈالر کا چمک لکھ کر <sub>ای</sub> نے چیک بک سے علیحدہ کرے ڈیمرل کی طرف بڑھا دیا۔ ڈیمرل نے چنک لے کرایک نظراہے دیکھااور پھراٹھ کروہ ایک الماری کی طرن بڑھ گئی ۔اس نے الماری کھولی اس میں موجو دامک بیگ میں چرک رکھ کر اس نے الماری کے نجلے خانے سے ایک خصوصی ساخت کی ا مک مشین نکالی اور اے لا کر میزپر رکھ دیا ۔مشین پر مختلف سائزوں ك كى دائل موجود تھے - دىرل نے مشين كے مختف بنن وبائ تو ڈائلوں پرسوئیاں حرکت میں آگئیں ۔ ڈیمرل نے ایک ناب کو محمانا شروع کر دیا ۔اس ناب کی دجہ سے سوئیاں تیزی سے مختلف سمتوں میں حرکت کرنے لگ گئیں بجند لمحول بعد ڈیمرل نے ناب سے باتھ اٹھایاادرایک اور بٹن دبادیا۔ توالک کونے میں ایک خاندروش ہو گیا اور اس پر دو مختلف رنگوں میں زیرو کے ہندسے تمودار ہو گئے۔ كرنل خاموش بينها اسے يه سب كچه كرتے ديكھ رہاتھا ۔ ديرل نے ا لیب نظر کرنل کی طرف دیکھاادر پھرا کیب سرخ رنگ کا بٹن دبادیا۔ دوسرے کھے مشین سے ٹرائسمیڑ کی طرح کی ٹوں ٹوں کی آوازیں نظنے لگیں ۔ ڈیمرل خاموش بیٹی رہی اور پھر کچھ دیر بعد اچانک سبزرنگ کا امک چھوٹاسا بلب تیزی سے جلنے بھے لگا۔

" ہیلو ہیلو ۔ می شارک کالنگ سی کنگ ادور "....... ڈیمرل نے بار بار کال دین شروع کر دی ۔

" يس سى كنگ اننڈنگ ادور " ....... چند لمحوں بعد مشين سے ايك

بہنی ہنی ہوگا اور اور فیڈسے ظاہر ہے اسے میرا ریفرنس مل جائے گاور یہ انہائی خطرناک بات ہے ۔ مجھے فوراً فیڈسے بات کرنی ہوگی" گاریہ انہائی خطرناک فیتر تیز لیج میں کہا۔

" ين نيد النذنك " ..... رابطه قائم موتى مى نيد كى آواز سنائى

-0

کرنل کارسٹن بول رہاہوں نیڈ ۔ایک حتی اطلاع ملی ہے کہ علی مران تہارے کلب میں اس وقت کسی بھی میک اپ میں موجود ہے تہ فوراً بجر پور چیکنگ کراؤاور سنو ہو سکتا ہے ۔اسے یہ اطلاع مل گئ ہو کہ اسے تکاش کا کام میں نے تمہارے سپرد کیا ہے اور وہ اب تہارے ذریعے سے مجھے ٹریس کرناچاہتا ہو۔اس لئے پوری طرح محتاط ادر ہوشیار رہنا " ....... کرنل کارسٹن نے کہا۔

"آپ کہاں سے بول رہے ہیں "....... دوسری طرف سے نیڈنے

"میں لینے وفتر سے بول رہا ہوں ۔ کیوں "...... کرنل کارسٹن

من جواب دینے ہوئے کہا۔

وہیں سے آرہا ہوں ۔وہ دہاں کیسے پہنچ گیا۔ مگر تم نے اس کی فریکو نم کیسے تلاش کرلی "....... کرنل کارسٹن نے حیرت بھرے لیج میں یو تھا۔

" یہ اس کی ذاتی فریکونسی ہے اور تھے اتفاق سے اس کی اس ذاتی فریکونسی کا علم ہو گیا تھا اور آج تک یاد بھی تھی ۔ انسانی نفسیات ہے کہ وہ اپنی ذاتی چیزیں آسانی سے تبدیل نہیں کیا کرتا ۔ اس لئے میں نے کو شش کی اور تم نے دیکھا کہ میری کو شش کا میاب رہی ۔ اب وہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ اتفاق سے یہاں بھی کسی کی وہی فریکونسی ہی لیکن تم فیڈ کی بات کر رہے تھے ۔ کیا تم نے فیڈ کے ذم بھی اس کی ملاش نگائی ہوئی ہے "ہیں۔ ڈیمرل نے کہا۔
ملاش نگائی ہوئی ہے " ....... ڈیمرل نے کہا۔
"ہاں اور فیڈ نے ابھی تھے کال کر کے بتا یا تھا کہ اس نے پانچ افراد

کو ٹریس کر کے گولیوں سے بھون ڈالا ہے۔ لیکن میں دہاں گیا تو دہ
کوئی اور لوگ تھے۔ واپسی پر مجھے اچانک جہارا خیال آگیا۔ کیونکہ
ایکریمیا میں جب تم سے ملاقات ہوئی تھی تو تم نے مجھے تفصیل سے
بتایا تھا کہ تم عمران سے ٹکراؤکی وجہ سے اس سے چھپتی چررہی ہواور
تم نے یہاں پالینڈ میں رہائش اختیار کررکھی ہے اور یہاں فیڈکی طرن

مخبری کا ایک بڑا گردہ ترتیب دیا ہوا ہے اور دیکھو ۔ مجھے تمہارا ت بھی یادتھا۔اس لئے تمہارا خیال آتے ہی میں سیدھلمہاں پہنچ گیا۔واقعی تم نے حریت انگیز طور پراہے ٹریس کر لیا ہے۔لیکن اب مجھے احساس ہو

سے سری اسر ور ور پرائے رین رہا ہے کہ عمران اگر واقعی بلیو واٹر کلب میں ہے تو مچر تقیناً وہ لیڈ<sup>ے</sup>

بلوالية أبون " ..... اس بار ووسرى طرف سے مؤد باند لیج میں کہا گیا ادر ڈیمرل نے رسیور ر کھ دیا۔

ميا ياركنگ بوائے اسے بہچان لے گا "...... كرنل كارسٹن نے

حرت بھرے کیج میں یو چھا۔

الك كوشش ب - بوسكا ب - نتيجه درست نكل " ......

ڈیرل نے جواب دیا اور کرنل کارسٹن خاموش ہو گیا ۔ چند منٹ اقظار کرنے کے بعد ڈمیرل نے ووبارہ رسیور اٹھایا اور تیزی سے منبر

" بليو واثر كلب " ...... ووسرى طرف سے وېي كر خت آواز سناني

" دیرل بول رہی ہوں ۔رے آگیاہے "...... دیرل نے کہا۔

" کی مادام - بات لیجئے "....... دوسری طرف سے کہا گیا اور چند لحوں بعد ایک دوسری آواز سنائی دی ۔

م بيلو مادام سيس رے بول رہا ہوں سحكم فرمليئ "...... بولين

والے كالچرب عدمؤد باند تھا۔

" اے سکسی محفوظ فون سے کال کرو "...... ڈیمرل نے تحکمانہ کھے یں کہااور رسیور رکھ دیا۔ پر تقریباً پانچ منٹ کے انتظار کے بعد سلی

فُن کی گھنٹی بج اٹھی اور ڈیمرل نے رسیور اٹھالیا۔ ملی "..... دیرل نے کہا۔

"سے سبول رہاہوں مادام" سرے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی ۔

"آپ بے فکر رہیں کرنل ۔ ٹیڈ استا ترنوالہ نہیں ہے ۔جسناآپ نے سبھے لیا ہے۔ ویسے میں ابھی چیک کرا تاہوں ۔اگر وہ واقعی یہاں موہور ہوا تو میں اس کی لاش میں تبدیل کر کے آپ کو کال کروں گا ".....

ووسری طرف سے فیڈنے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ...... كرنل كارسنن نے بھى اكب طويل سانس كيتے ہوئے رسور

" تم نے اسے ٹریس تو کر لیا ڈیمرل ۔ لیکن اسے شاخت کیے کیا جائے گا " ....... كر نل كارسٹن نے رسيورر كھ كر ديمرل سے مخاطب بو

" اگر تم این شرط پوری کرنے کا وعدہ کروتو میں اسے ابھی شاخت مجى كراسكتى بون " ...... ويمرل نے مسكراتے ہوئے كها-

" مصك ب سيس في مله بي وعده كيا بواب "...... كرنل

كارسٹن نے اشبات میں سربلاتے ہوئے كہااور دىيرل چند كمح خاموش بیخی رہی ۔ پراس نے ہاتھ بردھا کر رسیور اٹھا یا اور تیزی سے سرڈائل

كرنے شروع كر وسيئے - كيونكه فون بنن پريس ہونے كى وجد سے الجل تک ڈائریکٹ ہی تھا۔

«يس \_ بليو دا تركلب « ...... اكي كرخت سي آواز سنائي دي -

" پار کنگ بوائے رے سے بات کرنی ہے۔ میں ڈیمرل بول رہی ہوں "..... ڈیرل نے کہا۔

"اوہ ۔آپ ۔اچھا۔آپ چند منك بعد كال كريں ميں اسے باہر ع

271

یں مادام "...... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ دیمرل نے رسیور رکھ دیا۔

" کمال ہے ڈیمرل ۔ تم تو آج ہمھیلی پر سرسوں جما ری ہو۔ میں موچ بھی نہ سکتا تھا کہ تم عمران کے بارے میں اس گہرائی تک جانتی ہوگی اور اتنی آسانی سے اسے ٹریس کر لوگی "....... کرنل کارسٹن نے

حران ہوتے ہوئے کہا۔ " تمہیں معلوم نہیں ہے کرنل کہ اس شخص نے مجھے کتنا نقصان

بہنچایا ہے ۔اس آدفی نے میری دندگی کو اس قدر تلئی کر دیا تھا کہ میرے دہن میں اس کا تصور اپنے دشمن منبراکی کے طور پر قائم ہوگیا ہے اور جہاں تک اس کی عاد توں کا تعلق ہے ۔یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے اور مرف عمران ہی کیا میں جہارے متعلق بھی بتا سکتی ہوں کہ تم جب بھی کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہو تو ایک لمحے کے لئے اسے معمولی بھی کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہو تو ایک لمحے کے لئے اسے معمولی

تہاری لاشعوری حرکت ہے۔جس کا تمہیں خو داحساس تک نہیں ہو گا۔لیکن مجھے معلوم ہے "....... ڈیمرل نے کہا اور کرنل کارسٹن کے "ہرے پر حیرت کے ناثرات ابھرآئے ۔

ساادنچا کرتے ہو اور پھرایک جھٹکے سے دوبارہ اندر کرتے ہو ۔ یہ

" کمال ہے اس لحاظ ہے تو تم انتہائی خطرناک عورت ہو " ۔ کرنل کارسٹن نے کہااور ڈیمرل بے اختیار ہنس پڑی ۔ پانچ منٹ بعد ایک بار پر ٹیلی فون کی گھنٹی بجاٹھی اور ڈیمرل نے رسیور اٹھالیا ۔

میں "...... ڈیمرل نے رسیوراٹھا کر کہا۔

" رے تم کس وقت سے پارکنگ میں ڈیوٹی دے رہے ہو، ر ایمرل نے پوچھا۔ " مادام چار گھنٹے ہوگئے ہیں "-رے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" سنو ۔ رے ۔ مجھے ایک آدمی کو تلاش کرنا ہے ۔ وہ میک اپ میں ہو گا۔ لیکن وہ موجو دبہر حال کلب میں ہی ہے۔ ہو سکتا ہے ۔ وہ کار میں آیا ہو۔ اس کی ایک نماص عادت ہے۔ جب وہ کار سے نیچے اتر تا ہے تر

دروازہ ایک بار بند کر کے اسے کھول کر دوبارہ بند کرتا ہے اور یہ کام انتہائی برق رفتاری سے کرتا ہے ۔اگر حمہارے ذہن میں ہو تو "....... دیمرل نے کہا۔

" کیں مادام ۔ میرے ذہن میں وہ آدمی موجو دہے۔ میں اس دقت اتفاق سے اس کار کے بالکل قریب موجو دتھا ۔ اس کئے میرے ذہن میں یہ بات رہ گئے ہے۔ میں نے بہرحال اس آدمی کو تو عورے نہیں

دیکھا ۔ لیکن وہ کار ابھی تک پار کنگ میں موجو دہے اوریہ بھی ب<sup>تا دو</sup>ل

کہ یہ کار لائٹ موٹرز دالوں کی ہے میں اسے انچی طرح پہچا<sup>نیا ہوں'</sup> ...... رے نے جواب دیتے ہوئے کہاا در ڈیمرل کے چہرے پر مسر<sup>ت</sup> کے آثار منودار ہوگئے ۔

"اس کا نمبر بہاؤ"...... ڈیمرل نے کہا۔ " نمبر تھے چنک کرنا ہوگا۔ تھے پورا نمبریاد نہیں ہے "......

" تمریعے چیک کرناہو کا سطح پورا کمبریاد ہیں ہے ...... نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"میں انتظار کررہی ہوں ۔جلدی دیکھ کر آؤ"۔ ڈیمرل نے کہا-

273

یں مادام - میں ابھی رجسٹر چکیک کر کے بتاتا ہوں "....... دوسری طرف سے کہا گیا-

مری طرف سے مہا تیا۔ \* ہیلو مادام "....... چند منٹ بعد راسکو کی آداز دو بارہ سنائی دی ۔

" مادام - ید کار دو دوسری کاروں کے ساتھ افور ڈروڈ پر واقع میری

انٹک ہاؤس کی مالکہ مس میری نے کرایے پر حاصل کی ہیں "......

راسکونے کہا۔ \*مس میری \*...... ڈیمرل نے سوچنے کے سے انداز میں کہا۔

" مادام سيد مس ميري ديد گردپ كي سيكشن چيف ب "......

ددسری طرف سے راسکو نے کہا تو ڈیمرل کے ساتھ ساتھ کرنل

کارسٹن بھی بری طرح چو نک پڑا۔

اده اچھا۔ تھیک ہے۔ کیا یہ کاریں افور ڈر د ڈپر پہنچائی گئ ہیں "

..... ڈیمرل نے رسیور رکھتے رکھتے بچرچو نک کر پو تھا۔ " نوبادام یہ تعنین کار میں اگ فراڈ کی کو ٹھرینے میں دیں ہو

" نو مادام – بیه تینوں کاریں راک فیلڈ کی کوشمی نمبر دن ون زیرو ان ملک معدیمنو زیر کاریک اگر ان میں میں تریم و انہوں سے بینو

ایکس بلاک میں بہنچانے کا حکم دیا گیااور ہمارے آدمی انہیں وہاں بہنچا کر مس میری سے رسید لے آئے ہیں ۔ رجسٹر میں یہ ساری تفصیلات درج ہیں " میں مرک اسکور زجوان دریتا میں مرک ا

درج ہیں "...... راسکونے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "او سے ...... تھینک یو راسکو ۔ تہارا معاوضہ تہیں پہنچ

جائے گا"...... ڈیمرل نے کہااوراس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ

ديار

272

" رے بول رہا ہوں مادام ۔ نمبر نوٹ کیجئے "...... دوسری طرز سے دے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نمبر بتا دیئے۔

" گذ - اب سنو - تم نے اب خیال رکھنا ہے - جب بھی یہ آدل

دالیں آئے تو تم نے اسے اچی طرح دیکھنا ہے اور پھر مجھے اس کے میے کی تفصیل بتانی ہے۔خودی فون کرکے "....... ڈیمرل نے کہا۔

" یس مادام "...... دوسری طرف سے رے نے کہاادر ڈیمرل نے ہاتھ مار کر کریڈل دبایاادراکی بار پھر تیزی سے تنبر ڈائل کرنے شردرا

کر دیئے۔ "لائٹ موٹرز "...... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسرے طرف سے ایک آواز سنائی دی ۔

" راسکو سے بات کرائیں ۔ میں ڈیمرل بول رہی ہوں "۔ ڈیمرل : ک

نے کہا۔ "ہولڈ آن کریں "...... دوسری طرف سے کہا گیا اور چند لمحوں بھ

امک دوسری آواز سنائی دی ۔ « مصل بر درسری سائی دی ۔

" ہمیلو مادام ۔ میں راسیکو بول رہا ہوں ۔ حکم فرماییئے "....... بولنے ۔ والے کالجبہ مؤ دبانہ تھا۔

" کیا تم اپنے فون پر ہو "...... ڈیرل نے پو تھا۔
" لیس مادام "...... دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور مادام نے
اب رے کا بتایا ہواکار کا ہمر بتا کر ہدایت کی کہ دہ اسے بتائے کہ ج

کار کس کو کرائے پر دی گئ ہے اور کب۔

275

ی محاط رہنے کا کہم جگاہوں اور ٹیڈ انتا تر نوالہ بھی نہیں ہے۔بہر حال میں معلوم کرتا ہوں "...... کرنل کارسٹن نے ہونٹ چباتے ہوئے ۔ کہا اور درسیور اٹھا کر اس نے ایک بار پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

" یس شیر سپیکنگ " - دوسری طرف سے شیر کی آواز سنائی دی ۔ " کرنل بول رہا ہوں شیر ۔ اس عمران کا کچھ بتیہ جلا "....... کرنل

پو چھا۔ " فیل نے مکمل طور پر چیکنگ کرالی ہے کرنل ۔ بلیو داٹر میں کوئی

مشکوک آدمی موجو دنہیں ہے "...... شیڈنے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "کیا تہاری کوئی سیکشن چیف میری بھی ہے۔ جس کی افور ڈرودڈپر

انٹیک شاپ ہے "...... کرنل کارسٹن نے کہا۔ "ہاں ہاں ۔ کیوں ۔آپ کو کیسے معلوم ہوا"...... فیڈ نے حیرت

بھرے کیجے میں پو چھا۔ " وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو پناہ دینئے ہوئے ہے۔ یہ حتی

حرب "...... کرنل نے ہونٹ جینچة ہوئے کہا۔ مفرے "ادوار اگریاں اور است جینچة ہوئے کہا۔ "اورار اگریاں ایک الم

"ادہ ادہ ۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں اس کی ہڈیاں تردا دوں گا۔
میں ابھی چیک کرتا ہوں "...... دوسری طرف سے نیڈ نے انہائی
مصیلے لیج میں کہا ادر اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ کرنل
کارسٹن نے ایک طویل سانس لیستے ہوئے رسیور رکھ دیا۔

"بهت شكريه مس ديمرل - حمهارك پاس آناب حد مفيد ثابت

" کمال ہے ۔ واقعی کمال ہے ۔ میں سوچ بھی نه سکتا تھا کہ تم ال قدر حیرت انگیز طریقے سے یہ سب کچھ معلوم کر لوگی ۔جو ٹیڈ اب تک نہیں کر سکا"....... کرنل کارسٹن نے حیرت بھرے لیج میں کہا۔ `

" منڈ گروپ مجھ سے زیادہ منظم ۔ بڑا اور باوسائل ہے۔ دہ لقیناً اسے ٹریس کرلینا۔ لیکن تم نے سنا نہیں کہ اس کی این سیکشن چینے

میری اس سے غداری کر رہی ہے۔ یہ لوگ اس کی پناہ میں ہیں اور محجے یقین ہے کہ اب تک بے چارا فیڈ ختم ہو چکا ہو گا "....... ڈیمرل

" ختم ہو چکا ہو گا۔وہ کسے "...... کرنل کارسٹن نے بے اختیار

ا چھلتے ہوئے کہا۔ " تم اس عمران کے بارے میں سب کچے جاننے کے باوجود کچے بی اس میں ان کے بارے میں سب کچے جاننے کے باوجود کچے بی ا

نہیں جانتے سیہ تض شیطان سے بھی دوقد م آگے رہا ہے۔اس کی بلو داٹر کلب میں موجو دگی اور پھراس کار میں آمد جبے فیڈ کی سیکٹن چیف میری نے ہائر کیا ہو سیہ کہانی بتارہی ہے۔ کہ وہ اس میری کے ذربح فیڈ سے ملے گا در پھر فیڈ سے دہ جو کچھ حاصل کرناچاہے گا۔وہ حاصل

کے گا اور مجھے بقین ہے کہ فیڈ سے وہ تہمارے متعلق ہو چھ گھ کرے اُلا اسے بقیناً معلوم ہو گیا ہو گا کہ ٹیڈ کو تم نے اس کے پیچھے نگایا ہے اللہ تم تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ٹیڈ ہی ہو سکتا ہے "...... ڈیمرل نے جواب

دینے ہوئے کہا۔

"ہونہہ - تہاری بات میں وزن ہے دیرل ليكن سير كومين

276

ہوا ہے ۔۔اب میں خو داس عمران سے نمٹ لوں گا مجھے اس کی رہائش گاہ کاعلہ مورگل میں کے نا از کر میں اٹھ میں نک

کاعلم ہو گیاہے "...... کرنل نے کرس سے اٹھتے ہوئے کہا۔ "اپنی شرط یا در کھنا کرنل "...... ڈیمرل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " بے فکر رہو۔ میرا دعدہ کہ تم اسے اپنے ہاتھوں سے گولی مارو گ

کہ نل نے کہااور دالی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

تم شد

بلیک ہلز حصہ دوم

-

بلیو واٹر کلب واقعی انہائی خطرناک قسم کے غنڈوں اور برمناشوں کی آما جگاہ تھی ۔ لیکن میری کو دہاں کے لوگ بہت اتھی طرح پہچانتے تھے ۔اس لئے جسے ہی میری کلب میں داخل ہوئی دہاں موجود افراد نے سربلا ہلاکر اس سے آشتائی ظاہر کی اور میری کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئ ۔اس کے ساتھ جو لیا تھی اور جو لیا کو معلوم تھا کہ ہال میں موجود ہرآدمی کی نظریں اسے اس طرح دیکھ رہی تھیں جسے قصائی میں موجود ہرآدمی کی نظریں اسے اس طرح دیکھ رہی تھیں جسے قصائی فرائی ہوئے جسم فرائے ہوئے جسم خوری کھیلے ہوئے جسم

لگ رہے تھے۔ \*ہیلو میری -آج کیسے ادھرآگئیں "...... نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔

کانوجوان کھڑاتھا۔اس کے خوبصورت سنبرے بال اس کی گرون تک

"چیف سے فوراً ملناہے "...... میری نے خشک کیج میں کہا۔

# عمران سريزش ايك دلجسپ اورمنفردانداز كابنگامه

سن الس تقري

الس تھری پاکیشائی ایٹی آبدوز کالیک ایساآلہ جس کا توڑ کافرستان کے پاس نہ تھا۔ اس کئے اسے چرالیا گیا۔ کیسے ۔۔۔؟

الیس تھری جے کافرستان مکٹری انتماع جنس کے ایک گروپ نے ایسے فنکاراندانداز میں چوری کرلیا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ پھر ۔۔۔؟

الیس تقری جس کی برآمدگی عمران اور پاکیشا سیرٹ سروس کے لئے نامکن بناوی گئی بلکہ الناعمران اور پاکیشیا سیرٹ سروس بیتنی موت کے جال میں پینس کرو ڈگئی پیر؟ شاگل کافرستان سیکرٹ سروس کا چیف جو عمران اور اس کے ساتھیوں کو بیٹنی موت

کے جال میں پھنساد کھ کر ان کی مدے لئے آھے بدھا ۔ کیا شاگل نے کافرستان سے غداری کی۔ لیکن کیوں ۔۔۔؟

شاگل جس کا کافرستان کے صدرنے غداری کے جرم میں فوری کورٹ مارش کا تھم دے دیلہ کیا شاگل کوموت کی سزادے دی گئی۔ یا ۔۔۔؟

کیا عمران اور پاکیشیا سیرٹ سروس ایس تحری واپس لے آئے اور اپنی جائیں بچانے میں کامیاب بھی ہوسکے۔ یا ۔۔۔؟

پ سال جرت انگیز دلچسپ اورایکشن سے مجر پورایک مفردانداز کا بنگامد خیز ناول

يوسف برادر زياك گيٺ ملتان

9

رربعدوہ ایک کمرے میں پہنچ گئیں۔ جہاں ایک کرسی پر ایک ادصرِ عمر بلا پتلا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔اس کے علاوہ کمرے میں مشین گنوں سے مسلح دوآد می بھی موجو و تھے۔

آؤمیری آؤسیں مہارا ہی منتظر تھا "..... اس ادصر عمر آدمی نے فورے میری اور جو لیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔

" یہ میری دوست مس کموتھی ہیں ۔ میں ان کے کام سے آپ کے بال آئی تھی "..... میری نے مسکراتے ہوئے کہا۔

' فون کر دینا تھا ۔ بہر حال بولو۔ کیا کام ہے ''……. ادصرِ عمر نے ' بیر لیا ہے ۔ بہر مال بولو۔ کیا کام ہے ''

الدر خشک لیج میں کہا۔

"ان کے دوست کو یہاں کی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ بغاوت کے الزام میں سیدا سے چودوانا چاہتی ہے "...... میری نے ایک کرسی

ہبیٹھتے ہوئے کہا۔

" بغاوت کے الزام میں ۔ یہ تو انتہائی سنگین الزام ہے اور میں تو خورباغی کو موت کی سزادینے کا قائل ہوں "...... اس ادھیڑ عمر نے جو لقیناً ٹیڈ تھاہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔

" بشرطیکہ وہ باغی ہو تو"......اس بارجولیانے جواب دیا۔ " مس کموتھی ۔آپ کے اس دوست کا نام علی عمران تو نہیں ہے " میک طت طیڈ نے کہا اور جولیا اور میری دونوں بے اختیار چونک لار است سے سے کہا ہے۔ اس سے سیست فرقہ سے انسار چونک

پڑیں اور اس کے ساتھ ہی کمرہ ٹیڈ کے زور دار قبقیے سے گونج اٹھا۔ ''مری ۔ تم تو خود باغی ہو۔ تم نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو " اچھا "...... نوجوان نے کہااور میز پررکھے ہوئے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے جھپٹ کر رسیوراٹھالیا۔

" لیں ۔ جیکب بول رہا ہوں کاؤنٹر سے "....... نوجوان نے سپاٹ کہج میں کہا۔ مگر دوسرے کمحے وہ بری طرح چونک پڑا۔

" لیں چیف - حکم چیف "..... اس کے چرکے پر مک طت خون کے ماٹرات انجرآئے تھے ۔

"اوہ چیف - مس میری اپنی ایک ساتھی لڑکی کے ساتھ کاؤنٹر پر موجو د ہے وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے "...... چند کمجے دوسری طرف سے بات سننے کے بعد جمکب نے کہا۔

" ایں باس ۔ ٹھیک ہے باس "...... اس نے دوسری طرف ہے بات سننے کے بعد کہااور پھررسیور رکھ دیا۔

" کسیا اتفاق ہے مس میری ...... کہ اوھر آپ اچانک چیف ہے ملاقات کے لئے آئیں اوھر چیف نے بھی اچانک آپ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی میں نے جب آپ کی مہاں موجودگی کے متعلق بتایا تو وہ بے حد حیران ہوئے وہ سپیشل روم میں آپ کے منظر ہیں "...... جیکب نے رسیور رکھ کر میری سے مخاطب ہو کر مسکراتے ہوئے کہا۔

"اوہ اچھا۔ کوئی خاص کام پڑگیا ہوگا انہیں جھ سے "....... میریا نے مسکراتے ہوئے کہااور تیزی سے دائیں طرف موجود راہداری کیا طرف بڑھ گئ ۔جولیا خاموشی سے اس کے پتچھے جل رہی تھی اور تھوڑی

11

ہا۔ مگر دوسرے کمح جولیا پازے کی طرح اپنی مگہ سے مڑی اور ک آدی کے ہاتھ سے مشین گن نگلتی چلی گئی اور پھراس سے پہلے کہ استجلتے کرہ مشین گن کی ریٹ ریٹ کے ساتھ ہی ان دونوں افراد کی جنوں سے گونج اٹھا۔

اب تم دونوں ہاتھ سرپرر کھ لو میڈ ۔ ورند "...... جو لیانے انتہائی اُرنٹ کچ میں مشین گن کی نال کارخ حیرت سے بت بننے کھڑے لڑکی طرف کرتے ہوئے کہا۔

تم - تم - تم " ...... ٹیڈ نے قدرے ہذیانی انداز میں کہا ۔ مگر
«ارے لحے ایک بار پھر کمرہ ریٹ ریٹ کی آوازوں سے گونج اٹھا۔
آبال ٹیڈے جسم کے قریب سے گزرتی چلی گئیں اور ٹیڈ کا چرہ ہلدی

ال طرح زرديز كما س

ہ م بھی دوسری مشین گن اٹھا لو میری - میں صرف اس ساؤنڈ این کرے کی وجہ سے خاموشی سے وہاں سے چلی آئی تھی - ورنہ تو یہ البال بھی ہوسکتا تھا "...... جولیانے میری سے مخاطب ہو کر کہا جو

المُكَامِنَ حَرِت سے بت بن كھڑى تھى ۔ اللہ بنائے ہم اس قدر تیزاور بچر تیلی ہوگی ۔ میں سوچ بھی نہ سكتا الا منزنے ہملی بار كہا ۔ مگر اس دوران جو لیا قدم بڑھا كر اس کے

پناہ دے کر گروپ سے بغادت کی ہے اور یہ لڑکی بقیناً اس عمران ر ساتھی ہے ۔اب یہ خو دبتائے گی کہ عمران اور اس کے دوسرے ساتم کہاں ہیں "...... ٹیڈ نے استہزائیہ لیج میں کہا اور مشین گنوں ہے مسلح دونوں افراونے یک طت مشین گنوں کارخ ان دونوں کی طرفہ

کر دیا ۔ میری کے چرے پر کی طنت خوف اور حیرت کے مط ط تاثرات ابھرآئے۔

" عمران - كون عمران " ...... ميرى نے اپنے آپ كو سنجالے ہوئے كہااور كمرہ الك بار پر شيڑ كے طنزيہ قبقیے سے گو نج اٹھا۔
" ان دونوں كو ساؤنڈ پردف ڈارك روم میں لے آؤ۔ پھر میں دیکھا ہوں كہ يہ كسيے زبان نہیں كھولتیں " ....... فیڈ نے كہا اور كرى سے اللہ كھولتیں كھو

" طو ۔ خبر دار اگر غلط حرکت کی تو گولیوں سے اڑا دیں گے "..... ایک مسلے آدمی نے کہا اور میری نے خوف زدہ نظروں سے جولیا کا طرف دیکھا۔

"آؤ میری ساب اور کیا کیا جاسکتا ہے "...... جو لیانے سپاٹ کیج میں کہا اور پھر ایک سٹگ می راہداری سے انہیں گزار کر واقعی ایک

بڑے ساؤنڈ پروف کرے میں لے آیا گیا۔ وہ دونوں مسلح افراد لیڈ کے ساتھ اندرآئے تھے۔ کرے میں ہر طرف انتہائی خوف ناک آلات تشد

کھیلے ہوئے تھے۔ ٹیڈنے مڑکر خود دروازہ بند کر کے اے لاک کردیا۔ "انہیں ستونوں سے باندھ دو"..... ٹیڈنے مڑکر اپنے ساتھیوں

الدادردالي آكروه ليل ك سلصن كوري بو كى ..

. كا ـ كما تم اس كو ال عار ناچائى بو " ...... مرى نے كي الت

ا مُرائي بوئے ليج ميں كما۔

فاموش کھڑی رہو مریم ساب میرے کسی کام میں مداخلت ند رانسد جولیانے خشک لیج میں کہااور دوسرے کمح اس نے پوری

نے کوڑا بے ہوش فیڈ کے جمم پررسید کر دیا۔ ملط کوڑے کی

ربی اس قدر شدید تھی کہ میڈیج مار کر ہوش میں آگیا۔ای لمح الله الله الله المركم المراد الله المركم الله كل المهائي زور دارج سے

اُنْ الْحاراس كالباس چھٹ گیا تھا اور جہاں خار دار كوڑے بڑے تھے

ال سے مد صرف خون نکل آیا تھا بلکہ گوشت کی بو میاں بھی اڑ گئ

میں تہاری ایک ایک ہڈی توڑ ڈالوں گی۔ تھے ۔اس لئے بہتر

الله كرتم محج م بقادوك تمهين مرے متعلق كيے معلوم ہوا الم العلق عمران سے ہے "...... جولیا نے کوڑے والے باتھ کو أرار ايكن ميں لے آتے ہوئے كرخت ليج ميں يو چھا۔

المرتج فون پر بتا یا گیاتھا۔میرے ایک مخربے بتایاتھا "۔ بیڈ

الْجُمَا ...... وَبِهِ بِيهِ إِنَّا وَكُهُ كُرِ مَلْ كَارِسْنَ كَهِالَ ہِے - اِسْ كَا پُورِا

اُبِلُا الْمُسْدِينِ عِمالِيا فِي حِمالِهِ

' کرنل کارسٹن ۔وہ کون ہے۔میں تو کسی کرنل ....... " شیڑنے

عقب میں پہنچ کی تھی اور پھراس سے پہلے کہ وہ مڑتا۔جولیانے مڑ کن کا بھاری دستہ پوری قوت ہے اس کے سرپردے مارا اور جون ا طرف گھومتا ہوا نیڈ چچ مار کرینچ گر ااور تڑپنے لگا۔ لیکن دوسرے

نے اسے ایک کمح میں ساکت کر دیا۔

" تم - تم نے واقعی حرب انگرکام کیا ہے جولیا۔ میں تو "رم نے انتہائی حرب بھرے کھے میں کہا۔

" یه فیڈ اور تم دونوں صرف مخرِی کا دھندہ کرتے ہو۔ جب؛ ہماری یوری زندگی فیلڈ میں کام کرتے گزری ہے ۔ میں تو ای لے

شکوک ہو گئ تھی جب اس جیکب نے بتایا تھا کہ میڈ اچانک تے۔ ملنا چاہتا ہے ۔ لیکن میں اس لئے خاموش رہی تھی کہ کہیں یہ ملنے ،

ی انگار نه کروے ۔ پھراس نے خودی وہاں ساؤنڈ پروف کرے إ بات كروى -اس كے ميں حركت ميں آتے آتے رك كئ - برمال

اب یہ خوو بتائے گا کہ کرنل کارسٹن کہاں ہے "...... جولیانے لیڈا بازوسے پکڑ کرایک دیوار کی طرف تھسیٹتے ہوئے کہا۔جہاں لوہ ؟

کنڈے اور زنجیریں موجو د تھیں اور پھر چند کمحوں بعد مری کی مدے اس نے اسے زنجیروں میں اچھی طرح حکر دیا۔

اسے کسے معلوم ہو گیا کہ میں جہارے سابھ ملی ہوئی ہوں الدن

عمران کی ساتھی ہو "..... میری نے انتہائی حیرت بھرے لیج میں کا-" یہ خودا بھی بتائے گا"...... جولیانے کمااور پھر دیوارے ساتھ ج

ہوئے ایک خاروار کوڑے کی طرف بڑھ گئے۔اس نے دیوارے آل

ورت ڈیمرں رہتی ہے۔ وہ عورت بھی میری طرح مخروں کے ایک کردہ کی جیف ہے۔ اس پر مجھے بقین آگیا کہ کرنل نے جو کچھ بتایا ہے وہ درست ہوگا۔ کیونکہ ڈیمرل انہائی خطرناک حد تک ذہین عورت ہے یہ نبر بقیناً اس نے کرنل کو دی ہو گی۔ پھر میں نے میری کو ملاش کرنے کا حکم دینے کے لئے کاؤنٹر ہون کیا تو کاؤنٹر مین نے مجھے بتایا کہ میری ایک دوسری عورت کے سابقہ وہاں موجو دہے۔ جس پر میں سبھے میری ایک دوسری عورت بقیناً اس عمران کی ساتھی ہوگی۔ میرااندازہ تو درست نظا۔ لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ تم لوگ اس قدر تیزاور ہوشیار درست نظا۔ لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ تم لوگ اس قدر تیزاور ہوشیار رکونگی اس قدر تیزاور ہوشیار کی درست نظا۔ لیکن مجھی یہ معلوم نہ تھا کہ تم لوگ اس قدر تیزاور ہوشیار رکونگی کے۔ ورید میں تمہیں وہیں گولیوں سے اڑوا دیتا "....... فیڈ نے

" میں نے تم سے کرنل کارسٹن کا ستہ پو چھاہے۔بولو کہاں ملے گا کرنل کارسٹن "....... جولیا نے کوڑے والا ہائقہ ایک بار پھر ہوا میں بلند کرتے ہوئے سرد لیج میں کہا۔

"رک جاؤ۔ رک جاؤ۔ مت مارو۔ اب جھ سے تکلیف برداشت

ہیں، ہوری ۔آج مجھے سپہ چل رہا ہے کہ کوڑوں کی ضربوں سے کتی الکیف ہوتی ہے۔ آج سے دہلے میں کوڑے برسایا کرتا تھا۔ مگر مجھے احساس نہ ہوتا تھا۔ کر نل کارسٹن ریمپ روڈ کی کو مخی منبر اٹھائیس ایس اس نے تو مجھے کی رہتا ہے۔ اس نے دہاں ہیڈ کو ارٹر بنایا ہوا ہے۔ اس نے تو مجھے ہیں بہی بایا تھا۔ لین میری عادت ہے کہ میں جس کاکام لیتا ہوں اس کے متعلق پہلے مکمل چھان بین کرلیتا ہوں "...... فیڈنے کراہتے

کہنا شروع کیا۔لین اس کا فقرہ کوڑے کی سرسراہٹ میں ڈار ہُ ا دوسرے لمحے کمرہ اس کی ہولناک چج نے گونج اٹھا۔ "بولو۔ کہاں ہے کرنل کارسٹن "...... جولیانے ایک بار ہے۔ گھماتے ہوئے کہا اور ایک اور کوڑا پوری قوت سے ٹیڈے ہم "بولو ...... بولو۔ورنہ "...... جولیانے ہائۃ گھما کر تیے۔

رسید کرتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی انتہائی سردمبراند انداز میں لازز ناک کوڑا اس کے جسم پر اس طرح مارے چلی جا رہی تمی ہے گوشت پوست کا انسان ہونے کی بجائے ریت سے بجرا ہوا کرئی ہو اور لمحہ یہ لمحہ شیڈ کی حالت خستہ سے خستہ ترہوتی چلی گئی۔ ا

ہو گیاتھا۔ " رک جاؤ۔رک جاؤ۔میں بتا تا ہوں ۔رک جاؤ"...... کیاؤ ٹیڈنے ہذیانی کیج میں چیختے ہوئے کہا۔

" بتاؤ۔ ورند ۔ اس بار ہائق ند رکے گا "...... جولیا نے زال ہوئے کہا۔ " مجھے کرنل کارسٹن نے ہی فون کرکے بتایا تھا کہ عمران بہا

کلب میں موجود ہے اور اسے اور اس کے ساتھیوں کو میری نے ا دے رکھی ہے ۔ میں نے اس پریقین نہ کیا۔لین اس نے بتایا کی حت

حتی ہے۔جب اس نے فون بند کیا تو میں نے فون کا ماخذ چ<sup>یک کر</sup> تو مجھے ستپہ حلا کہ اس نے فون ہوٹل رحمینڈ سے کیا ہے۔ دہا<sup>ں ؟</sup>

17

موجودگی میں یہ دو عور تیں اس طرح سچوائشن بدل بھی سکتی ہیں اور اندازہ ہو بھی نہ سکتا تھا اور چند لمحوں بعد وہ اکیب بار پھرہال میں پہنچ چکی تھیں ۔ لیکن اب کاونٹر پر جیکب کی بجائے کوئی اور آدمی کھڑا تھا اور وہ خاصا مصروف تھا ۔ وہ دونوں خاموشی سے چلتی ہوئیں ہال سے باہر آگئیں ۔

" مس جولیا ۔آپ دونوں کو بھی پرجانے کی بجائے میرے ساتھ آ جائیں "...... اچانک ان کے پاس سے گزرتے ہوئے تنویرنے سرگوشی کے سے انداز میں کہا اور تیز تیز قدم بڑھا تا آ گے بڑھ گیا اور پھر وہ کلب سے باہر نکل کر پارکنگ کی طرف جانے کی بجائے دائیں طرف کو گھوم گیا۔

"ادحرتو پرائیویٹ رومزہیں "...... میری نے حیرت بجرے لیج میں جولیاسے مخاطب ہو کر کہا۔

"خاموش سے چلی آؤ"...... جو لیانے کہا اور میری نے اشبات میں سر ہلا دیا اور چند کمحوں بعد جب وہ تنویر کے پیچھے چلتی ہوئیں ابک کمرے میں داخل ہوئیں تو وہاں صفدر سے کمیٹن شکیل اور چوہان کے ساتھ ساتھ عمران بھی موجو دتھا۔ایک اجنبی نوجوان بھی فرش پر بے ہوش پڑاہواتھا۔

" بہت خوب جولیا۔اس میڈ سے اگلوانے کا یہی ایک طریقہ تھا "۔ ممران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"وه خاصا سخت جان ثابت بهور باتها"...... جولیانے مسکراتے

ہوئے جواب دیا۔

" سوچ لو ۔ اگر تم غلط بیانی کر دہے ہو تو آخری بار چ بولنے کا مرق دے رہی ہوں "...... جو لیانے غراقے ہوئے کہا۔

" سين كي كهدر بابون " ...... سيد في بي بوشي كے عالم مين كها

تو جو لیانے کو ژاا کی طرف بھینکا اور بھر پچھے کھڑی میری کی طرف ہ گئے۔جو خاموش کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔

" یہ مشین گن تھے دد"...... جولیا نے کہا ادر بھراس سے پہلے کہ میری کچھ کہتی ۔جولیا نے اس کے ہاتھوں سے خود ہی مشین گن جھٹی ادر دوسرے لمحے کمرہ ایک بار بھرریٹ ریٹ کی آدازوں سے گونج اٹھا

اور ان آواز دں کے سابھ ہی ٹیڈ کے حلق سے ایک ہی چی نکلی اور پھرود ساکت ہو گیا۔

" تم ۔ تم نے اسے مار ڈالا "...... میری نے انتہائی گھرائے ہوئے چے میں کیا۔

لیج میں کہا۔ "ہاں ...... ورنہ یہ ہمیں مار ڈالٹا ۔آؤاب یہاں سے نکل چلیں '۔

جولیا نے مظمئن اور پرسکون لیج میں کہااور ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن ایک طرف بڑھ گئ ۔ میری گن ایک طرف بڑھ گئ ۔ میری ہونٹ بھینچ خاموشی سے اس کے پتھے چل بڑی ۔ جولیا نے خود ہی دروازے کالاک کھولاادر پھر دروازے کو کھول کروہ باہر راہداری میں آگئ ۔ راہداری اس طرح خالی بڑی ہوئی تھی ۔ جیسی ان کے آتے وقت

خالی تھی ۔ شاید ٹیڈ کو یہ اندازہ ہی نہ تھا کہ دو مسلح آدمیو<sup>ں کا</sup>

19

پر دہاں سے بھی غائب ہو گئی ۔ بہر حال اب معلوم ہوا ہے کہ یہاں پالینڈ میں موجود ہے ۔خاصی نہین اور تیزعورت ہے "…… عمران نے بوال دیا۔

"ادہ ادہ سے گجھے یادآ گیا ہے۔ یہ وہی ڈیمرل تو نہیں ہے۔ جبے پوری ٹیم چیف کے کہنے پر تلاش کرتی رہی ۔ حق کہ ہمیں کافرستان بھی اس کانٹل میں بھیجا گیاتھا "...... جولیا نے چو ٹک کر کہا۔

"ہاں سیہ وہی ہے۔ سپر نٹنڈ نٹ فیاض کی دوست تھی اور اس سے خاصی ملاقاتیں رہیں ۔ لیکن اس کی زندگی کا یہ پہلو پہلے سلمنے نہ آیا ۔ بظاہروہ ایک شریفانہ ٹائپ کے کلب کی مالکہ تھی "....... عمران نے کہا

اب کیا کرنا ہے۔ کیا اس کرنل کارسٹن کے اڈے پر ریڈ کرنا اوگائسہ جولیانے شاید موضوع بدلنے کی عزض سے کہا۔

" نہیں ۔ نمیڈ کو اس نے جو کچھ بتایا ہے ۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ دوسہاں ہماری موجو د گی سے واقف ہے اور اب وہ پوری طرح محاط ہوگا سال ہماری موجو د گی سے واقف ہے اور اب کے بل سے باہر انگا۔ اس کے اب ڈیرل کے ذریعے کارسٹن کو اس کے بل سے باہر نگانا پڑے گا ۔ تجھے تہاری والیمی کا انتظار تھا ۔ لیکن اب ہمیں نہ ہی گاری استعمال کرنی ہیں اور نہ ہی رہائش گاہ جانا ہے ۔ بلکہ ہم یہاں

ہوئے جواب دیا۔

" کیا مطلب ۔ تم لو گوں کو کیسے معلوم ہوا کہ ہم کیا کر رہے تے. میری نے حیران ہو کر یو تھا۔

"جولیا کی گردن میں موجودلا کٹ کی وجہ سے ہم یہاں بیٹے ندمرز تم دونوں کو دیکھ رہے تھے بلکہ ساری آوازیں بھی سن رہے تھے ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور میری اس طرح سربلانے لگی ہیے اب اسے مجھ آئی ہو کہ جولیانے کلب میں داخل ہوتے وقت ہیب سے یہ خوب صورت لاکٹ نکال کر کیوں گردن میں پہر لیا تھا۔

یہ کون ہے "..... جولیا نے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

" یہ پارکنگ بوائے ہے۔اس نے میری کار کے ہمبرہ ص طور پر چنک کئے اور پھر جاکر فون پر گفتگو کی۔اب یہ اتفاق تھا کہ میں جس جگہ موجود تھا۔ وہاں سے مجھے اپنی کار نظر آ رہی تھی۔اس کی یہ حرکت دیکھ کر میں چونک پڑااور پھر میں نے فون پر اس کی گفتگو سنی تو بتہ جالا کہ یہ کسی مادام سے بات کر رہا تھا۔چنا نچہ میں اسے لیستول کی نوک پر

اس کرے میں لے آیا اور اس کے بعد معمولی سے تشد دیراس نے بتادیا کہ وہ مادام ڈیمرل سے بات کر رہاتھا "...... عمران نے جواب دیاتہ جولیا چونک پڑی ۔

"اس سٹرنے بھی ڈیمرل کا نام لیا تھا"...... جو لیانے کہا۔ "ہاں سیں نے س لیا ہے ۔ کافی عرصہ پہلے اس کا گروپ پاکیٹیا

کرنل کارسٹن نے میز پر موجو د فیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی جھیٹ کر رسوراٹھالیا۔وہ ڈیمرل کے ہوٹل سے نکل کر سیدھالسے ہیڈ کوارٹرآیا تمااور اس نے لینے گروپ کو عمران اور اس کے ساتھیوں کی رہائش گاہ کی نگرانی کے ساتھ ساتھ شیڑ کے کلب میں موجود عمران کی کار کی نگرانی پر بھی تعینات کر دیا تھا اور جنب اسے اطلاع ملی کہ کار ابھی تک پارکنگ میں موجود ہے ۔ تو کرنل کارسٹن کو بے حد اطمینان ہوا ۔ ال نے حکم وے ویا کہ کار کے اندر وائرلیس چارجر بم نصب کر ویا بلسنهٔ اور جسیے ہی کوئی اس کار میں آگر بیٹھے ۔اس آدمی سمیت پوری کار کوبی ازادیاجائے اور اس حکم کے بعد وہ مسلسل اس اطلاع کا منتظر رہا تماادراب فون کی گھنٹی بجتے ہی اسے یہی خیال آیا تھا کہ یہ عمران کی موت کی اطلاع ہو گی۔اس لئے وہ انتہائی پرجوش نظرآ رہاتھا۔ ' کی ۔ کرنل کارسٹن بول رہاہوں ".......کرنل کارسٹن نے تیز

سے خاموثی سے نکل کر مختلف ٹیکسیوں کے ذریعے ہوٹل رحجنڈ پہنچیں گے "....... عمران نے کہا اور سارے ساتھیوں نے اثبات میں سرہلا ویسئے۔ "اس کا کیا کرنا ہے "...... صفدر نے فرش پر پڑے نوجوان کی

طرف اشارہ کرتے ہوئے پو چھا۔
" یہ ابھی تین چار گھنٹوں تک ہوش میں نہ آسکے گا اور یہ کرہ پورے
دن کے لئے بک ہے اور اس کا تعلق بھی ڈیمرل سے ہی ہے۔اس کے
ڈیمرل تک پہنچ جانے کے بعد اگر اسے ہوش آ بھی گیا۔ تو یہ ہمارے
لئے کوئی مسئلہ پیدا نہ کرے گا۔اسے یہیں رہنے دو"...... عمران نے
کہا اور مڑکر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باتی ساتھیوں نے بھی
اس کی پیروی کی اور تھوڑی دیر بعد وہ سب علیحدہ علیحدہ کلب سے باہم
آئے اور مختف ٹیکسیوں میں بیٹھ کرہوٹل ریجنڈ کی طرف روانہ ہوگئے.

23

گئے ۔ لیکن وہ ہوش میں نہیں آسکا۔اس لیے اسے ہسپتال بھیج دیا گیا ہے۔اس اطلاع پر میں سبھے گئی کہ اس عمران نے رے کو چنک کر لیا ہوگا اور اس نے تقیناً رے سے میرے متعلق معلوم کر لیا ہو گا ساس یئے میں نے فوراً ہوٹل چھوڑ دیا اور اپنے خفیہ اڈے میں آگئ ۔ دہاں ہے میں نے ہسپتال فون کیا تو معلوم ہوا کہ رے کو ہوش آ حکا ہے۔ یں نے رے سے بات کی تو اس نے بتایا کہ کار کا نمبر دیکھ کر جب اس ، نے مجھے دوبارہ فون کیا تو فون بند کر کے وہ جسیے ہی باہر نکلا ۔ ایک مقامی نوجوان اسے گن پوائنٹ پر سپیشل روم میں لے گیا جہاں دواور آدی بھی موجو د تھے اور وہ ایک مشین سلمنے رکھے بیٹھے ہوئے تھے ۔ جس پر کلب کا مالک میڈاور دوعور تنیں نظرآ رہی تھیں ۔ پھراس نوجوان نے اس پرتشدد کیا۔ رہے نے اسے بنا دیا کہ فون مادام ڈیمرل کو کیا گیاتھااور باتی تفصیلات بھی اس نے بتا دیں ۔ ٹیڈ اور دو عور توں اور مشین کاحوالہ سنتے ہی میں نے کلب فون کیا تو معلوم ہوا کہ فیڈ کو اس کے ایک ساؤنڈ پروف کرے میں ہلاک کر دیا گیا ہے ۔اسے زنجیروں سے باندھ کراس پر کوڑے برسائے گئے ہیں اور پھراسے گولیوں سے چکن کر دیا گیا ہے ۔اس کے دوآدمی بھی وہیں مردہ پڑے ملے ہیں اور ال سے آخری بار ملنے اس کی سیکشن چیف میری اور اس کے ساتھ ایک اور مقامی عورت تھی ۔ جہیں بعد میں اس سپیشل روم میں جاتے او کے بھی دیکھا گیا ہے۔ جہاں سے رے بے ہوشی کی حالت میں ملا 

لیج میں کہا۔

" ڈیمرل بول رہی ہوں کرنل "...... دوسری طرف سے ڈیمرل کی آواز سنائی دی تو کرنل کارسٹن بے اختیار چونک پڑا۔

" اوہ - تم - کسیے فون کیا "...... کرنل نے چونک کر حیرت بجرے لیج میں پوچھا- کیونکہ بظاہر ڈیمرل کا اسے اس طرح فون کرنے کا کوئی مقصد نظریہ آرہاتھا۔

" کرنل جہاری وجہ سے میں ایک بار پھراس عمران کا ٹارگٹ بن گئی ہوں "...... ووسری طرف سے ڈیمرل کی قدرے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی ۔

"کیا مطلب سکیا کہ رہی ہو" ....... کرنل نے حیران ہو کر پو تھا۔
" میں اس وقت لینے ایک خفیہ اڈ رسے بول رہی ہوں ۔
تمہارے سلمنے میں نے رے کوہدایت دی تھی کہ جب عمران داپس
آئے تو وہ اس کا حلیہ دیکھ کر تھے بتائے ۔لین جب کافی دیر ہو گئ اور
اس کی طرف سے کال نہ آئی ۔ تو میں نے اسے دوبارہ کال کیا مگر تھے
بتایا گیا کہ رے کافی دیر سے غائب ہے ۔ جس پر میں نے وہاں موجود
بتایا گیا کہ رے کافی دیر سے غائب ہے ۔ جس پر میں نے وہاں موجود
لینے ایک اور آدمی کو کال کیا اور اسے رے کو تلاش کرنے کے لئے کہا
پیراس آدمی نے تھے بتایا کہ رے کو ایک مقامی آدمی کے ساتھ لیلی
فون ہو تھ سے نکل کر سپیشل رومز کی طرف جاتے ویکھا گیا تھا۔ جنانچہ
وہاں پڑتال کی گئی ۔ تو رے ایک بند کمرے میں بے ہوش پڑا ہوا ملا
ہے ۔ اس پر تشدد کیا گیا تھا۔ رے کو ہوش میں لانے کی کو شش کی

25

ای چوٹی می کوتھی تھی ۔ جہاں اس نے اپنا خاص سیکشن علیحدہ رکھا ہواتھا۔ تاکہ ایم جنسی کی صورت میں وہ یہاں رہ بھی سکے اور اس سیکن کو استعمال بھی کرسکے ۔اس کا علم اس اڈے پر موجو د کسی آدمی کہ نے تھا۔

لینے خاص دفتر میں پہنٹے کر اس نے فون اٹھایا اور اپنے پہلے والے اللہ کا اس نے نون اٹھایا اور اپنے پہلے والے اللہ کا اس اللہ کا اس نے تفصیلی ہدایات دیں کہ وہ اڈے کی اس طرح نگرانی کر رہا ہو تو نظروں میں آبائے اور اگر دہاں کچھ لوگ ریڈ کریں تو انہیں فوراً گولیوں سے اڑا دیا ا

" مجھے اس صورت حال کا کوئی اور حل نگاناہ ہو چاہئے ۔ اس طرح چپ کر بیٹے رہنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا "...... جہلے والے اللے کے انچارج کو ہدایات دینے کے بعد رسیور رکھ کر اس نے بہرائے ہوئے کہا اور پھر کرسی سے اکھ کر وہ دفتر میں ٹبلنے لگ گیا۔
ال کے جہرے پر شدید پر بیٹنانی کے تاثرات تمایاں تھے ۔ ٹبلنے ٹبلنے لگ بالک وہ محھک کر رک گیا اور چند کمے وہ کھوا سوچتا رہا ۔ پھر تیزی النائک وہ محھک کر رک گیا اور چند کمے وہ کھوا سوچتا رہا ۔ پھر تیزی سے مزااورواپس میزے پیچھے کرسی پرآگر بیٹھ گیا۔ اب اس کے جہرے سے مزااورواپس میزے پیچھے کرسی پرآگر بیٹھ گیا۔ اب اس کے جہرے کہا نائل کے تاثرات غائب ہو بھی تھے ۔ اس نے میزیر موجود فیلی کے باثرات غائب ہو بھی تھے ۔ اس نے میزیر موجود فیلی آل کا سیوراٹھا یا اور تیزی سے تمرؤائل کرنے نشروع کر دیئے۔

الل کارسیوراٹھا یا اور تیزی سے تمرؤائل کرنے نشروع کر دیئے۔

"لی دو کسی ہوٹل "....... دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز

لیج میں کہا۔ ملیح میں کہا۔

"اده ....... تمهارا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ اس عمران اور اس کے ساتھیوں نے کیا ہے۔ یقیناً الیما ہی ہوگا۔ لیکن اس طرح تو رو ایک بار پر ہاتھ سے نکل گئے۔ ٹیڈ نے یقیناً اسے میرے متعلق بتادیا ہوگا اور اب عمران والی اپن ر رہائش گاہ پر بھی نہ جائے گا اور لازاً و وبارہ اس کار کی طرف بھی رخ نہ کرے گا۔ یہ تو بہت براہوا۔ بری مشکل سے تو اسے ملاش کیا تھا "...... کرنل کارسٹن نے افسردہ لیج

" تم اپنارونارورہے ہو۔جب کہ مجھے اپی فکر پڑگی ہے۔اب دہ عمران ایک بار پھر بھوت کی طرح میرے پیچھے پڑجائے گا۔کاش میں مہماری آفر قبول مذکرتی۔اب میں داقعی اس وقت کو پچھتا رہی ہوں؛ ڈیمرل نے کہا۔

" ڈیمرل تم نے اس کام کا باقاعدہ معاوضہ لیاہے۔اس کے باوجود پرلیشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں جلد یا بدیر بہرحال اس کا خاتمہ کر ہی دوں گا "...... کر نل کارسٹن نے کہا اور رسیورر کھ کر وہ بحلی کی ی تیزی سے اٹھا اور تقریباً دوڑ تا ہواوہ کرے سے باہر نکل آیا۔ کیونکہ فیڈ پر تشدد کا سن کر اسے معلوم ہو گیا تھا کہ عمران نے بقیناً اس سے اس اڈے کے متعلق تفصیلات معلوم کر لی ہوں گی اور وہ کسی بھی وقت اوے کے متعلق تفصیلات معلوم کر لی ہوں گی اور وہ کسی بھی وقت مہاں ریڈ کر سکتا ہے ۔ چند کموں بعد اس کی کار اڈے کے ایک خفیہ راستے سے نکل کر ایک اور کالونی کی طرف اڑی چلی جارہی تھی ۔ پہ

اده بال مجھے معلوم ہے ۔ لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ یہ سب کھ اس سلسلے میں ہوا ہے ۔ مجھے بتایا گیا کہ میری کے ساتھ جانے والی عورت

انتائی پر کشش حن کی مالک تھی اور میں میڈکی فطرت سے واقف

ہوں۔اس لئے میرا خیال تھا کہ وہ ان دونوں کو اس لئے ساؤنڈ پروف

کرے میں لے گیا، ہوگا۔ ماکہ وہاں اس عورت کے حن سے کھیل سکے

لین شایدوہ عورت خطرناک تھی اس نے النا فیڈ کو ہلاک کر دیا ہوگا۔ لین اب تم بتارہے ہو کہ یہ سب کچھان پا کیشیائی ایجنٹوں کی وجہ سے

الاا ہے۔ بحس کی تلاش کاکام تم نے میڈ کو دیا تھا "..... وکسی نے جواب دیستے ہوئے کہا۔

" ہاں ۔ اور سنو۔ مجھے معلوم ہے کہ ٹیڈ کی موت کے بعد اس گروپ کی چیف اب تم بن علی ہو۔اس لئے میں نے تہیں فون کیا ہ ۔ کھے اس گروپ کو ہر صورت میں ٹریس کر ناہے۔ اگر تم چاہو تو

میں جہیں مزید معاوضہ بھی دے سکتا ہوں ۔ وہ میری بقیناً ان کے ماتق ہو گی اور مہارے آدمی میری کو انچی طرح جلنے ہوں گے ۔اگر

ن كى طرح اس ميرى كو ثريس كر لو \_ تو اس كروپ كو آسانى سے ألى كياجاسكتاب "......كرنل في كمار

\* ٹھیک ہے۔ مزید معاوضے کی ضرورت نہیں ہے کرنل ۔ میں المولوں پر تقین رکھتی ہوں ۔اس سے قبل میں نے میری کو تلاش كمن كا حكم مد ديا تها ميونكه تحج اس پس منظر كاعلم مد تها مين يه الله کو کر خاموش ہو گئ کہ میڈ کو اس کے کر تو توں کی سزا ملی ہے۔ لیکن " مادام و کسی سے بات کراؤ ۔ میں کرنل کارسٹن بول رہا ہوں "۔ کرنل کارسٹن نے تیز کیج میں کہا۔

" میں سر ہولڈآن کریں " ...... دوسری طرف سے کہا گیا اور جور لمحوں بعد رسیور پرایک اور نسوانی آواز سنائی دی ۔

" بسيو كرنل - مين ذكسي بول ربي بهون - خيريت - كسي كال كي: دوسری طرف سے بولنے والی کا لہجہ باوقار تھا۔

" ذکسی سکیاتم فیڈک ایک سیکٹن چیف مس میری سے واقف ہو جس کی افورڈروڈ پرانٹیک شاپ ہے "...... کرنل نے پو چھا۔

" مری ہاں ۔ اچی طرح واقف ہوں "...... ذکسی نے اس بار مرد کہج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" مرا بھی یہی خیال تھا۔ تہیں سیڈ سے بارے میں اطلاع مل عکی ہوگی "...... کرنل نے سربلاتے ہوئے کہا۔

" ہاں مل حکی ہے اور یہ اطلاع بھی مل حکی ہے کہ فیڈ کی موت میں مرى كا بائق ہے ۔ ليكن حمبيس كسي علم موا " ...... ذكسي كے ليج ميں

" میں نے ٹیڈ کو ایک کام دیا تھا اور اس کام کے سلسلے میں اے ہلاک کر دیا گیا ہے اور یہ میری وشمنوں سے مل گئ تھی ۔ تہمیں لیڈ

نے بقیناً تفصیلات بتائی ہوں گی ۔ کیونکہ کھے اس نے خود بتایاتھا کہ تم صرف اس کی فرینڈ ہی نہیں ہو۔ بلکہ اس کے گروپ کی سینڈ چیف

بھی ہو "..... کرنل نے کہا۔

29

رں میری طرف سے شکریہ قبول کرو۔ اب مجھے میڈی موت پر
انوں کی بجائے مسرت ہو زہی ہے۔ کم از کم سکوپ تو بنا ہ۔۔۔۔۔
کرنل نے کہاادر دوسری طرف سے ڈکسی نے ہنستے ہوئے رابطہ ختم کر
دیا نے کہا در دوسری طرف سے ڈکسی نے ہنستے ہوئے رابطہ ختم کر
دیا اور کرنل نے بھی مسکراتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ اب اس کے
جرے پراطمینان کے ساتھ ساتھ قدرے مسرت کے تاثرات تنایاں
تھے۔ شاید ڈکسی کا حسین سرایااس کے ذہن میں گھومنے لگا تھا۔

اب میں میری کو نگاش کر لوں گی\*....... ڈکسی نے جواب دیتے ہ<sub>ا۔</sub> کہا۔

سنو۔اس گروپ کو مد صرف ٹریس کرنا ہے بلکہ ان کا فوری خاتر بھی کرنا ہے بلکہ ان کا فوری خاتر بھی کرنا ہے بید انتہائی خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ ہیں ۔انتہا

بی سرنا ہے ہیں اسمبالی مطرنات سرین سیرٹ ایجنٹ ہیں ۔ انہائی ہو شیار اور تیز۔ اس لئے میں ان کے ٹریس ہو جانے کے بعد انہیں اکیہ لئے کی بھی مہلت نہیں دینا چاہتا۔ کجھے وہ زندہ نہیں بلکہ ان کی لاشر چاہیں "...... کرنل نے کہا۔ چاہیں " تہماراکام ہو جائے گا۔ لیکن اس کا معاوضہ علیحدہ ہوگا۔ کیونکہ ٹیڈ

نے بچے سے صرف انہیں ٹریس کرنے کی بات کی تھی "....... ڈکس نے جواب دیا۔

ڈکسی نے جواب دیا۔
" تم میں تو واقعی کسی طرح کی بھی خامی نہیں ہے "...... کرنل نے ہنستے ہوئے کہااور اس بار دوسری طرف سے ڈکسی بھی ہنس پڑی۔
" اس تعریف کا شکریہ کرنل تمہارا کام ہو جانے کے بعد ایک دوسرے کی خامیاں تلاش کرنے کے لئے خصوصی میڈنگ بھی ہو

جائے گی "..... ووسری طرف سے ڈکسی کی مسکراتی ہوئی آواز سال

3 1

نہیں کہ دہ کہاں گئ ہیں ۔آپ کوئی پیغام چھوڑ ناچاہیں تو چھوڑ جائیں علی گئے جائے گا \*..... ٹینی نے عمران سے مخاطب ہو کر کاروباری بچیں کہا۔

. نہیں شکریہ ۔ میں نے ان سے ذاتی طور پر ملنا تھا ۔ بہرحال کل ی نسسه عمران نے کہا اور واپس مڑ گیا۔وہ اس وقت سیڈ کے کلب ے فلف میک اپ میں تھا۔ نیڈ کے کلب سے والیی پر دہ سیدھے ، تبذآنے کی بجائے مار کیٹ بہنچ تھے اور پھروہاں سے ریڈی میڈ میک بادر مخلف لباس خرید کر ان سب نے ایک ہوٹل کے باتھ روم ی علیحدہ علیحدہ مکی اب اور لباس تبدیل کیا اور پہلے والے لباس نبحہ علیحہہ ہوٹل کے بائیں طرف موجو د کوڑے کے ڈرموں میں بنك كرده سب ايك جگه اكفے ہوئے -جوليانے ميرى كاميك اپ م كردياتها اس لئ اب ميري بهي مختلف چېرے اور مختلف لباس ی تمی اور پروہ سب پہلے کی طرح علیحدہ علیحدہ شیسیوں میں بیٹی کر بوٹل رنجنڈ آئے تھے اور عمران کی ہدایت کے مطابق وہ اس وقت برٹل کے ہال کی مختلف میروں پر دو دو کی ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے مینی مشروبات سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جب کہ عمران کسی ''ب<sup>ر بیٹھنے</sup> کی بجائے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا تھااور پھر کاونٹر کرل سے بت كر كے وہ والي مزا اور بال كے بيروني كيك سے باہر آكر وہ 

كُ اكْرُومِرُوں كو ادھرے آئے جاتے ديكھا تھا۔وہ سجھ گيا كه ويٹرز

" مادام ڈیمرل کہاں گئی ہیں ۔ان کا کمرہ لاک ہے ".... مر سے مخاطب ہو کر کہا۔

" مادام ڈیمرل کا کمرہ لاک ہے ۔یہ کیے ہو سکتا ہے ۔ وہ تو سو۔
" مادام ڈیمرل کا کمرہ لاک ہے ۔یہ کیے ہو سکتا ہے ۔ وہ تو سو۔
شام کے کہیں نہیں جاتیں ۔ میں ڈیوٹی بوائے سے معلوم کرتی ہوں۔
لاکی نے چونک کر حیرت بھرے لیج میں کہااور کاؤتٹر پر موجودانڈ کا کارسیوراٹھا کر اس نے دو ہنر پریس کر دیئے۔
کارسیوراٹھا کر اس نے دو ہنر پریس کر دیئے۔
" ہملو جنگی ۔ میں کاونٹر سے ٹینی بول رہی ہوں ۔ مادام ڈیمرل کا کہا لاکڈ ہے "...... اس لاکی نے کہا اور پھر دوسری طرف سے کچو سنی رہی ۔ لیکن عمران نے جو اس کے چیرے کو دیکھ رہا تھا۔اس کے

"اده اچھاٹھك ہے ۔شكريہ " ...... ثين نے كمااور رسيور ركھ الا

موری مسٹر۔واقعی کمرہ لاک ہے اور ڈیوٹی بوائے کو بھی معتر

چرے پر بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ کرچونک بڑا۔

میرے مخصوص کرے میں آجائیں۔میں ہیڈ ویٹر ہوں۔میں ابھی اسے بہاں بلوالیتا ہوں "...... اس ادھیر عمر نے نوٹ والا ہاتھ جلدی سے بہاں ڈالتے ہوئے مسرت بھرے لیج میں کہاا در عمران نے شکریہ بیب میں ڈالتے ہوئے مسرت بھرے لیج میں کہاا در عمران نے شکریہ

ے انداز میں سربطا دیا۔ چند لمحوں بعد ہیڈ ویٹر اے ایک ادر چھوٹے کمرے میں لے آیا جب راتبی دفتر کے انداز میں سجایا گیا تھا مگر وہ خالی تھا۔ وہاں کوئی آدمی

دينه تھا۔

• تشریف رکھیں ۔ میں ابھی اسے بلاتا ہوں \*...... ہیڈ ویٹر نے

ایک سائیڈ پر موجو دکرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اورخو دوہ میر کے پیچے موجو دکرس کی طرف بڑھ گیا ۔ عمران نے جیب سے بڑی مالیت کے نوٹوں کی ایک گڈی ٹکال کر اے میز سے کونے پراس طرح

ر کھ دیا جسے دہ اسے جمیل کو رینا چاہتا ہو۔ ہیڈ ویٹر کی نظریں جسے ہی اس گڈی پر پڑیں وہ بے اختیار چونک پڑا۔اس کی آنکھوں میں کیک لخت

ئى ئىل ئىلىدى ئى

"کیا جنگی ہے آپ نے کوئی ذاتی معلومات حاصل کرنی ہیں یا ان معلومات کا تعلق ہوٹل ہے ہے۔ میں اس لئے کہد رہا ہوں کہ میں ہیڈ دیڑ ہوں ۔ میں جنگی سے بہرحال کچھ زیادہ ہی معلومات رکھتا ہوں ''
......عمران کی توقع کے عین مطابق ہیڈویٹرنے کہا۔

" معلومات تو ہو ٹل ہے ہی متعلقہ ہیں۔لیکن جنگی کی ڈیوٹی تہیںری مزل پر ہے اور " ...... عمران نے جان بوجھ کر پچکچاتے ہوئے انداز میں کامن ردم ادھر ہی بنایا گیا ہوگا اور چند کمحوں بعد وہ ویڑز کار مگاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اں چار ویٹر کر سیوں پر بینے ڈر سپ کرنے اور باتیں کرنے میں مصروف تھے ۔ جب کہ دور ر الماریوں سے یو نیفارم ٹکالنے میں مصروف تھے۔ عمران کے اندروز

معاریوں سے یو سیار م اللہ یا سروت سے دسران ہے اور ہیں۔ ہوتے ہی دہ سب چو نک کر عمران کی طرف دیکھنے لگے ۔ کیونکہ ویا۔ کامن روم میں کسی بھی غیر متعلق آدمی کا داخلہ ممنوع تھا اور ان با باقاعدہ بورڈ وروازے سے باہر لگاہوا تھا۔لین اس کے باوجود ئر

اندرآگیاتھا۔ "جی فرملیئے "...... ایک ادھیر عمر ویٹر نے کری سے الا

بن روی سیست سیست میں میں ہوئے ہوئے کہا۔ عمران کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔

" کیا آپ ایک منٹ تھے باہر دیں گے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہااور والی دروازے کی طرف مڑ گیا۔اس ادمی<sup>ر م</sup>ر

ویٹرنے ایک کمچے کے لئے مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھاادر ؟

کندھے احکا تاہوا عمران کے پیچھے کمرے سے باہرآ گیا۔ " مجھے ایک اہم معالمے میں تسیری مزل کے ڈیو ٹی بوائے جیک<sup>ا ہے</sup>

ملنا ہے ۔ لیکن اس طرح کہ کمی کو معلوم نہ ہوسکے کہ وہ جھے ہے

یہاں آیا ہے۔ اگر آپ میرایہ کام کر دیں تو \*....... عمران نے ج<sup>ب</sup> سے ہاتھ نکال کر ہاتھ میں دباہواا کیب بڑی مالیت کا نوٹ ادھیڑ عم<sup>رن</sup> کے ہاتھ میں دینتے ہوئے مسکرا کر کہا۔

، " اوہ ۔اچھا۔ یہ کون سا مشکل کام ہے ۔آپ الیسا کریں ۔'<sup>رم</sup>

35

ے اس دوسرے کرے میں شفٹ ہو گئ ہے اور ہو سکتا ہے اس نے نام بدلنے کے ساتھ ساتھ میک اپ بھی کر لیا ہو اور ظاہر ہے یہ بات ہوٹل کے پرانے ویٹروں اور ڈیوٹی بوائے سے تو چھی نہیں رہ سکتی تھی باں -اوریه گڈی میں تحفے کے طور پر دینا چاہتا ہوں ۔ بشر طیکہ معلومات درست ہوں اور مادام ڈیمرل کو اس کی اطلاع نه مل سکے کہ س اس کے دوسرے کرے میں موجودگی کے بارے جان حکا ہوں .. ...... عمران نے ہاتھ سے گڈی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا اور ہیڈ ویٹر ریونے کی قت گڈی کی طرف اس تیزی سے ہاتھ برهایا جسے اسے خطرہ ہو کہ اگر اسے ایک لمجے کی بھی در بہو گئ ۔ تو گڈی کہیں ہوا میں ی تحلیل نه ہو جائے راس نے بحلی کی سی تیزی سے گڈی اٹھائی اور جلری سے اپن میز کی دراز کھول کر اس میں ڈائی اور دراز بند کر کے وہ مزی سائیڈے نظااور عمران کے پاس پہنچ کر کہنے نگا۔

" مادام ڈیمرل مسز روسل کے نام سے تعیری منزل کے کمرہ نمبر ایک مو ایک میں موجو دہے "....... ریونے مر گوشیانہ انداز میں کہا ادروالی میزکے چھچے موجو دکری کی طرف مزگیا۔

"شکریہ " ...... عمران نے کہااور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند کمحوں بعد وہ تیز تیزقد م اٹھا آا ایک بار پھرہال کی طرف بڑھا علاجا رہا تھا۔ اس نے ہال میں موجو داپنے ساتھیوں پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور سیدھالفٹ کی طرف بڑھ گیا۔

" تحرو سٹوری " ...... عمران نے لفٹ میں داخل ہو کر اندر موجود

اوہ اوہ ۔آپ بیائیں ۔ مجھے یقین ہے کہ میں جیکی کی نسبت آپ

کی بہتر طور پر خدمت کر سکتا ہوں "...... ہیڈ ویٹر نے انتہائی بے ہمین سے لیج میں کہا۔اس کی نظریں اس طرح بھاری مالیت کے نو ٹوں ک گڈی پر چکی ہوئی تھیں جسے لوہا مقناطیس سے چمک جاتا ہے۔

"ليكن رازداري شرط ہے - مسرر " ...... عمران نے مسكراتے ہوئ

. "ریو ۔ میرا نام ریو ہے۔آپ فکرین کریں ۔ میری سادی عمر انہی دصندوں میں گزری ہے "...... ہیڈویٹرنے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے

" مادام ڈیمرل کا کمرہ لا کڈ ہے اور میں نے ابھی ہر صورت میں مادام ڈیمرل سے ملنا ہے ۔ جیکی نے کاونٹر گرل کو بتایا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ مادام ڈیمرل کمرہ لاک کر کے کہاں گئ ہیں "...... عمران نے سنجیدہ لیج میں کہا۔

"ادہ - تو آپ مادام ڈیمرل کے دوسرے خفیہ کرے کا نمبر جمیکی ہے پوچھنا چلہتے ہیں "...... ہیڈ ویٹر نے اس طرح بات کی جیسے اے عمران کی بات سن کر بے حداطمینان ہوا ہوا در عمران اس کے چرب پرآنے والے اطمینان کے ہاڑات ہے مجھ گیا کہ ریو کو بھی اس بارے

س علم ہے اور یہ بات بھی عمران سجھ گیاتھا کہ مادام ڈیمرل نے جہیں کسی خفیہ نام سے دوسرا کمرہ بک کرایا ہوا ہے اور وہ اپنا کمرہ لاک

31

مائیلنسر نگاریو الور نمایاں تھا۔ جس کارخ ظاہرہے ڈیمرل کی طرف ہی

م تم تھے اچھی طرح بہچانتی ہو ڈیرل ۔اس لئے کسی تعارف کی مردت نہیں ہے "...... عمران نے لینے اصل لیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔ تو ڈیمرل بے اضتیار اچھل پڑی ۔اس کا چہرہ کی لخت بلدی کی طرح زر دیڑ گیا تھا۔

• تم - تم سبهاں - مم - مم - مگر تم كون به - ميں تو مسز روسل ، بوں "..... ذيرل نے بے ربط سے ليج ميں كہا -

" ذيرل - تم ميرك متعلق الحي طرح جانتي مو - اس ك كسي اداکاری کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ کوئی غلط حرکت می ند کرنا ۔ ورند میری انگلی تمہاری پلک جھیکنے سے پہلے حرکت میں آ بائے گی اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ میرانشانہ کبھی خطانہیں ہوا اور یہ بی بن لو کہ وہ مسئلہ جس کی خاطرتم بھے سے چھیتی رہی تھیں ۔اب فتم ہو چکا ہے ۔وہ اس وقت ختم ہو گیا تھا۔ورنہ ظاہر ہے ۔اگر تھے مهیں ملاش کرنا ہو تا تو تم ایکریمیا پالینڈ تو کیا پا تال میں بھی تھس باتیں ۔ تب بھی میں تہیں گاش کرلیتا ۔ اس لئے اب مجھے تہیں بلاک کرنے میں کوئی دلچیں نہیں ہے۔لین مہاں تم نے جو کچھ کیا ہے ال سے ایک نیا مسلد پیدا ہو گیا ہے اور میں نے اب تک کولی اس ئ نہیں طائی کہ میں اس مسئلہ پرتم سے بہلے مذاکرات کرنا چاہا <sup>۷۶ ور</sup>نه تو جسیے بی دروازہ کھلاتھا ٹھک کی آواز آتی اور اب تک تم لفٹ بوائے سے مخاطب ہو کر کہا اور لفٹ بوائے نے دروازہ بنر؟

کے تبیری مزل کا بٹن دبا دیا اور لفٹ تیزی سے اوپر چڑھتی چلی گئ ۔
تبیری مزل کاکاریڈور خالی تھا۔ وہ ڈیوٹی بوائے جیکی نظرنہ آرہاتی شاید وہ کسی آرڈرز کی تکمیل کے لئے گیا ہوا تھا۔ عمران اطمینان سے قدم بڑھا تا آ گے بڑھتا چلا گیا اور بچرکاریڈور کی دائیں طرف سب قدم بڑھا تا آ گے بڑھتا چلا گیا اور بچرکاریڈور کی دائیں طرف سب آخری کمرے کے دروازے پر دک گیا۔ اس پر کمرے کا نمبر ایک ہو ایک کے ساتھ نیم پلیٹ پر مسرروسل کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ دروازہ بند تھا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر آہستہ می وستک دی۔
بند تھا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر آہستہ می وستک دی۔
" کون ہے" ...... عمران نے ادھرادھرو یکھتے ہوئے ہیڈ ویڑر ہو

" ہیڈ ویٹر ریو "...... عمران نے اوھرادھر دیکھتے ہوئے ہیڈ ویٹر رہو کی آواز اور کہج میں جواب دیا۔ " کیا بات ہے "....... اندر سے حیرت بھرے کہج میں یو تھا گیا۔

ی بات ہے مساد میں ایک اہم اطلاع دین ہے مسردوسل '"آپ کو آپ کے مفاد میں ایک اہم اطلاع دین ہے مسردوسل 'عمران نے ہیڈ ویٹر ریو کی آداز میں جواب دیا ۔ لیکن لمجد الیما تھا۔ جب
وہ کوئی پراسرار بات کرنا چاہتا ہو ۔ چند کمحوں بعد دروازہ کھلا ادراس
کے ساتھ ہی عمران دروازے پر موجو دعورت کو تیزی سے دھکیلاً ہوا
اندرلیتا جلاگیا۔

" کک ۔ کک ۔ کون "...... عورت نے بو کھلائے ہوئے لیج ہی کہنا شروع ہی کیاتھا کہ عمران نے ٹانگ سے دروازہ بند کیاادراس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ کوٹ کی جیب سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ جب

3 9

منادات کا یہی تقانما تھا۔ مگر بعد میں حالات تبدیل ہوگئے اور میں نے جہارا خیال چھوڑ دیا اور اگر تم واقعی مجھ سے تعاون کر ناچاہتی ہو تو اپن اسکرٹ کی جیب سے بہتول نکال کر ایک طرف چھینک دو اور اطبیان سے کری پر بیٹھ جاؤ'…… عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور زیرل نے جس کا ایک ہاتھ مسلسل اسکرٹ کی جیب میں تھا ۔ ایک طویل سانس لیتے ہوئے ہائھ باہر نکالا ۔ اس میں واقعی ایک چھوٹا سا بہتول موجود تھا ۔ اس نے بہتول کمرے کے ایک کو نے میں اچھال بہتول موجود تھا ۔ اس نے بہتول کمرے کے ایک کو نے میں اچھال بہتول موجود تھا ۔ اس نے بہتول کمرے کے ایک کو نے میں اچھال بہتوں مڑکر ایک کری پر بیٹھ گئی ۔

\* گڈ - اب میری بات غور سے سن لو - میراشکار تم نہیں - کرنل ارسٹن ہے - مجھے اس کے اڈے کی تفصیلات معلوم ہیں - لیکن میں پاہتا ہوں کہ تم کرنل کارسٹن کو کسی بھی طریقے سے مہاں بلواؤ -ال طرح کہ اسے شک بھی نہ ہوسکے اور دہ مہاں آ بھی جائے - بولو -کیا تم تیار ہو "......عمران نے خشک لیج میں کہا -

مراخیال ہے کہ وہ مہاں نہیں آئے گا۔وہ انتہائی ہو شیار اور زمین اُلی ہو شیار اور زمین اُلی ہو شیار ہو جائے گا۔
اُلی ہے ۔ میں اسے چاہے کچے بھی کہوں وہ بہر حال ہو شیار ہو جائے گا۔
کونکہ تمہارے آنے سے پہلے میں خو داسے ایسی باتیں بتا چکی ہوں کہ اُل کے بعد وہ اب شاید میری کسی بھی بات پر یقین یذکرے "......

' کھیج معلوم ہے۔ کم تم نے می شارک بن کر میرے واچ ٹرانسمیٹر

فرشتوں کو حساب کتاب بھی دے کر فارغ ہو چکی ہوتیں . عمران نے مسکراتے ہوئے نرم لیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔ " گک ۔ گک ۔ کیسامسئے ۔ تم کیا چلہتے ہو ۔ مجھے مت مارو ۔ میر تم سے ہرقسم کا تعاون کرنے کے لئے تیار ہوں "...... ڈیمرل نے لیے لمبے سانس لینے ہوئے کہا۔

"اس صورت س تہاری زندگی بھی نی جائے گا اور ہو سات ہے کہ تم اس سے زیادہ رقم بھی کما لوجتی تم نے کرنل کارسٹن سے حاصل کی ہے "..... عمران نے اس طرح نرم لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" مم م م میں تیار ہوں ۔ پلیز ۔ یہ ریوالور ہٹا لو ۔ میں تہار ۔ ساتھ تعاون کرنے کے لئے تیار ہوں ۔ میں ساری زندگی تہار ۔ خوف کی وجہ سے چھپتی رہی ہوں ۔ کیونکہ تم نے کہا تھا کہ تم تجے ہر قیمت پر ہلاک کر دو گے اور تھے معلوم ہے کہ تم جو کچے کہتے ہو ۔ اب لاز باپوراکرتے ہو۔ گر اب تم خود کہد رہے ہو کہ وہ مسئلہ ختم ہو چا کہ وار تعاون ہے اور تم تھے ہلاک نہیں کرنا چاہتے ۔ تو میں تم سے پورا تعاون ہوں گیکے کہ رہی ہوں "....

" میں اس وقت تک کسی کو ہلاک نہیں کر تا جب تک کوئی شخص میرے ملک کے مفادات کے راستے میں ایسی رکاوٹ نہ بن جائے کہ اس آدمی کی ہلا کت کے بغیر مسئلہ حل نہ ہوسکے ۔ جس وقت میں نے مہیں ہلاک کرنے کے الفاظ کہے تھے۔اس وقت میرے ملک کے

ہ کہ تم کار کا در دازہ بند کر کے اسے کھیج کر ددبارہ بند کرتے ہو۔ گو ہماری یہ حرکت اس قدر تیز ہوتی ہے کہ عام طور پراسے مارک نہیں ہماری یہ حرکات نوٹ کرنے کا کیا جائے۔ لین میرا ذہن شروع سے ہی الیسی حرکات نوٹ کرنے کا بادی تھا اور تھے تہاری یہ عادت اب تک یاد تھی۔ میں نے یہی بات بادی تھی اور یہ اتفاق تھا کہ رہے اس وقت جب تم کار سے رہے کو تھا۔ اس لئے اسے یادرہ گیا اور اس نے مجئے ارے کارکے قریب موجود تھا۔ اس لئے اسے یادرہ گیا اور اس نے مجئے

کار کے متعلق بتا دیا " ...... ڈیمرل نے جواب دیا۔
"گڈ ۔یہ میرے لئے واقعی ایک اہم بات ہے ۔اب مجھے یہ عادت
تبدیل کرنی ہوگی ۔ بہر حال اب بتاؤ کہ تم کرنل کو یہاں کیسے بلوا
سکتی ہو " ...... عمران نے سرملاتے ہوئے کہا۔

سی نے جہیں بتایا ہے کہ کرنل بے حدہوشیار اور زہین آدمی ہے اورسی جو کچھ اسے جہارے متعلق بتا چکی ہوں ۔اس کے بعد اگر میں اے اچانک بلاؤں بھی سہی تو وہ سیدھا بھاگا حلل نہیں آئے گا "......

ڈیرل نے وہی پہلے والاجواب دیتے ہوئے کہا۔ ''تم نے اے کیا بتایا ہے ''……. عمران نے ہونٹ جھینجتے ہوئے

الاجودنه ہوگا ۔ .....عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔

· سنوعمران ۔ اگر تم وعدہ کرو کہ واقعی مجھے ہلاک نہ کروگے تو میں

پر بھے سے بات کی تھی اور یقیناً تم نے اس فریکونسی کی مدد سے اس برت کو بھی ٹریس کیا ہوگا کہ میں بلیو واٹر کلنب میں موجود ہوں · عمران نے اس کے سلمنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ۔ لیکن ریوانو بدستوراس کے ہائتہ میں موجود تھا۔

" اوہ ۔ حمہیں کیے معلوم ہوا ۔ میں نے تو "....... ڈیمرل نے مران ہو کر کہا ۔

مسلے محجے معلوم مذہوا تھا۔ میں یہی سمجھا تھا کہ کوئی رانگ کی

میں نے وصول کرلی ہے۔اس وقت میرے ذہن میں تمہارا خیال تک نہ تھا لیکن اب ممہاری آواز سننے کے بعد میں پہچان گیا ہوں کہ وہ تم تھیں ۔ حالانکہ تم نے آواز بدل کر بات کی تھی ۔ لیکن میرے لئے ؛ معمولی بات ہے۔یہ تو میں سمجھ گیاہوں کہ تم نے انسانی نفسیات کے پیش نظر میری پرانی فریکونس کو ٹرائی کیا تھا کہ انسان اپن ذاتی چیزوں کو بلاوجہ تبدیل نہیں کیا کر تا۔لین تم نے پار کنگ ہوائے رہے ہے

" تم رہے کو سپیشل روم میں لے گئے تھے اور تم نے اس پر تشدد بھی کیا۔ کیا تم نے اس سے یہ بات نہ پو تھی تھی "۔ ڈیمرل نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اب پوری طرح ناریل ہو چکی تھی۔

مری کار کا ت چلایا جب که ده مقامی کارتھی "......عمران نے کہا-

" نہیں دہاں اس قدر تفصیل میں جانے کا وقت ہی نہیں تھا " عمران نے جواب دیا۔

ی بیان بھی انسانی نفسیات ہی کام آئی ۔ جمہاری لاشعوری عادت

43

ِ ففو<sub>ل ب</sub>اتیں چھوڑ کرجو کچھ کہناچاہتی ہو ۔ کھل کر اور ڈائریکٹ کہہ وو<sup>..</sup> ۔ عمران نے اس بار قدر ہے سخت لیج میں کہا۔

برنل کارسٹن حمہیں اور حمہارے ساتھیوں کو اس لئے ہلاک رنا چاہتا ہے کہ وہ حمہیں یہودیوں کی اس خفیہ لیبارٹری تک پہنچنے ہورک سکے ۔جس کا انجارج ڈا کٹر ہمفرے ہے اور تم بھی اس کرنل برسٹن کے چھچے اس لئے لگے ہوئے ہو کہ تم اس سے اس لیبارٹری کی نفسیات حاصل کر سکو ۔ یہی بات ہے ناں "....... ڈیمرل نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران کے چمرے پر حقیقی ایمرت کے تاثرات بھیل گئے۔

ہاں ۔ واقعی یہی بات ہے۔ لیکن حمہیں کسیے معلوم ہوا۔ کیا کرنل کارسٹن نے حمہیں بتایا ہے "...... عمران نے حیرت بجرے لجے میں یو چھا۔

دہ ایسی باتیں شاید اپنے سائے سے بھی چھپا تا ہوگا۔لیکن میں نے مبال مخبری کا ایک بڑا گروپ بنار کھا ہے اور میرا ذہن اس پیشر کے کئے شاید قدرت نے خاص طور پر بنایا ہے۔اس لئے مجھبے نہ صرف ہر کم کی معلومات مل جاتی ہیں بلکہ میں ان کا تجزیہ کر کے صحح نتیج تک بن آمانی سے کہنے جاتی ہوں۔ کر نل کارسٹن جب ایکر یمیا میں تھا تو وہ اگر پالینڈ کسی نہ کسی مشن کے سلسلے میں آتا جاتا رہتا تھا اور اس سے کی ملئ مشن کے سلسلے میں آتا جاتا رہتا تھا۔ لیکن پر کرا ملاقاتیں رہتی تھیں۔وہ مجھے اکثر کام بھی دے دیتا تھا۔ لیکن پر کرائیل جلاگیا۔ تو اس کا یہاں آنا بند ہو گیا۔ پر اچانک وہ میرے کرائیل جلاگیا۔ تو اس کا یہاں آنا بند ہو گیا۔ پر اچانک وہ میرے

تمہارے ساتھ الیما تعاون کر سکتی ہوں جس کا خیال شاید حہار<sub>۔۔</sub> ذہن میں بھی نہوگا "....... ڈیمرل نے کہا۔

میں نے پہلے حمہیں بنایا نہیں کہ "...... عمران نے اس بار قدرے عصلے لیج میں کہا۔

" غصہ کھانے کی ضرورت نہیں ۔ تم ایک سیکرٹ ایجنٹ ہواور سیکرٹ ایجنٹوں کے مفادات تبدیل ہوتے دیر نہیں لگتی ۔ اس نے میں حتی وعدہ لینا چاہتی ہوں "....... ڈیمرل نے اس کی بات کانے ہوئے کہا۔

" ٹھیک ہے ۔ میرا وعدہ کہ حمہیں ہلاک نہیں کروں گا "... عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ سیں پکڑا ہو اربو الور بھی جیب میں ڈال لیا۔

" شکریہ - میں تہارا یہ احسان ہمیشہ یادر کھوں گی اور اب جو کچہ
میں تہمیں بتانا چاہتی ہوں - ہو سکتا ہے کہ اس سے میں تہارے اس
احسان کا بدلہ اثار سکوں - لیکن بہر حال اب میں آزادانہ پوری دنیا ہیں
گھوم پھر سکوں گی - ورنہ میری زندگی پالینڈ تک ہی محدود ہو کررہ گئ
تھی - میں نے کئی بار موچا تھا کہ کسی طرح تم سے اپنی زندگی ک
بھیک مانگ لوں - لیکن اصل بات یہ ہے کہ مجھے ہمت نہ ہوتی تھی"
...... ڈیمرل نے بڑے ممنونانہ لیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔
..... ڈیمرل نے بڑے ممنونانہ لیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔

ویکھوڈیمرل۔ تم جانتی ہو کہ میرے پاس انتاوقت نہیں ہو آ کہ میں یہاں بیٹھا تمہاری باتیں سنتارہوں ۔اس لیئے بہتریہی ہے کہ تم

45

"اده - دیری گذذیمرل - تم نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا ہے - الله الله بہلے میں موج رہا تھا کہ تم سے ملنا صرف وقت ضائع کرنے کا باعث بنا ہے - ایکن اب میری سوچ بدل گئ ہے ادر سنو - ان معلومات کے عوض تمہارا منہ مانگا معادضہ بھی ادا کروں گا "....... مارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔

جہیں اس ڈا کڑ ہمفرے سے کام ہے یا اس لیبارٹری سے ۔ مجھے کل کر بنا دو۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس سلسلے میں بھی تہاری کوئی این مدد کر سکوں جس سے تہارا فائدہ ہو جائے "....... ڈیمرل نے کراتے ہوئے کیا۔

پاس آیااوراس نے تہارے متعلق بات کی تو میں چونک پڑی س کے جانے کے بعد میں نے لینے طور پر معلومات حاصل کرنے ک کو مشش کی آخروہ مہاں کیوں آیا ہے اور تم اس سے کیوں ٹکرار<sub>ے بر</sub> كيونكه تهادے متعلق بھي ميں اچي طرح جانتي موں كه تم ياكينا سیرٹ سردس سے متعلق ہو اور بغیر کسی خاص مشن کے تم یالیز نہیں آسکتے ۔ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ پالینڈ ادر پاکیشیا کے درمیان سفارتی تعلقات بھی موجو د نہیں ہیں سیہاں یہودیوں کی اکثریت ب اور کرنل کارسٹن کااچانک اسرائیل ہے۔ یہاں پہنچنے پر۔ میں انتا تو نجج گئ تھی کہ یہاں اسرائیل کا کوئی الیسامشن ہے جیے ختم کرنے کے لئے حمہیں پہاں آنا پڑا ہے اور اس مشن کی حفاظت کے لئے کرنل کارسن کو تعینات کیا گیا ہے مجتانچہ میں نے کر نل کارسٹن کے ہیڈ کوارٹرے بارے میں معلومات حاصل کیں اور پھراس مشن کی تفصیلات معلوم كرنے كے لئے ميں نے اپنے خاص آدمى لكاويئ اور مجمعے جو جہلى ربورك ملی اس سے میں ساری بات سمجھ حمی ۔ کرنل کارسٹن نے بہاں آنے ك بعد واكثر بمفرے سے ملاقات كى تھى ۔ واكثر بمفرے كا نام مل آتے ہی میں مجھ گئ کہ یہ سارا کھیل اس لیبارٹری کے لئے کھیلاجارا ے - بحس کا انچارج ڈا کٹر ہمفرے ہے۔ ڈا کٹر ہمفرے یہاں کافی طویل عرصے سے ہے ۔ کٹریہودی ہے ۔ لیکن وہ سائنسدان ہونے کے ساتھ سابق عیاش فطرت کاآدی ہے ۔اس لئے اس کی یہاں ایے کلبول ادر ہو ٹلوں میں مسلسل آمدور فت رہتی ہے ۔جہاں اس قماش کے لو<sup>گ</sup>

ہوئے کہا

. ارد ارمز كيا مستقل اس محل مين بي ربها ب- وبال كتف افراد

اس کے ساتھ رہتے ہیں "...... ممران نے پو چھا۔

وہ سوائے شکار پر جانے کے محل میں ہی رہتا ہے۔ غیر شادی شدہ

آدی ہے ۔ لیکن ظاہر ہے لار ڈ ہے ۔ اس لئے محافظوں اور ملازموں کی یوری فوج محل میں موجود رہتی ہے ۔ لیکن میں اس کی ایک ایسی

گردری جانتی ہوں کہ وہ فوری طور پرتم سے علیحدگی میں ملنے پر محبور ہو

جائے گا دراس کے بعد تم بہتر طور پر مجھ سکتے ہو کہ تم اسے کس طرح ذیل کر سکتے ہو "...... ڈیمرل نے کہا۔

میکون می کمزوری "...... عمران نے پو چھا۔

م قیمتی اور نایاب جو اہرات اس کی کمزوری ہیں ۔اس کی بے پناہ دولت کا کثیر حصہ اس شوق برہی خرچ ہو تا ہے ۔ ایکر یمیا اور دوسرے مکوں کے جو ہری اسے یہ جو اہرات میج بھی ہیں ادر اس سے ملنے بھی أت رہے ہیں -اس کے لینے یاس بھی انتہائی قیمتی جواہرات کا بہت

<sup>برا</sup> ذخره ہے "...... ڈیمرل نے جواب دیا۔

'لیبارٹری کے بادے میں مزید تفصیلات <sup>\*</sup>۔عمران نے پو چھا۔ ' مزید کھیے معلوم نہیں ہے۔ میں بس اسابی جانتی ہوں جتنا تہمیں بأجكى بوں - كيونكه مزيد معلومات حاصل كرنے كى مجھے ضرورت ہى

بک پڑی \* ...... ڈیمرل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" دونوں باتیں سمجھ لو "..... عمران نے گول مول ساجواب رہے ت یہ لیبارٹری دارالحکومت سے دوسو کلومیٹر دور ایک چونے ہے

شہر لاؤز کے قریب موجو د شمالی ویران پہاڑیوں کے اندر بن ہوئی ہے اوریہ پہاڑیاں اور لاؤز شہر ادر اس کے گرد ونواح کا سارا علاقہ ایک یہودی لارڈسیسن شرمزی ملیت ہے۔اس کاعظیم الشان محل لازر سی

موجو د ہے ۔وہ ادصرِ عمر آدمی ہے ۔ لیکن اس کا قد دقامت بالکل حماری طرح کا ہے جسم بھی ۔ کیونکہ دہ ماہر شکاری بھی ہے اور ورزش کا نادن بھی۔مرامطلب تم احمی طرح سبھے گئے ہو گئے "...... ڈیمرل نے کہا۔

" تہمارا مطلب یہی ہے کہ میں لار ڈٹر مزکی جگہ لے لوں اور مجرار

لیبارٹری تک آسانی ہے پہنچا جاسکتا ہے "...... عمران نے کہا۔

" بہنچنے والی بات میں نے نہیں کی ۔ کیونکہ جہاں تک میا معلومات ہیں ۔اس لیبارٹری کے حفاظتی انتظامات اس قدر سخت بر

کہ لیبارٹری کے اندر تو کیا ان بہاڑیوں تک بھی کوئی انسان زند سلامت نہیں پہنے سکتا ۔ ڈا کٹر ہمفرے کی جگہ تم یا حمہار آدی لے جی

لے تب بھی نقلی ڈا کٹر ہمفرے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ مرامطب

یہ تھا کہ لارڈ ٹرمز آسانی ہے نہ صرف ڈاکٹر ہمفرے بلکہ لیبارٹری ہی

موجو د اس کے کسی ساتھی کو اپنے محل میں بلوا سکتا ہے اور <sup>ڈاکئ</sup> ہمفرے کو یااس کے کسی ساتھی کو محبور بھی کر سکتاہے کہ دہ لیبار نزل

ے کوئی فارمولا یاجو چیز بھی تم کہواس کے محل میں لاسکتا ہے - ت

ذاتی آئیڈیا ہے۔ حتی بات نہیں ہے "...... ڈیمرل نے جوا<sup>ب رہن</sup>ے

49

مانا کہ میرے جانے کے بعد تم میرے متعلق تفصیلات کرنل کارسٹن باس لارڈٹک نہ پہنچا سکو گی "...... عمران نے خشک لیجے میں کہا۔ مم - مم - میں کیوں پہنچاؤں گی - میں نے تو حمہیں یہ سب کچے پے طور پر خود ہی بتایا ہے - مجر میں ایسا کیوں کروں گی "......

زبرل کے جبرے کارنگ زرو پڑ گیا تھا۔ کچھ معلوم ہے ۔ لیکن میں نے حمہیں پہلے بتایا تھا کہ میں جو کچھ

کر آہوں ۔ لینے ملک کے مفادات کی خاطر کرتا ہوں اور میرے ملک امفادات اس میں ہے کہ میں کوئی رسک ندلوں اور میں وعدے سے

بھی مجود ہوں اس لئے میں نے دوسرار استہ یہی نکالا ہے کہ تہمیں سابقہ لے جایا جائے ۔ تبییرا کوئی راستہ نہیں ہے۔اب بولو تم کیا چاہتی ہو " …… عمران نے خشک لیجے میں کہا۔

رف میں جہارے ہیں ہوں۔ فیک ہے۔اب میں مجھ گئ ہوں۔اوے میں جہادے ساتھ

بع ك ك تيار بون " ...... ذيرل ف الك طويل سانس ليت الأكار

میک اپ بدل لو \* ...... عمران نے کہا اور ڈیمرل سربطاتی ہوئی افزوم کی طرف بڑھ گئے۔

"کیا تم کسی ایسی سواری کا بند دبست کر سکتی ہو جس سے میں ، میرے ساتھی محفوظ طریقے سے لاؤز پہنچ سکیں "...... عمران نے چنوٹ خاموش رہنے کے بعد پو چھا۔

یکسی بھی کمپنی سے کار کسی بھی فرضی نام سے خریدی جاسکتی ہے مہاں مسئلہ صرف رقم خرچ کرنے کا ہو تا ہے ۔ کام سب ہو جاتے ہیں ا۔ دیا۔ \* ۔ دیا۔ \* دیا۔ \* ۔ دیا۔ \* دیا

" تم یہ مسزروسل والا میک اپ ختم کر کے کوئی اسما میک ب کر نو ۔ جس میں تمہیں ہوٹل کے ملازمین پہچان بنہ سکیں اور باہر باکر کوئی الیبی گاڑی خرید و جس پر چھ سات افراد سفر کر سکیں ۔اس ک ساتھ ساتھ اسلحہ بھی مجھے چاہئے اور تمہیں ہمارے ساتھ اس لارڈٹرنز کے محل تک جانا ہوگا "...... عمران نے ایک طویل سانس لیے ہوئے کیا۔

" محجے ۔ وہ کیوں ۔ سوری عمران ۔ میں تمہارے ساتھ کسی طات میں بھی نہیں جاسکتی ۔ اگر محجے بہچان لیا گیا تو پھر میں کسی صورت بھی نه نچ سکوں گی ۔ بہودی ایجنٹوں کے ہاتھ بے حد لمبے ہوتے ہیں ".... ڈیمرل نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔

" دیکھو ڈیمرل ۔ تہمیں ساتھ چلنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہیں۔ تہمیں ہلاک نہ کرنے کا وعدہ کر چکا ہوں ۔ درنہ میرے لئے یہ زیادہ آسان بات ہوتی کہ میں سائیلنسر لگے ریوالور سے ایک گولی تہمارے دل میں اٹار کر خاموثی ہے یہاں سے حلاجاؤں اس طرح تمجے بقین ج

51

وہ اس وقت اپنے وفتر میں ہی موجو وتھی ۔ کرنل کارسٹن کا فون ملنے ے بعد اس نے مد صرف عمران اور اس سے ساتھیوں کی تلاش کا کام بہلے ہے کہیں زیادہ زور شور سے شروع کر دیا تھا۔ بلکہ اس نے میری کی كاش كے لئے بھى ابن بورى تنظيم كوالرث كر ديا تھا - كيونكه فل چف بننے کے بعدیہ اس کا پہلا کس تھااور اس نے اسے ای کار کردگی ے لئے ٹیسٹ کیس بنالیاتھااور وہ چاہتی تھی کہ ہر قیمت پراس کیل س کامیا بی حاصل کرے ۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پورے گر دپ کو حرکت س لے آئی تھی ۔ لیکن اب تک اسے مسلسل یہی معلوبات مل رہی تھیں کہ ان کا کھوج نہیں لگایا جا سکا اور ہر باریبی پیغام ملنے پر اس کی جھنجلاہٹ بردھتی ہی جارہی تھی ۔اہے سبھے نہ آرہی تھی کہ یہ لوگ آخر کہاں غائب ہو گئے ہیں ۔ لیکن گروپ بھی کمیا کر تا۔اے سوائے میری کے اس گروپ میں سے کسی کے طلبے کا علم ہی نہ تھا۔ صرف ان کے لیڈر علی عمران کا قد وقامت ہی اسے معلوم ہو سکاتھا۔اور وہی اس نے اینے کروپ کو بتا دیا تھا۔

ب روپ و باوریا ای کمچے میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی نج اٹھی اور اس نے ہائھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔

" یس ۔ ڈکسی بول رہی ہوں "...... اس نے سپاٹ لیج میں کہا۔
" مادام ۔ میں ریو بول رہا ہوں رحینڈ ہوٹل سے "...... دوسری
طرف سے ایک آواز سنائی دی اور ڈکسی چونک پڑی ۔ کیونکہ ریو کا فون
ہملی بار آیا تھا۔ریو بھی اس کے گروپ کا آدمی تھا۔لیکن اس کا دائرہ کار

ئیڈ کے سابھ اس کہ خصوصی تعلقات تھے اور ٹیڈ پراس نے نجانے کا جادد کیا تھا کہ ٹیڈ نے صرف اس سے دبیا تھا بلکہ اس نے ٹیڈ کے کلب ان اس کی تمام جائیداد بھی اپنے نام کرار تھی تھی۔ بلکہ ٹیڈ کا بنک بیٹش بھی اس کی تحویل میں رہا تھا اور ٹیڈ کا سارا گروپ اس کی اس حیث سے انچی طرح واقف تھا۔ عملی کھاظ سے وہی گروپ کی انچارج تھی ان فیڈ کا ملاک ہوتے ہی اس خود بخود ٹیڈ کا ملاک ہوتے ہی اس خود بخود ٹیڈ کے بلاک ہوتے ہی اس خود بخود ٹیڈ کے بلاک ہوتے ہی اس خود بخو ٹیڈ کے بلاک ہوتے ہی اس خود بخود ٹیڈ کے بلاک ہوتے ہوئی تھی اور گروپ میں سے کسی کو بھی اس خود بخود ٹیڈ کے بلاک ہوئی حریت نے ہوئی تھی در کھی حریت نے ہوئی تھی در کھی حریت نے ہوئی تھی در کی خورت نے ہوئی تھی در کھی حریت نے ہوئی تھی در کسی با کر اس نے ٹیڈ کے کلب میں جا کر اس؟

دفتر سنجمالنے کی بجائے لینے کلب والے دفتر کو ہی مین وفتر بنالیا تھا!

ڈ کسی ایک نوجوان اور خوب صورت عورت تھی ۔وہ ڈ کسی <sup>فرب</sup>

کی مالکہ تھی اور اس کے سابھ سابھ وہ ٹیڈ گروپ کی سیکنٹہ چیف بھی تمی

ہوٹل کے عملے کے اور کسی کو نہیں ہے ۔ مادام ڈیمرل جب بھی فرورت محول کر تی ہے مسرر دوسل کے نام سے اپنا کرہ چھوڑ کر اس کرے میں شفٹ ہو جاتی ہے ۔ آج بھی الیما ہی ہوا۔ وہ آدی جمکی سے یہی معلوم کر ناچاہ تا تھا کہ مادام ڈیمرل لینے کرے سے کہاں چلی گئ ہے۔ بہر حال اس نے مجھے بھاری رقم دی تو میں نے اسے بنا دیا اور وہ طالگیا۔ لیکن اس کے جانے کے بعد مجھے اچانک خیال آیا کہ اس آوی کا تھا۔ قدوقامت بالکل اس جسیا تھا۔ جسیا کہ مجھے اس عمران کا بنایا گیا تھا۔ ولیے وہ میک اپ میں نہ تھا۔ کیونکہ میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ وہ میک اپ کے فن میں بہت ماہر ہو اور دیکھا ہے ۔ یا دو و سکتا ہے کہ وہ میک اپ کے فن میں بہت ماہر ہو اور میں کو شش کے باوجو دیے بہچان سکا ہوں "...... ریو نے تفصیل سے دیورٹ ویتے ہوئے کہا۔

اب وه آدمی کہاں ہے " ....... ذکسی نے پوچھا۔

" میں نے معلوم کیا ہے۔ دو لفٹ کے ذریعے تبیری مزل پر گیا ہے اور ابھی تک اس کی والبی نہیں ہوئی اور مادام ڈیمرل کا دوسرا کرہ بھی تبیری مزل پر ہی ہے۔اس لئے بقیناً وہ اس کے کرے میں ہی ہوگات ریونے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" اس کے ساتھیوں کے بارے میں معلوم کیا "...... ڈکسی نے پوتھا۔

میں نے راؤنڈ تو لگایا ہے مادام الیکن ہال تو ہر ٹائپ کے لو گوں علی میں اور ہیں بھی کے اس کے ساتھی کون ہیں اور ہیں بھی

52

صرف ہو ٹل رحمنڈ تک ہی محدود تھا۔

"يس" ...... ذكسي ني سياك ليج مين كهار

" کیا مطلب ۔ پوری تفصیل سے رپورٹ دو "...... ذکسی نے تیز لیج میں کہا۔

مادام - مجھے گروپ چیف نے یا کیشیائی ایجنٹوں کی تلاش کے بارے میں تفصیلات نوٹ کرائی تھیں کہ شایدیہ لوگ ہوٹل رجینڈ میں رہائش رکھیں ۔ تو میں چکیک کر سکوں ۔اس تفصیلات میں اس گروپ کے لیڈر جس کا نام عمران بتایا گیا تھا کا قدوقامت بھی شامل تھا میں نے چیکنگ کی لیکن دہاں کوئی مشکوک آدمی نظرنہ آیا۔ مگر تھوڑی دير بهط مين ويرز كامن روم مين تهاكه اكي مقامي آدمي اندر آيا -وه مجے باہر لے گیا اور اس نے مجھے ایک بڑی مالیت کا نوث دیا کہ میں اے ایک ویٹر جمکی سے ملوا دوں ۔ میں اے لینے دفتر میں لے گیا اور اس سے مزید بات چیت کی تو مجھے تبہ حلاکہ وہ جمکی سے اس لئے ملنا چاہنا ہے کہ اس کے ذریعے مادام ڈیمرل کو مکاش کرسکے ۔آپ کو تو معلوم ہے کہ مادام ڈیمرل بھی مخبری والے ایک گروہ کی چیف ہے۔ وہ ہمارے ہوٹل میں مستقل طور پر رہتی ہے ۔ لیکن اس نے ایک فرضی نام سے ایک اور کرہ بھی لے رکھا ہے۔ جس کا علم سوائے

55

اور کری ہے ای کو کہ وہ تیزی ہے دفتر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار انتہائی تیز رفتاری ہے ہوٹل رحجنڈ کی طرف اللہ کا فی تھا۔ اس لئے اس طرف اڑی چو نکہ فاصلہ کافی تھا۔ اس لئے اس اس کے اس بہاں تک مینچے پہنچے آدھا گھنٹہ بہر حال لگ ہی گیا۔ ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیا۔ بہری اسے پاڈل ایک کار کے قریب کھوا نظر آگیا ادر ڈکسی کے کاراس کے قریب جاکر روک دی۔

اندر جاو اور میڈ دیٹرریو کو ملاش کر کے اس سے معلوم کرو کہ وہ
ادی کہاں موجود ہے ۔ ہو سکتا ہے کہ میری اس کے ساتھ ہو اور وہ مجھے
ائی طرح بہجانتی ہے ۔ جب کہ وہ تم سے داقف نہیں ہے ۔ اس کے
تم اندر جاؤ ۔ میں یہیں باہر ہی رکتی ہوں "...... ڈکسی نے کارکی
کورکی سے سریا ہر نکال کر پاڈل سے کہا۔

اگروہ ہو تو کیا اے گولی مار دی جائے "....... باڈل نے پو چھا۔
" نہیں ۔ فی الحال ہم نے اس کی نگر انی کرنی ہے ۔ کیونکہ جب تک
اس کے پورے گروپ کا بتہ نہ چل جائے ۔اس وقت تک کام مکمل
نہیں ہو سکتا "....... ڈکسی نے جواب دیا اور پاڈل سر بلا تا ہوا کہا ڈنڈ
گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ بچراس کی والہی تقریباً دس منٹ بعد ہوئی۔
" ریونے بتا یا ہے کہ دہ ابھی تک مادام ڈیمرل کے کمرے میں ہے:
" ریونے بتا یا ہے کہ دہ ابھی تک مادام ڈیمرل کے کمرے میں ہے:
پاڈل نے آگر بتایا۔

ادے۔ تم ریو سے اس کا مکمل طلبہ معلوم کرواور پھرخود بھی ادر کے۔ تم ریو سے اس کا مکمل طلبہ معلوم کرواور کھر خود بھی اور اینے آدمیوں کو ہوٹل میں پھیلا دو۔اسے اب نظروں سے اور جھل

سى يا نہيں - ہو سكتا ہے وہ يہاں كيلا ہى آيا ہو \* ...... ريو نے جواب ديا۔

یکیا تم کسی طرح مادام ڈیمرل کے کرے میں جاکر اس پر قابو پا سکتے ہو : ....... ڈکسی نے پو چھا۔

" اوہ نہیں مادام مے مجھے ایسی باتوں کا کوئی تجربہ نہیں ہے "مریو نے جواب دیا۔

"او - کے - تم اس کی نگرانی کرو - میں خود آرہی ہوں ۔ اگر وو میں خود آرہی ہوں ۔ اگر وو میں خود آرہی ہوں ۔ اگر وو میر کے ہمنچنے تک وہاں ہے لکل جائے تو یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم اسے کسی مذکسی طرح چیک کرتے رہو "....... ڈکسی نے تیز لیج میں کہا اور ود سری طرف سے ریو کا جواب سے بغیر اس نے ہاتھ مار کر کریڈل دبایا اور بھر تیزی سے بنبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔
" یس ۔ پاڈل بول رہا ہوں "....... دابطہ قائم ہوتے ہی ایک کر خت

سی آوازسنائی دی۔

" ڈکسی بول رہی ہوں پاڈل ۔ چار مسلح آدمی لے کر فوراً ہوئل رچند بہنچ ۔ میں خود وہیں آرہی ہوں ۔ دہاں پاکیشیا گردپ کے لیڈر عمران جیسا آدمی چکی کیا گیا ہے ۔ میں اے فوری طور پر کور کرنا چاہتی ہوں ۔ ہوسکتا ہے اس کا گردپ بھی ساتھ ہو۔اس لئے الیے آدمی ساتھ لینا جوالیں کوئشن کو انجی طرح ڈیل کر سکیں ، ....... ڈکسی نے شریح ییں کہا۔

" کیں مادام "...... پاڈل نے جواب دیا اور ڈکسی نے رسیور رکھا

57

عقبی دردازے سے نکل گیا ہو۔اس لئے میں نے ریو کے سابق اندر موجود لینے آدمیوں کو بھیجاہے۔ ماکہ دہ چکیک کر سکیں "........ پاڈل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"ادہ - دہ پھرغائب ہو گیا۔جاؤادر جاکراہے تلاش کرو۔ارد کردکا ماراعلاقہ چھان مارو" ....... ڈکس نے تیز لیج میں کہااور پاڈل سربلانا ہواوالی مڑگیا۔اب ظاہر ہے۔ ڈکس کے باہر رکنے کا کوئی فائدہ نہ تھا اس نے اس نے کارسٹارٹ کی اور اس ہوٹل کے اندر لے گئ اور اس کے جرب پرشدید مایوی کے آثار نما ماں تھے۔

نہیں ہو ناچاہئے "...... ڈکس نے کہا۔

" مادام ..... اس سے یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کرے میں بی اس کے منہ بناتے کے دیا ہے۔ اس کے دیا ہے۔

" تم اسے کوئی عام مجرم سمجھ رہے ہو پاڈل ۔ کرنل کارسٹن نے مجھے بتایا ہے کہ وہ دنیاکا شاطر ترین سیرٹ ایجنٹ ہے اور اگر اسے ذرا بھی اپن نگرانی کی بھنک پڑگئ ۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ہاتموں سے چکن مجھلی کی طرح نگل جائے اور اگر اس کا گروپ بھی موجو دہوا تو لیے بنا وہ اس کرے کی نگرانی کر رہے ہوں گے "۔ ڈکسی نے جواب دیا ادر پاڈل مڑنے ہی لگاتھا کہ وہ چونک پڑا۔ ایک ویٹر کمپاؤنڈ گیٹ سے باہر آرہا تھا۔

" یہ ریو ہے مادام - میں نے اسے بتایا تھا کہ آپ باہر موجو دہیں "پاڈل نے کہا اور تیزی ہے اس ادھیر عمر ویٹر کی طرف بڑھ گیا اور پجردد
اسے لئے ہوئے کمپاؤنڈ گیٹ میں مڑ گیا ۔ ڈکسی اسے جاتے ہوئے
دیکھتی رہی ۔ تقریباً دس منٹ بعد دہ اکیلا واپس آیا اور تیز تیز قدم بڑھا آ
ڈکسی کی کارے قریب پہنچ گیا۔

" مادام ۔ وہ ایک عورت کے ساتھ نیچ ہال میں پہنچا تو ریو ہمیں اطلاع دینے کے لئے مہاں باہر آگیا۔اب میں دوبارہ اس کے ساتھ گیا ہوں تو بقول اس کے دہ ہال میں موجود نہیں ہے۔ہو سکتا ہے دہ کس

59

نکنے ہوئے ویکھا۔

، ہمیں چمک کیا جا رہا ہے۔ کوئی الیبی جگہ ہے بہاں ہم فوری طور رہیپ سکیں ادر اس جگہ کاعلم ویٹروں کو بھی نہ ہو "....... عمران نے یہ لیوس ڈیمرل سے کیااور ڈیمرا جے نکہ ردی

ن کیج میں ڈیمرل سے کہااور ڈیمرل چو نک پڑی۔ اوہ ہاں ۔آؤ میرے ساتھ "...... ڈیمرل نے اٹھتے ہوئے کہا اور ان بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔اس نے سرپر مخصوص انداز بن ہاتھ رکھ کر ہال میں موجود لہنے ساتھیوں کو وہیں بیٹھے رہنے کا

نارہ کیا اور پھر تیزی سے ڈیمرل کے پیچھے چلتا ہوا وائیں ہائتے پر موجو د ابک داہداری کی طرف بڑھ گیا۔ داہداری کے اختتام پر ایک کمرے کا دردازہ تھا۔ ڈیمرل نے اسے دھکیلا تو وہ کھنل گیا اور ڈیمرل تیزی سے

ارداخل ہو گئ۔ عمران اس کے پیچھے تھا۔ سباں ہر طرف میلے کردوں کا خریزے ہوئے تھے۔ • فوری طور پر سباں کا خیال کسی کو نہیں آسکتا۔ مگر حمہیں کسے

الموم ہوا کہ ہمیں چکی کیا جارہا ہے "...... ڈیرل نے اندر داخل انتہ ی انہائی پریشان سے لیج میں کہا۔

دردازہ بند کر دو میں میک اپ کر لوں ہیں۔ عمران نے اس کے بوال کا جو اب دیے ہوئے کہا اور اس کے بال کا بوال کا جو اب دیے ہوئے کہا اور اس کے بالم میں میں موجود ایک جیب سے ایک چھوٹا سا باکس اللہ اور اس میں موجود ایک باریک سا ماسک نکالا اور ا

علیے ہم سے پرچرمھا کر اس نے دونوں ہاتھوں سے بڑے ماہرانہ

سائق لے کرنیچ ہال میں آگیا۔لیکن جسے ہی وہ لفٹ سے نکل کر ہال میں چہنچا اس نے ہال کے مین گیٹ کے قریب کھڑے ریو کو دیکھاجو انہیں باہر آتے دیکھ کر اس طرح چو نکا تھا۔ جسے وہ ان کے انتظار میں ہی کھڑا ہو۔ "اوحر آؤسہ بیلے بیٹھ کر کچھ ٹی لیں "...... عمران نے ایک خالی میز ک

ڈیمرل میک اپ اور لباس بدل کر جسیے ہی تیار ہوئی ۔عمران اے

طرف برصع ہوئے ڈیمرل سے کمااور ڈیمرل جو برونی گیٹ کی طرف جا

" بیٹھ جاؤ۔ ابھی چلتے ہیں "...... عمران نے کہا اور پھر جیسے ہی دہ وونوں کر سین پر بیٹھے عمران نے ریو کو تیزی سے مڑکر ہال سے باہر

61

. تم يمين ركوسين بابرجا تابون " ...... عمران في كمااور ديمرل ا بناکراس نے دروازہ کھولااور باہرراہداری میں آگیا سبحد کموں بعد ا " الدوبال من كن كما تحار ليكن بال مين ريو نظرية أربا تحار الدبته اس کے ساتھی بدستور اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے ۔عمران خاموشی عظاہوا مین گیٹ سے باہر نکل آیا۔لیکن باہر بھی حالات پر سکون انے کوئی فاص بات اسے محسوس منہوری تھی ساب اسے خیال ا گاکه شایدیه سب کچه اس کااپناه بم بورنین ابھی وہ برآمدہ کراس کے باہر پہنچا ی تھا کہ اس نے ریو کو ایک اور لمبے ترکی آدمی کے ا ایک سائیڈ سے نکل کر آتے ہوئے دیکھا۔ ریو کے ا بررایشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔عمران وہیں دک گیااور اس ا بمبیں ٹولنے نگاجیے اسے کسی خاص چیزی ملاش ہو۔ · کال ہے ۔ اتنی جلدی وہ نجانے کہاں غائب ہو گئے ہیں \*..... ن کے قریب سے گزرتے ہوئے ریو کی بربراہٹ سنائی دی اور أب اختياد مسكرا دياب

ا ممبیں رکو میں باہر جاکر مادام کو رپورٹ دے دوں "...... مادی نے کہا اور رپو سر بلاتا ہوا وہیں رک گیا جب کہ دوسرا انگات کہاؤنڈ گیٹ کی طرف مڑ گیا۔لیکن ابھی دہ کہاؤنڈ گیٹ

بر بہنچا ہی تھا کہ گیٹ سے ایک نوجوان اور خوب صورت ارت اندر آتی دکھائی دی اور ریوجو عمران کے قریب ہی کھڑا ایکی کرچونک پڑااور پھر تیزی سے اس کی طرف بڑھ گیا۔

انداز میں اے جگہ جگہ سے تھپتھپانا شروع کر دیا۔ کرے کی جہز ا مک بلب جل رہا تھا۔اس لئے ڈیمرل در دازے کے پاس کھڑی شہریہ ے اے الیما کرتے دیکھ رہی تھی ہے جند کموں بعد عمران کے ہاتھ رہ تو اس کا پہرہ کانی حد تک تبدیل ہو جکا تھا۔ عمران نے باکس موجو د گھنی موچچمیں نکال کرانہیں ہو نٹوں پر جیسیاں کیا۔ایک م<sub>ام</sub>ا زخم جسیا بیپ اس نے بائیں گال کے کنارے پراور ایک میر , نہ گال پرنگانے کے بعد باکس بند کیااور پھراہے نیچے رکھ کر دہ کردوں کے الک ڈھیر کی طرف بڑھ گیا۔ عہاں شاید ہوٹل میں مقیم افراد کے رہیے ك ك في جان وال لباس بي ركم جات تمح م كيونكه يه وحرته مردانہ سونوں پری مشتل نظرآرہاتھا۔عمران نے چند کموں میں ب ناپ کااکی سوٹ ملاش کر لیا۔ گو وہ خاصا میلاتھااور اس پرشکنیں می تھیں ۔لیکن بہرحال گزارا ہو سکتا تھا۔اس نے اپنا کوٹ اٹاراادرار

" در دازے کی طرف منہ کر لو ڈیمرل "...... عمران نے ڈیمرل ۔ کہا اور ڈیمرل نے در دازے کی طرف منہ کر لیا اور عمران نے تیزی ۔ پتلون ا تاری ۔ گو پتلون کے نیچے اس نے گرم اونی پاجامہ پہنا ہواتھا۔ لیکن ظاہر ہے دہ یاجامہ ٹانگوں کے ساتھ چرکیا ہوا تھا۔اس لئے اس نے

موث والا كوث يهن ليا\_

اسے شانستگی کے خلاف سمجھا کہ ڈیمرل کی نظرین اس پاجائے پر پڑیں۔ چند کموں بعد اس نے دوسرے سوٹ کی پتلون پہن لی ۔ پھراں کے اسٹر سور ڈریس موجہ تامہ اللہ شکال کے اسٹر موجہ میں موجہ تامہ اللہ شکالے کیا میں موجہ تامہ اللہ میں کہا تھا۔

لینے سوٹ میں مو? ، تمام سامان نگال کر اسے نئے لباس میں رکھا-

واپس آئے تم نے مجھے فوری اطلاع دین ہے۔اب ڈیمرل کے ذریعے ہی ان تک پہنچاجاسکتاہے "...... عورت جبے مادام کہا گیا تھا۔ریو سے مخاطب ہو کر کہا۔

"يس مادام " ...... ريونے كما ـ

" ياذل - تم بھی جاؤاور اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے جاؤ"۔اس عورت نے یاڈل سے مخاطب ہو کر کہااور پاڈل سربلاتا ہوا مزااور اسے ہاتھ اٹھاکر اے مضوص انداز میں ہرایا اور پھر تیزی سے کیاؤنڈ گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔عمران نے دیکھا کہ ادھراوھر بھرے ہوئے چار آوی باذل كا اشاره ويكھتے ہى حركت ميں آئے اور اسكے پہنچے چلتے ہوئے كيادُنا كيث كي طرف براه كئے -جب كه وہ عورت يار كنگ كي طرف برھ گئ اور ریو خاموشی سے ہوٹل کے اندر ہال کی طرف برھ گیا ۔ عمران دہیں کھڑا رہا ۔ تھوڑی دیر بعد اسنے اس عورت کو ایک کار میں بیٹے کیاؤنڈ گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ کار کا ہمر اسنے چکی کر لیا تھا۔ تاکہ اس عورت کی اصل حیثیت کا اندازہ لگا سکے اور بھروہ والی مزا اور ہوٹل کے ہال میں واخل ہو کر دہ ایک بار پر اس راہداری کی طرف بڑھ گیا۔جس کے اختتامی کرے میں دہ ڈیمرل کو چوڑ کر آیا تھا۔لیکن جینے ہی دہ کرے میں واخل ہوا بری طرح چو نک پڑا۔ کیونکہ کرہ خالی تھا۔ ڈیمرل دہاں سے جا چکی تھی ۔اس کی نظریں دیوار کے سابق پڑے ہوئے ایک کاغذ پر پڑیں تو دہ تیزی سے آگے بڑھا اوراس نے کاغذاٹھالیا۔اس پر ڈیمرل کی طرف سے پیغام تھا کہ وہ " مادام ۔ وہ نکل گیا ہے ۔ میں نے عقبی طرف بھی چمک کر ہوئے اور ارد کر د بھی ۔ لیکن وہ دونوں کہیں نظر نہیں آئے ".....رور اس عورت کے قریب جاکر کہا۔

" اتنی جلدی وہ کیسے غائب ہوسکتے ہیں۔ کہیں وہ والی اپنے کر۔ میں نہ طلے گئے ہوں یا ہوٹل میں کسی ادر جگہ نہ چھپے ہوئے ہو اس عورت نے تیز لیج میں کہا۔

" میں نے لفٹ بوائے سے پو چھاہے مادام ۔دہ ادپر نہیں گئے . ریو نے جواب دیا۔ " ہوٹل میں ادر بھی چھپنے کی جگہیں ہو سکتی ہیں ۔انہیں چکیہ ک

ہوں یں ہوروں پیلے کا میں ہوروں ہوں۔ میں پار کنگ میں موجو دہوں۔ پاڈل کہاں ہے " ..... اس عورت کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی ۔ اس کمچے وہ ووسرا آدمی کمپاؤنڈ گیٹ: واپس آتا ہوا دکھائی دیا عمران اب ساتھ دالے ستون ہے اس طرز کھڑا تھا جیسے کسی کا نشظار کر رہا ہو۔

" وہ آ رہا ہے پاڈل "....... اس عورت نے کہاادر ریو نے بحی م دیکھاادرا شبات میں سربلادیا۔

" مادام - بم نے اردگر د کا پو راعلاقہ چھان مارا ہے - لیکن دو<sup>آرئی</sup> عورت کہیں نہیں ملے اور نہ ہی کسی نے انہیں دیکھا ہ پاڈل نے قریب آگر مؤو بانہ لیج میں کہا ۔ " ریو ۔اب تم یہاں اس ڈیمرل کی نگرانی کردگے۔ا<sup>ں ک</sup>

ریو۔اب م مہاں اس دیرل می سرامی سروے کا است مری کی طرح ڈیمرل کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ڈیمر<sup>ل جی</sup>

ہوں جولیانے قریب آتے ہی کھاجانے والے لیج میں کہا۔ م سری سآپ نے اس عورت کو ہوٹل میں دیکھا ہوگا۔ کیا آپ اے جانتی ہیں مسس عمران نے جولیا کی بات کا جواب دینے کی بجائے میری سے مخاطب ہو کر یو چھا۔

" کس عورت کو جو آپ کے ساتھ تھی "...... میری نے چو نک کر يو قھا۔

· نہیں ۔ میں ایک دوسری عورت کی بات کر رہاہوں ۔ میں اس کا طيه اور لباس بنا دينا ہوں " ...... عمران نے كما اور اس نے پادل اور ریو کی مادام کا حلیہ اور اس کے لباس کی تفصیل بتاوی ۔

ادہ اوہ ۔آپ کا مطلب اس ڈکس سے تھا۔ ہاں ۔ میں اسے جانتی ہوں ۔ وہ ٹیڈ کی خاص عورت اور اس گروپ کی سیکنڈ چیف ہے،

ائتمائی موشیار - عیار اور خطرناک عورت ہے - میں تو اسے ہو ٹل میں ریکھ کرچونکی تھی۔ مگر پھرمیں نے سوچا کہ شاید وہ اپنے کس کام آئی

ہوگی ..... میری نے جواب دیا۔

"وه کماں رہتی ہے۔اس کا پتہ "...... عمران نے پو چھا۔

وه وکسی کلب کی مالکہ ہے اور وکسی کلب میں ہی اس کا وفتر ہے . میری نے جواب دیا۔

کی یادل نامی آدمی کو جانتی ہو سیااس کا بھی صلیہ بتاؤں سوہ

تقیناً ہال کے اندر گیا ہوگا میں عمران نے کہا۔

خطیہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اے اچی طرح جانی

وابس اسے کرے میں جا رہی ہے اور عمران نے سربلا دیا اور کاغز کر مروڑ کر جیب میں ڈللنے کے بعد وہ تیزی سے مزااور واپس بال میں آگ اس نے سرپرہائقہ رکھ کر بالوں کو مخصوص انداز میں سیٹ کیااور بر مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔وہ اس عورت کی بات سن حیکا تھا کہ اب وہ لوگ ڈیمرل کے ذریعے اس تک پہنچنے کی کو شش کریں گے ۔اس لئے اب ڈیمرل کے پاس جانے کا مطلب این شاخت کرانے کے علاوہ اور کچے نه تھا۔اس لئے اس نے ڈیمرل کو سابھ لینے یا اس کے پاس جانے کا فیصلہ بدل دیا۔اب وہ عورت حب وہ ریو اور یاڈل مادام کمر

اس ریو کو دو بارہ گھر کراس عورت کے متعلق معلومات حاصل کریا۔ لین اے معلوم تھا کہ مری مخری گروپ کی سیکش چیف ہے۔اس لئے تقیناً میری ہی اس عورت کو جانتی ہو گی ۔اس لئے اس نے ہال میں موجود اپنے ساتھیوں کو باہر بلالیا تھا۔وہ تیز تیز قدم اٹھا تا ہو ٹل کے كمياؤند گيث سے باہرآئے تو عمران نے انہيں اشارہ كيا اور آ م برہ

رہے تھے ۔ وہ اس تک پہنچنا چاہما تھا۔اس کا ایک طریقہ تویہ تھا کہ وہ

گیا ۔ کافی دور جا کر وہ ایک گلی میں جا کر رک گیا ۔ یہ گلی آ گے جا کر بند ہو جاتی تھی اور اس میں ہر طرف کوڑے کے بڑے بڑے ڈرم رکھے ہوئے تھے ۔اس کے ساتھی بھی اس گلی میں مزآئے ۔عمران گو نے میک اپ میں تھا۔لیکن اس کے مخصوص اشارے کی وجہ ہے اس کے

ساتھی اسے پہیان گئے تھے۔ مکیا کرتے رہے ہو ۔اتن در تم اس عورت کے کرے میں رہ

67

ذکسی جیے ہی لینے دفتر پہنی ۔اس کی سیکرٹری نے اسے بتایا کہ اور چونڈ ہوٹل سے ریو کا فون آیا تھا اور وہ اس سے فوری بات کر ناچاہتا تھا۔ جس پر ڈکسی نے سیکرٹری کو اس سے بات کرانے کا کہا اور خو د اپنی مخصوص کری پر بیٹھ گئ ۔وہ سوچ رہی تھی کہ ریو کے اتنی جلدی فون آنے کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس نے عمران اور ڈیمرل دونوں کو ٹریس کر لیا ہے ۔اس کمح فون کی گھنٹی نج اٹھی اور ڈکسی نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔

بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔
"یس" ...... ڈکسی نے عنت لیج میں کہا۔

" مادام - میں ریو بول رہا ہوں رحمینڈ ہوٹل ہے۔ میں نے پہلے بھی

فون کیا تھا۔ مگر آپ ابھی دفتر نہ پہنچی تھی "...... دوسری طرف ہے رپو

" تمہیدمت باندھو۔ بات کرو "...... ڈکسی نے قدرے غصیلے لیج

ن انتهائی مؤد باند کیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔

ہوں ۔ وہ ٹیڈ گروپ کے ایک سیکٹن کا انجارج ہے ۔ جس سیکٹن کم قاتلوں کا سیکشن کہاجاتا ہے "......مری نے جواب دیا اور عمران نے اخبات میں سرہلا دیا۔ م سنو ۔ اب ہم سب نے علیحدہ علیحدہ ٹیکسیاں لے کر ڈکس کل پہنجنا ہے ۔ بقیناً اس میڈ کی موت کے بعدیہ ڈکسی چیف بن علی ہادر ہماری تلاش انتہائی منظم اور اعلیٰ طریقے سے ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیشہ ور قاتلوں کے گروپ بھی حرکت میں ہیں۔اس لئے جب تک اس تلاش کو نہیں روکا جائے گا۔ ہم آزادی سے کام نہ کر سكيں گے اور كسى بھى لمح وہ لوگ ذرا بھى مشكوك ہوئے تو اند صرے سے آنے والی گولیاں ہماری زند گیوں کو بھی جان سکتی ہیں و مرورت بری تو واج الحلامین جاؤں گا اور اگر ضرورت بری تو واج ٹرائسمیٹر پر آپ کو بھی بلالوں گا "...... عمران نے تیز لیج میں ان سب سے مخاطب ہو کر کہا اور پھراس سے پہلے کہ کوئی اس سے مزید بات کرتا ۔وہ تیزی سے مزااور بڑے بڑے قدم اٹھا تاسڑک کی طرف بڑھ گیا۔

یں اپنے کم ہے میں موجود ہے۔ تم لپنے ساتھیوں کے ساتھ جاؤ اور اے اس طرح وہاں ہے اغوا کر کے مہاں میرے پاس لے آؤ کہ وہاں کسی کو کانوں کان اس کی خبرنہ ہوسکے ۔ میں اس عورت سے لپنے سلسنے اس گروپ کی شاخت اور کلیو اس کے منہ سے اگلوانا چاہتی ہوں۔ تاکہ اس گروپ کے خاتے کا مشن حتی طور پر مکمل کیا جاسکے "۔ فرادر تحکمانہ لیج میں کہا۔

" ين مادام -آپ ك كلب س اس كمال كرآنام " ...... پادل غير جمار

"کلب کے عقبی طرف گلی میں میراآدی موجود ہوگا۔ وہ خمہاری عضوص کرے تک رہمنائی کرے گا"...... ڈکسی نے کہا۔
" ایس مادام"...... یاڈل نے کہااور ڈکسی نے رسیور رکھ کر انٹر کام

کار سیورا تھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا۔ کار سیورا تھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا۔

" میں مادام " ...... دوسری طرف سے اس کے سیکرٹری کی مؤدبانہ آداز سنائی دی ۔

"جوکی کو کہو کہ دہ ایک آدی عقبی گلی دالے دردازے پر بھیج دے میں نے پاڈل کو حکم دیا ہے کہ دہ ایک عورت کو اعزا کر کے عقبی گلی میں نے پاڈل کو حکم دیا ہے کہ دہ ایک عورت کو این میں لے آئے گا۔ یہ آدمی اس کی رہمنائی کرے گا۔ اس عورت کو ریڈ روم میں پہنچایا جائے گا اور جسیے ہی یہ دہاں پہنچ کچھے فوری اطلاع دی جائے "۔ ... ڈکسی نے تیز لیج میں کہا۔

کیا پاڈل اور اس کے ساتھیوں کو بھی ریڈروم تک لے جانا ہے یا

میں کہا۔ \* مادام سآپ کے حکم سرمیں جب مادم ڈیمہ ل سرکہ

" مادام -آپ کے حکم پر میں جب مادم ڈیمرل کے کرے کی نگرانی

الے کیا۔ تو میں یہ دیکھ کر حمران رہ گیا کہ مادام ڈیمرل کا کرہ لا کڈ یہ تھا۔ میں نے دستک دی ۔ تو مادام ڈیمرل نے خود دردازہ کھولا۔ میں نے ان سے بطور ہیڈ دیٹر کسی خدمت کے لئے کہا تو انہوں نے شراب کی بوتل منگوائی اور میں نے خود جاکر انہیں یہ بوتل دی ادر جب میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کب دوسرے کرے سے آئی ہیں۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ وہ کب دوسرے کرے سے آئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک خاص ضرورت کے تحت دوسرے کرے میں گئ تھی انہوں نے کچھ لکھنا تھا۔ جب کام ختم ہوگیا تو والی آگئی.... ولیے وہ انہوں نے کچھ لکھنا تھا۔ جب کام ختم ہوگیا تو والی آگئی.... ولیے وہ قطعی مطمئن اور پرسکون نظرآ رہی تھیں "...... ریو نے تفصیل بیان قطعی مطمئن اور پرسکون نظرآ رہی تھیں "...... ریو نے تفصیل بیان

" ٹھیک ہے۔ میں پاڈل کو بھیجتی ہوں۔ دہ اسے بتائے گا کہ دہ کیا کرتی رہی ہے اور کیا نہیں "...... ڈکسی نے تیز لیج میں کہااور کریڈل دبا کراس نے فون ڈائریکٹ کیااور جب ٹون آگئ تو اس نے پاڈل کے منبرڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

" کیں ۔ پاڈل سپیکنگ "...... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے پاڈل کی آواز سنائی دی ۔ سے

\* ذکسی بول رہی ہوں "...... ذکسی نے تیز لیج میں کہا۔ " یس مادام "۔ دوسری طرف سے پاڈل نے مؤد بانہ لیج میں کہا۔ " پاڈل ۔ ابھی ریونے کیجے فون پر بتایا ہے کہ ڈیمرل رچینڈ ہوٹل

71

کرے میں موجود ہے۔ جس پر میں نے فوری طور پر قاتل گروپ سے چف کو کال کر کے وہاں پہنچنے کے لئے کہااور خود بھی وہاں پہنچ گئی۔ لین ہمارے پہنچنے تک وہ دونوں ہوٹل سے غائب ہو گئے۔ جس پر میں نے اپنے مخر کو نگرانی کا حکم دے دیا اور ابھی اس مخر نے اطلاع دی ے کہ مادام ڈیرل واپس اپنے کرے میں پہنے چکی ہے۔اس پر میں نے بے قاتل کروپ کے جیف کو حکم دے دیا ہے کہ ڈیمرل کو اغزا کر کے مرے کلب پہنچا یاجائے اب میں اس سے ساری بات اگلوالوں گی ۔وہ بھی میری کی طرح عمران کی ساتھی بن حکی ہے اور تقیناً اس سے ہمیں ان کے متعلق حتی طور پریہ معلوم ہو سکتا ہے ۔ تھیے بقین ہے کہ ڈیرل نے اس گروپ کورہائش گاہ بھی دلائی ہوگی اور شاید اس لئے وہ اس كے سابق ہو ال سے كئ ہو كى -ببرحال مجھے يقين ہے كه ديرل ہے اس گروپ کے تقصیلی کو ائف مل جائیں گے اور ایک بار ان کے مقلی کوائف ہمیں مل جائیں ۔ پھران کا خاتمہ ہمارے لیے کوئی مئل نہیں ہوگا " ...... ذکسی نے کہا۔

ر مجو کچھ بھی ہوا ہے ۔ میرا دل گوا ہی دے رہا ہے کہ اب یہ مشن تممل کے قریب پہنچنے والاہے "...... ڈکسی نے جواب دیا۔ صرف اس عورت کو "...... دوسری طرف سے سیکرٹری نے وضاحت پو تھے ہوئے کہا۔

" صرف پاڈل کوریڈروم تک جانے کی اجازت دی جائے ۔اس کے ساتھیوں کو واپس بھیج دیاجائے "۔ڈکسی نے کہااور رسیور رکھ دیا۔ ابھی اے رسیور رکھے چند ہی لمح گزرے ہوں گے کہ ڈائریکٹ فون کی گھنٹی نج اٹھی اورڈکسی نے ہاتھ بڑھا کر رسیوراٹھالیا۔ ''یس ۔ڈکسی سپیکنگ "…… ڈکسی نے تیز لیج میں کہا۔

" کرنل کارسٹن بول رہا ہوں "...... دوسری طرف سے کرنل کارسٹن کی آواز سنائی دی ۔

"اوہ کرنل ۔ تہماراکام اب سرانجام پانے کے قریب پہنچ جکا ہے۔ میں جلد ہی تمہیں خوشخبری سناؤں گی"...... ڈکسی نے بے تکلفانہ کیج میں کہا۔

" اچھا ۔ وہ کسے ۔ کیا وہ لوگ ٹریس ہو گئے ہیں "...... دوسری طرف ہے کرنل کارسٹن کی مسرت بھری آواز سنائی دی ۔ طرف ہے کرنل کارسٹن کی مسرت بھری آواز سنائی دی ۔ "ہونے والے ہیں ۔اب یہ بات حتی سبھو"...... ڈکسی نے جواب

" مجھے تفصیل بناؤ پلیز۔ میرے لئے یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے "۔ کرنل کارسٹن نے کہا۔

ت محجے ہوٹل رجمنڈ کے میرے ایک مخبرنے اطلاع دی کہ گروپ لیڈر عمران وہاں رہنے والی ایک مخبر گروپ کی چیف مادام ڈیمرل کے

73

ے جسم پر میلا اور شکن آلو و سوٹ تھا۔ کھنی موپنچوں اور سر دپھبرے والا نوجوان ۔ لیکن اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک بنایاں تھی اور اس نوجوان کو دیکھتے ہی ڈکسی بے اختیار اچھل پڑی ۔ کیونکہ لار ڈٹرمز کی تصادر وہ اخبار ات میں ہزاروں بار دیکھ چکی تھی۔ گو اس نوجوان کا تدوقات لار ڈٹرمز نے تھا۔ تدوقات لار ڈٹرمز نے تھا۔ گدوقات لار ڈٹرمز نے تھا۔ گک۔ لک۔ لک۔ کون ہو تم "...... ڈکسی نے انتہائی حمرت بھرے لیج میں کہا۔

میرا نام و کڑ ہے اور میں لار ڈٹر مز کا خصوصی سیکرٹری ہوں "۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیااور ڈکسی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔وہ سجھ گئ تھی کہ ملازم نے صرف لار ڈٹر مز کا نام سنا اور بھاگ آ ماہوگا۔

'آیئے۔ تشریف رکھیئے '۔۔۔۔۔۔ مادام نے والی اپنی کری کی طرف بنتے ہوئے کہا۔وہ تو لارڈٹرمز کے استقبال کے لئے در دازے پر گئ می ساسے سیکرٹری وغیرہ سے کیا دلچپی ہو سکتی تھی ۔اس لئے اس نے کی قسم کی گر مجوش کا مظاہرہ نہ کیا تھا۔ بلکہ ایک لحاظ سے اس کے دیے میں خو د بخود سرد مبری ہی آگئ تھی۔

"آپ مادام ڈکسی ہیں "...... سیکرٹری نے میزی ایک سائیڈ پر موجود کری پر بیٹے ہوئے مسکر اکر کہا۔

ہاں - میرا نام ذکسی ہے اور میں اس کلب کی مالکہ ہوں - فرمایئے کیے آناہوا "...... ذکسی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

یکیا میں تہارے پاس آجاؤں ۔ ٹاکہ اس مشن کی تکمیل میں۔ سلمنے ہوجائے "....... کرنل کارسٹن نے کہا۔

"آجاؤ۔ یہ تو زیادہ انچھاہے "....... ڈیمسی نے جواب دیا اور رسیور رکھ کر اس نے میزے کنارے پرموجو دبٹن پرہا تقر رہا۔ تو دفتر کا درواز<sub>و</sub> کھلااور باور دی چیزاسی اندر داخل ہوا۔

سنو کرنل کارسٹن آ رہے ہیں ۔ انہیں فوراً میرے پاس لے آنا۔ ڈکسی نے چیزای سے مخاطب ہو کر کہا۔

" لیں مادام" ...... چپڑای نے جواب دیا اور واپس مزاگیا۔ لین ابھی چپڑای کو گئے چند ہی کمجے گزرے ہوں گے کہ وہ تیزی سے واپس آیا۔

" مادام سلاؤز کے لارڈٹر مزآپ سے ملاقات کے لئے تشریف لائے اس ".......چیزای نے اندرآکر مؤدبانہ لیج میں کہا۔

" لارڈ ٹرمز اوہ ۔ اتنی بڑی شخصیت یہاں میرے پاس اور تم نے با انہیں باہر ردک دیا ہے ۔ جلدی لے آؤانہیں "....... ڈکسی نے با اختیار کرس سے اکھ کر کھڑے ہوئے ہوئے کہا اور پھر چپڑای کے باہر جانے کے بعد وہ خو دبھی دروازے کی طرف بڑھ گئ ۔ تاکہ لارڈٹرمز کا ام سنتے ہی دھما کے ۔ استقبال کرسکے ۔ اس کے ذہن میں لارڈٹرمز کا نام سنتے ہی دھما کے ۔ ہونے لگ گئے تھے ۔ کیونکہ اس نے لارڈٹرمز کا نام سناہوا تھا اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ لارڈٹرمز کا اعلیٰ ترین حکومتی حلقوں میں بے پناہ اجھی طرح معلوم تھا کہ لارڈٹرمز کا اعلیٰ ترین حکومتی حلقوں میں بے پناہ اثر ہے ۔ اس کمے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا ۔ جس

ساف باقاعدگی سے اداکرتے ہیں ۔آخر لار ڈہیں "...... سیکرٹری نے

سراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ اچھا۔ میری طرف سے لارڈ صاحب کا شکریہ ادا کریں "......

ادہ اٹھا۔ میری طرف سے لار دصاحب کا سرید ادا تریں "...... کی نے جلدی سے نوٹوں کی گڈی اٹھاتے ہوئے کہا اور پھر گڈی کو

مبرکی دراز میں رکھ ویا۔

ہے۔ ای کمحے دروازہ کھلااور ڈ کسی چو نک پڑی ۔ کیونکہ کر نل کارسٹن روازے میں داخل ہو رہاتھا۔

مرد ربین مید سرار ربید رس مار من بین - بیرے دوسے الرائیل کے ایک اہم عہد بدار "...... و کسی نے کرنل کے اندر آتے کہااور کرنل بے اختیار چونک بڑا۔ سیکرٹری بھی اٹھ کھڑا ہوا۔

ہ مادور س بے اسیار ہو بہ پرا۔ برس من اتھ طرابوا۔ آپ سے مل کر بے حد مسرت ہوئی ہے "...... سیکرٹری نے

سافی کیا۔ مگر اس کی حبرت بجری نظریں سیکرٹری کے چہرے پر جی بنگ تھیں اور دوسرے کمح اس نے میک فت جیب سے ریو الور نکال بار

ہاتھ اٹھا دو۔ ورنہ کولی مار دوں گا "......کرنل نے تیزی سے دو زُم یکھی ہٹتے ہوئے کہا اور ڈکسی بے اختیار اچھل بڑی ۔ جب کہ

ری ہے ہوئے ہوئے ہی اور د ان ہے اسیار ابنی برن ۔ بب مہ المراح حرب ہے آنگھیں پٹیٹا دہا تھا جسے اے کرنل کے

" لار ڈ ساحب نے خصوصی طور پر مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے نہ نوجوان نے سخیدہ جے میں کہا۔ تو ڈکسی بے اختیار چونک پڑی۔ "ادہ ۔ کیوں ۔ کیا کوئی خاص بات ہے "....... ڈکسی نے حمیت مجرے لیج میں کہا۔

" جی ہاں ۔ بید لیجئے ۔ وس لا کھ ڈالر "...... نوجوان نے جیب ہے بھاری نوٹوں کی گڈی نکال کر میزپر رکھتے ہوئے کہا۔ " کمی ایس کی ۔ " کی اقترات سے ایس کی کی ۔

" کس لئے ۔ کیوں "...... ڈکسی واقعی اتنی مالیت کے نوٹ دیکھ کر حران رہ گئی ۔

، " ئىلْي كروپ كى اب آپ انچارج ہيں -لار ڈ صاحب ہر ماہ دس لاكھ

ڈالر ٹیڈ کو دیا کرتے تھے۔اب ظاہرہے آپ اس کی حقدا، ہیں "..... نوجوان نے جواب دیا تو ڈ کسِی بے اختیار چونک پڑی ۔

" ہر ماہ دس لاکھ ڈالر ۔ مگر سیڑنے تو مجھے اب تک نہیں بتایا اور نہ

ہی اس مدسیں کوئی رقم اس کے بنک میں گبھی داخل ہوئی ہے۔ میں اس کی سیکنڈ چیف تھی اور جھے نے اس کی کوئی بات چھپی نہیں رہتی تھی "....... ڈکسی نے انہائی حیرت بھرے لیج میں کہا۔
" یہ ٹیڈ صاحب کا مسئلہ تھا کہ دہ کیا بات کسی کو بتاتے ہیں اور کیا

یں میں سے بہر حال میں خود ہر ماہ انہیں دس لا کھ ڈالر نقد پہنچا یا تھا اور اس کے معاوضے میں اگر لارڈ کو کسی معلومات کی ضرورت ہوتی تھی تو نیذ گروپ انہیں معلومات مہیا کر تاتھا۔ویسے گزشتہ کئی سانوں میں لارڈ

کو کوئی معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں بڑی ۔ لیکن دا

77

ر بے بیروں پر کھڑا نہ ہو سکا تھا۔ مگر اسی کیے ڈکسی بحلی کی می تیزی اور دوسرے کے میز پر پڑا ہوا سکی پیپر ویٹ پوری آن اور دوسرے کے میز پر پڑا ہوا سکی پیپر ویٹ پوری آن ہے کر نل کو تھی بار کر اچھل کر پہلو کے بل نیچ گرا ہی تھا کہ سکر ڈی ہے انتیار پچ فار کر اچھل کر پہلو کے بل نیچ گرا ہی تھا کہ کر ان اچھل کر اس پر آگر ااور نیچ گر کر لاشعوری طور پر اٹھتے ہوئے سکر ڈی کی ناک پر اس نے پوری قوت سے سر مار ااور سکر ڈی کا جسم سکر ڈی کا جسم انک بیتا اور کر نل بے اختیار لمبے لمبے سانس لیتا بیک بھڑا ہوا۔ اٹھتے ہی وہ تیزی سے ایک کونے میں پڑے لیٹ برااور کی طرف بھی نا۔ اس کے بچرے پر جوش نمایاں تھا۔ برااور کی طرف بھی نا۔ اس کے بچرے پر جوش نمایاں تھا۔ رک جاؤ کر نل ۔ اسے مت مار نا۔ ہو سکتا ہے ۔ یہ لارڈ کا سکر ٹری نے براگر ہوا تو ہمارا یورا گر دپ مارا جا سکتا ہے ۔ یہ لارڈ کا سکر ٹری

کُل کو جوشیلے انداز میں ریوالور کی طرف جھیٹتے ہوئے دیکھ کر چیجئے بنے کہا۔ ''م م م مراخیال ہے ۔ یہ علی عمران ہے ۔ اس کا قدوقامت ۔

 رویے کی سمجھ نہ آئی ہو ۔

" کیا ۔ کیا مطلب ۔ یہ کیا کر رہے ہو کرنل ۔ یہ لارؤ زرر ....... ڈکسی نے حیرت بھرے لیج میں کہا۔

" یہ آدمی جو بھی ہے۔اس دقت ماسک میک اپ میں ہے ہائتہ نر دو تم سے ورنہ "....... کرنل نے چیختے ہوئے کہااور ڈکسی میک ا<sub>پ و</sub> سن کر محاور ٹانہیں بلکہ حقیقاً اچھل پڑی س<sub>.</sub>

" تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک مجرم سطیم کی نی چیف ہے نج اپی اصل شکل میں ملنا چلہتے "...... نوجوان نے اس طرح نین مجرے لیج میں کہا جیسے اسے سجھ نہ آرہی ہو کہ کرنل کارسٹن اس کے میک آپ پر کیوں حربت ظاہر کر رہا ہے۔

" ڈکسی ۔ لارڈٹر مزے فون کر کے اس کی تصدیق کر و۔ جلدی کرر فوراً "....... کرنل کارسٹن نے چیختے ہوئے کہا۔

آپ اطمینان سے ریوالور لے کر کھڑے رہیں۔ مجھے آپ ک کھڑے ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔لیکن میں ہاتھ اٹھا کر کھڑ رہنے کی سزا برداشت کرنے کا محمل نہیں ہو سکتا۔ میں بیٹھ رہا ہوں ۔۔۔۔۔۔ سیکرٹری نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ادر کرسی پر بیٹھنے کے گھوما ہی تھا کہ کیب لخت تھورکی زور دار آواز کے ساتھ بی کرنل کے س

می خون نکلی اور وہ اچھل کر ایک طرف جا کرا۔ سیکرٹری نے گوئ ہوئے یوری قوت سے اس پرہائھ چھوڑ دیا تھااور اس کا تھے اس تدرالا

دار تھا کہ کرنل جسیا ٹھوس جسم رکھنے والا آدمی بھی اس کی ضرب سے

79

بلجدہ ہو گیا تھا ۔ مگر اس کے ساتھ ہی ڈکسی اور کرنل دونوں کے چرے بے اختیار لئک سے گئے ۔ کیونکہ ماسک ہٹنے کے باوجو د سیکرٹری کا چرہ منہ تھا۔ جس کی توقع وہ کئے ہوئے تھے ۔ وہ مقامی آدمی ہی تھا۔

ویکھا ...... یہ وہ نہیں ہے۔ تم اگر اسے مار ڈالنے تو لارڈٹرمز مرے لئے عذاب بن جاتا۔ ہم تھکڑی کھول دواس کی "...... ڈکسی نے تر لیج کہا۔

"ابھی نہیں ......ہوسکتا کہ یہ ڈبل ممکیاپ میں ہو۔ واشر سے چک کر ناضروری ہے "......کر نل نے انکار میں سربلاتے ہوئے کہا۔
" طبو ٹھکی ہے ۔ تم بہرحال پوری تسلی کر لو "....... ڈکسی نے کہا۔ اس کے کرے کا دردازہ کھلا اور ایک پہلوان منا آدمی اندر داخل

"ریگواس کو اٹھاکر ریڈروم میں لے علو" ...... ڈکس نے آنے دالے سے کہا۔

"یس مادام"...... آنے والے نے مؤد بانہ لیج میں کہااور آگے بڑھ کراس نے فرش پر ہے ہوش پڑے ہوئے سیکرٹری کو اٹھا یااور کا ندھے برلاد کر ددبارہ اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

"ا چھاٹھ میک ہے۔ اس کے اتنی آسانی سے بے ہوش ہو جانے پر میں بھی کچھ متذبذب سا ہو گیا ہوں۔ اس کے باوجود اسے قابو میں رکن ضروری ہے۔ کیا کلپ متھکڑی ہے تمہارے پاس "....... کر تل نے ہونے کہا۔

" ہاں "....... ڈکسی نے کہا اور تیزی سے مڑکر اس نے دیواری موجو دالماری کھولی اور اس میں سے ایک کلپ ہتھکڑی ثکال کر کرنر کی طرف چھینک دی ۔کرنل نے جلدی سے سیکرٹری کے دونوں باز اس کی پشت پر کئے اور کلپ ہتھکڑی لگا دی ۔اب اس کے چہرے ; اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے ۔اس کمچ میز پر پڑے انٹر کام کی گھزز نجا اٹھی اور ڈکسی نے جلدی سے رسیور اٹھالیا۔

" مادام ۔ پاڈل اور اس کی لائی ہوئی عورت ریڈ روم میں پکڑنج ہیں "۔ددسری طرف سے سکرٹری کی آواز سنائی دی۔

"اچھا سنو سمہاں میرے دفتر میں ایک مشکوک آدمی ہے ہوش ہا ہوں ہے۔ ہوں ہوں ہے۔ ہوں ہے۔ ہوں ہے۔ ہوں ہے۔ ہوں ہے۔ ہوا ہے۔ ہوا ہے۔ ہوں ہے۔ ہوا ہے۔ اور جیکب کو کہد دو کہ دہ میک آپ داشر کے کر ریڈردم میں گانج ہا۔ اور جیکب کو کہد دو کہ دہ میں کہا اور رسیور رکھ دیا۔

" اربے یہ ماسک میک اپ میں ہے۔ اس کے لئے واشی مخصورت نہیں ہے۔ میں ابھی چنک کر لیتا ہوں "....... کر ال کا چو نک کر کہا اور پھراس نے جھک کر سیکرٹری کے چہرے پر چڑ" کی ماسک جٹکیوں سے کھینچا اور چند کموں بعد ماسک اس کے چہرے <sup>ح</sup>

81

80

یجھے چلتے ہوئے اس اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے ۔ جدم ہے ریکواس سیرٹری کو اٹھاکر لے گیاتھا۔

مس جولیا۔ عمران بچہ تو نہیں ہے "..... صفدر نے سنجیدہ لیج میں جولیا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔

تم خواه مخواه اس کی حمایت کرتے رہتے ہو صفدر۔ مس جولیا محکیک کمر رہی ہیں \*...... تنویرنے کمارده ظاہرہ الیماموقع کماں القرے جانے دے سکتاتھا۔

" میں خود جاتی ہوں اندر ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ ہم میں سے کسی کو

81

، تنویر کو میں نے معلومات کے لئے اندر بھیجا ہے "...... جو لیا نے ان کے قریب آتے ہوئے کہا۔

ے حریب ہے ہوئے ہا۔ مس جولیا ...... کہیں آپ کی طرف سے یہ مداخلت عمران کے

روگرام کو نه خراب کروے "...... کیپٹن شکیل نے جو لیا سے مخاطب ہوکر کما۔

گی بھی ہو - میں نے مداخلت کا فیصلہ کر لیا ہے "...... جو لیا نے خت لیج میں کہا۔

\* ڈکسی کا وفتر تو دائیں طرف علیحدہ ہے۔ میں ایک بار اس کے دفتر میں جا چکی ہوں "....... میری نے کہا۔ای کمح تنویر واپس آیا و کھائی

دیا۔ ''وہ تو ہال میں گیا ہی نہیں اور کاؤنٹر والوں کو بھی اس کا علم نہیں '' ۔ ۔ ۔ تنویر نے قریب آکر کہا۔

میری بتارہی ہے کہ اس کا دفتر علیحدہ ہے۔ حلو میری ہمیں و کھاؤ ڈکس کا دفتر "...... جولیانے میری سے کہااور میری سرملاتی ہوئی دائیں طرف کو بڑھ گئی ہے تند کمحوں بعدوہ ایک برآمدے میں پہنچ گئے۔ جہاں

واقعی ایک دروازے پرڈکسی کے نام کی پلیٹ گی ہوئی تھی۔ دروازہ بند تھااور باہراکی نوجوان جس نے باقاعدہ چراسیوں جسی یو نیفارم بنی ہوئی تھی سٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔وہ انہیں برآیدے میں داخل ہو تا

دیکھ کراٹھ کھواہوا۔ " مادام ڈکسی اندر ہیں ۔ انہیں کہو کہ ان کے مہمان آئے ہیں ۔ سائقہ نہیں لے جاتا "...... جولیا ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی ۔ " میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں "۔ تنویر نے بھی مسکراتے ہوئے کہا

اور کری ہے اکٹے کھڑا ہوا اور جولیا اس کی بات سے بغیر تیزی ہے مئی اور رئیت توری ہے تور اور رئیت کی سے قاہر ہے تور اور رئیستوران کے بیرونی وروازے کی طرف بڑھ گئی ۔ قاہر ہے تور اس کے پیچھے تھا۔ صفد رہونٹ چہا تا ہوا اکٹے کھڑا ہوا۔ اس کا پھرہ بتا ہا تھا کہ اسے جولیا کی یہ جذباتیت قطعی لیندنڈ آئی تھی ۔ لیکن قاہر ہے۔ جولیا ڈیٹی چیف تھی ۔ وہ اسے سختی سے منع نہ کر سکتا تھا۔ اس نے مزکر جولیا ڈیٹی چیف تھی ۔ وہ اسے سختی سے منع نہ کر سکتا تھا۔ اس نے مزکر

سائقہ والی میزپر بیٹے ہوئے اپنے ساتھیوں کو بھی آنے کا اشارہ کیا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔اس نے ایک بڑا نوٹ جیب سے نکال کر کاونز پرر کھااور تیز تیز قدم اٹھا تا بیرونی وروازے کی طرف بڑھ گیا۔جند کموں

بعد میری ہوہان اور کیپٹن شکیل بھی اس کے سابھ آ طے۔ "کیا بات ہے صفدر ۔وہ جولیا اور تنویر۔آ گے کیوں جارہے ہیں '۔

كيپڻن شكيل ف حرب بجرے آبج ميں يو جمااور صفدر في اسے جوابا اور تنوير كى بات بتاوى \_

" ڈکسی ۔ بے حد خطرناک عورت ہے مسٹر صفدر اور یہ اس کا کلب ہے ۔ ہمیں واقعی محتاط رہنا چاہئے "...... میری نے کہا۔ لیکن اس

کی بات کا کسی نے جواب نہ دیا۔ وہ اس طرح ضاموشی سے چلتے ہوئے ڈکسی کلب کی شاندار عمارت کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تنویر اور جو <sup>ابا</sup> پہلے ہی کلب میں جا چکے تھے اور جب وہ کلب کے کمپاؤنڈ گیٹ میں واضل ہوئے تو جو لیا جسے ان کے انتظار میں کھڑی ہوئی تھی۔

کرنل کارسٹن صاحب میں تو باہرتھا۔ تھے تو نہیں معلوم :...... چزای نے قدرے خوف زدہ سے لیج میں کہا۔ دہ مسلسل اپن گردن کومسلے علاجارہاتھا۔

" بکواس مت کرو۔اگر تہیں معلوم نہ تھاتو تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ مادام دفتر میں نہیں ہیں " ...... تنویر نے غصیلے لیج میں کہا۔ " باہر کا بلب بھے گیا تھااور یہ نشانی ہوتی ہے کہ مادام دفتر میں نہیں ہیں " ...... چیزاس نے جواب دیا۔

یکرنل کارسٹن کی آمد کے بعد عمران کا اور ان سب کا یوں غائب ہو جانا واقعی تشویش ناک بات ہے۔ویے بھی کمرے کی حالت بہا رہی ہے کہ یہاں کوئی جدوج ہوئی ہے "...... صفدر نے کہا اور جولیا میت سب ساتھی چونک بڑے۔

"سنو جلدی بتاؤکہ مادام کہاں ہے ۔ درنہ میں تہیں گولی سے اڑا
دوں گا" ...... تنویر نے کی طت جیب سے ریوالور نکال کر چیزای پر
المنتے ہوئے کہا۔ اس کے لیج میں اس قدر سرومبری تھی کہ چیزای کا
بر منایال طور پر کانپنے لگ گیا۔ اس کا پہرہ خوف کے مارے دھلے
بوئے لیٹے کی طرح سفید پزگیا تھا۔ وہ بے چاراا کیہ عام سا ملازم لگتا تھا
تن نے نئے کی طرح سفید پزگیا تھا۔ وہ بے چاراا کیہ عام سا ملازم لگتا تھا
تن نے نئے ۔ نئے ۔ جناب ۔ آپ ان کی سیکر ٹری سے پوچھ لیں۔ ہم ۔ مم ۔

یر نو بہر موجود تھا " چیزای نے گھگھیائے ، وئے لیج میں کہا۔
تر نو دیو چھواور سنو۔ اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو ایک لیے
کی گولی دل پر پڑے گی " ....... صفدر نے کہااور چیزای سربلاتا ہوا میز

وبیسٹرن کارمن سے "...... جولیانے تحکمانہ کیج میں اس چیڑای سے مخاطب ہو کر کہا۔

" وہ دفتر میں موجود نہیں ہیں۔ مادام آپ ادھر کلب منجر کے پاس تشریف لے جائیں وہ مادام سے بات کر سکتے ہیں۔ اگر مادام نے اجازت دی تو آپ کی ملاقات ہوجائے گی "..... اس چورای نے خشک لیج میں کہا۔

" کہاں ہے وہ مادام ۔ بولو ۔ اندر نہیں ہے تو کہاں ہے ۔ ہمارا ساتھی مہاں ان سے ملنے آیا تھا "...... کی الت تنویر نے آ گے بڑھ کر چہڑای کو گردن سے پکڑ کر غصیلے انداز میں جھٹکادیتے ہوئے کہا۔ "مم ۔ مم ۔ میں "..... چہڑای نے گھٹے گھٹے لیج میں کہا ۔ لیکن اس دوران جولیاآ گے بڑھ کر دروازہ کھول چکی تھی۔

" کمرہ تو واقعی خالی ہے " ...... جو لیانے اندر جھانک کر واپس مڑتے ہوئے کہا۔

" تو اے اندر لے حلو سہاں کوئی دیکھ لے گا "...... صفدر نے تنویرے کہااور تنویراس چپڑای کو اس طرح گردن سے پکڑے دھکیلا ہوااندر لے گیا۔

" بولو کہاں ہے۔ درنہ ایک کمح میں گر دن تو ژودوں گا\*...... تنویر نے اس کی گردن سے ہائقے ہٹا کر عزاتے ہوئے کہا۔

" جج ۔ جج ۔ جناب ۔ میں تو باہر موجو دتھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کموہ ساؤنڈ پروف ہے ۔ مادام اندر تھیں ۔ پہلے لارڈٹر مز صاحب اندر گئے کم

کی طرف بڑھا۔اس نے انٹر کام کارسیور اٹھایا۔

## **SCANNED BY** JAMSHED

آدموں کو اچانک لینے کرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ہو کھلائے بوئے انداز میں کہا۔ مگر دوسرے کمح دہ چیختی ہوئی میزے اوپر سے گف کر ایک دھماکے سے نیچ قالین پرآگری "...... تنویر نے انتہائی بدوردی سے اسے کردن سے پکڑ کر گھسیٹ لیا تھا۔

م کہاں ہے وہ مادام اور کہاں ہے وہ ریڈ ردم ۔ جلدی بتاؤ ۔... تزیر نے عزاتے ہوئے کہااور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ گھوما اور نیچ گر کر اٹھتی ہوئی دھان پان می سیکرٹری بری طرح چیختی ہوئی ایک کونے میں جاگری ۔ تنویر کا بجرپور تھیزاس کی گال پر پڑا تھا۔لڑکی کے

منہ اور ناک سے خون کی لکریں ہی بہتہ نگلیں ۔ " بولو ۔ کہاں ہے ۔ در نہ ایک ایک ہڈی تو ڑ دوں گا "....... تنویر نے پہلے سے زیادہ غصیلے لیج میں کہااور باز دسے پکڑ کر ایک جھکلے ہے

اے اٹھاکر کھڑا کر دیا۔

ینچے - نیچے - تہد خانے میں - مم - مم "...... لاکی نے انتہائی خونردہ کیج میں کہا۔

ا کیک منٹ تنویر "....... کیک لخت جولیانے تنویرے مخاطب ہو کر کہااور پھرلڑکی سے مخاطب ہو کر ہولی۔

مسنولڑ کی ہمیں سب کچھ بنا دو۔لار ڈٹر مزادر کرنل کارسٹن کہاں ہادر ادام ریڈروم میں کیوں گئی ہیں "...... جو لیانے اسے پچکارتے اسے پچکارتے اسے کہا۔

مم مم محجم نہیں معلوم مادام نے وہلے ریکو کو بلوایا کہ وہ

" میں جمی بول رہا ہوں مس سادام کے مہمان آئے ہیں ۔ویر ا کار من سے سادام کہاں ہیں "...... ملازم نے رسیور اٹھاتے ہی کہا۔ " مادام ریڈروم میں مصروف ہیں ۔مہمانوں کو بٹھاؤ۔جب مادام فارغ ہوں گی خود ہی مل لیں گی "...... دوسری طرف سے سخت لیج

فارع ہوں کی خو دہی مل مایں کی ہیں۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے سخت بج میں کہا گیا۔ تنویر جو اس چپڑاس کے قریب کھڑا تھا۔اسے دوسری طرن سے آنے والی آواز صاف سنائی دے رہی تھی اور چپڑاس نے رسیور رکھ دیا۔

" جتاب مادام "...... چیزای نے کہنا شروع کیا۔ " میں سن حکاہوں ۔ کہاں ہے یہ سیکرٹری ۔ کہاں بیٹھی ہے ".... تنویر نے سرد لیج میں کہا۔

" ادھر جناب ۔اس در دازے کی ددسری طرف ۔راہداری کے پہلے کرے میں جناب "....... چیزاس نے جواب دیا۔

" حلو" ...... تنویر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سیکرٹری کا جواب باتی ساتھیوں کو بھی بتا دیا۔

"ریڈردم کالفظ بتا رہا ہے کہ کوئی حکریہاں چل گیا ہے "...... صفدر نے کہاادر باقی ساتھیوں نے سرملادیئے چند کموں بعد وہ دوسری طرف راہداری کے ایک کرے میں پہنچ حکے تھے۔ جہاں ایک لڑکی مز کے پیچے بیٹی ہوئی تھی۔

\* مک ۔ مک ۔ کون ہو تم "...... اس لڑکی نے اتنے سار<sup>ے</sup>

راتھااور وہ ایک ہی ضرب کھا کر ہے ہوش ہو جکا تھا۔

• چلو ۔ جلدی کرو ۔ میرا ول کہد رہا ہے کہ عمران خطرے میں ہے:

جولیانے تیز لیج میں کہا اور وہ سب اس سیکرٹری کی رہمنائی میں اس

کرے سے نکل کر راہداری میں آگے بڑھتے چلے گئے ۔ وہ بے چاری

سیرٹری اس طرح چل رہی تھی جسے کسی مقتل کی طرف جارہی ہو۔

• لفٹ نیچ جائے گی تو وہاں ریگو اور اس کے ساتھی موجو وہوں

گنسیں لڑکی نے راہداری کے اضتام پر رکتے ہوئے مڑکر انتہائی

فوف زدہ لیج میں کہا۔

ت تم علو ۔ فکر مت کرو۔ کچے نہیں ہو تا ہ۔۔۔۔۔ صفدر نے اس لڑکی
کو بچھایااور لڑکی نے اکیک سائیڈ پر موجود سوپ کچ پینل پراکیک بٹن وبایا
تو دیوار در میان سے کسی دروازے کی طرح کھل کر سائیڈوں میں ہو
گئ ۔ دوسری طرف واقعی لفٹ موجود تھی اور وہ سب اس لفٹ میں
داخل ہوگئے ۔ لڑکی نے اندر سے ایک بٹن دبایا تو لفٹ کا دروازہ بند
ہوگیااور اس کے ساتھ ہی لفٹ تیزی سے اترتی جلی گئ ۔ چند کمحوں بعد
للف اکی جھنکے ہے رک گئے۔

" تم كہنا كہ ہم مادام كے مهمان ہيں ۔ باتی ہم سب سنجمال ليں گے صفدر نے لفٹ ركتے ہی كہااور لڑی نے سربلاتے ہوئے اكي بنن دبايا ۔ دوسرے لمح لفٹ كا دروازہ كھلا اور سيكر ٹری نے ذرتے نہتے قرم آگے بڑھايا ۔ تنوير اور باتی ساتھی ہمی اس كے پیچے ہوئے ہے ۔ يہ اكيس بنا ساكم دتھا۔ جس كے درميان صوفوں پر بیٹے ہوئے جا توی اکی آدمی کو جو دفتر میں بے ہوش پڑا ہے۔ اٹھا کر ریڈروم میں لے جائے ۔ پھر ریگو اس کو اٹھائے والیں جاتا دکھائی دیا۔ اس کے پیچے مادام اور اس کے پیچے ایک نوجوان تھا۔ میں اس نوجوان کو نہیں جائتی "...... سیکرٹری نے انتہائی خوف زدہ لیج میں کہا۔

"ریڈروم میں کیاہو تاہے".......جولیانے پو چھا۔ " وہاں ۔ وہاں اندیت دی جاتی ہے مخالفوں کو "....... لڑکی نے کہا اور اس کی بات سن کر سب بے اختیار چو ٹک پڑے۔

" وہاں تک ہماری رہنمائی کروے طبو "...... تنویرنے اسے بازوسے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔

" مم مه م م مَر راست میں ریکو اور اس سے ساتھی ہوں گے ۔ دو خطرناک غنڈے ہیں "...... سیکرٹری نے اور زیادہ خوف زوہ کیج میں کما۔

" تم چلو ۔ ان ہے ہم خود نمٹ لیں گے ۔ چلو "...... تنویر نے خواتے ہوئے کہااور ایک بار مچراسے در دازے کی طرف دھکیل دیا۔
" مم ۔ مم ۔ میں جاؤں جناب "...... کی فخت اس چہرای نے ڈرتے ڈرتے پو چھا۔ وہ ایک کونے میں ا ب تک نیا وش کھڑا تھا۔
" ہاں جاؤ . صندر نے کہا ادر دہ چہرای جسے ہی دروازے کی طرف بڑھا۔ صفدر کا ہا تھ بجلی کی ہی تیزی ہے کھوما اور چہڑای چیخا ہوا کسی گیند کی طرح ا تجمل کر دروازے کے تریب گرااور چند کمے ترب کے بعد ساکت ہو گیا۔ صفدر کی مڑی ہوئی انگی کیا کے ان کی کنٹی کہا

دردازے کی طرف بڑھی ۔

مت ماروا سے سعام می لڑکی ہے۔ اسے میں اٹھا کر ساتھ لے چلتا ہوں "...... صفدر نے تنویر کو روکتے ہوئے کہا جس کے ہاتھ میں موجو دریو الور کارخ لڑکی طرف ہو رہا تھا اور تنویر نے ہاتھ اٹھالیا۔
میں اٹھا تا ہوں "....... چوہان نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے بے ہوٹی لڑکی کو اٹھا کر کا ندھے پر لاد لیا اور چند کموں بعد وہ سب اس دوازے کی دوسری طرف راہداری میں پہنچ کے تھے۔ راہداری کے اختیام پر ایک اور بند دروازہ نظر آرہا تھا۔ جس پر سرخ رنگ کا بلب اختیام

یبی کرہ ہوگا ریڈ روم "...... جولیا نے کہا اور وہ سب تیزی ہے آ گے بڑھے ۔ اس کمجے انہیں دروازے کی طرف سے ایک کر بناک انسانی چن سنائی دی اور وہ سب بے اختیار اچھل پڑے کیونکہ چنخ صاف کل عمران کی تھی اور چنخ میں موجو د کرب نے ان سب کو واقعی تڑپا کر رکھ دیا تھا۔جولیا اچھل کر دروازے سے ٹکر ائی ۔ لیکن دروازہ اندر سے

'ہموجو لیا۔ میں لاک تو ڈتا ہوں '۔۔۔۔۔۔۔ تنویر نے غراتے ہوئے کہا ادر جیسے ہی جو لیا ہی ۔ تنویر نے لاک پر گولیوں کی جیسے بارش کر دی ۔ گران کی کر بناک چمخ سن کر ان سب کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کی نامعلوم دلدل میں لمحہ برقی ہوتے جارہے ہوں ۔ان کے لاگائی تیزی سے دھڑک رہے تھے جیسے ابھی سینے تو ڈکر باہر آ جائیں میکل افراد تاش کھیلنے میں مصروف تھے ۔ لفٹ کا دروازہ کھلنے <sub>کی آوا</sub>۔ سنتے ہی وہ چاروں چونک کر لفٹ کی طرف دیکھنے لگے ۔

" تم سر تم ٹریسا تم زخی ہو سید کون ہیں "...... ایک بہلوان ما

آدمی نے ایک جھنگے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور اس کے باتی تین ساتھی بھی اکٹے کھڑے ہوئے ہا اور اس کے باتی تین ساتھی بھی اکٹے کھڑے ہوئے ۔ ان کے چہروں کے تاثرات بھی بدل گئے تھے اور ان سب کے ہاتھ تیزی سے جیبوں کی طرف بڑھے ہی تھ کہ کمرہ ریوالور کے دھما کوں اور ان چاروں کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ اس لڑکی نے بھی بے اختیار چنخ ماری اور خوف زوہ ہو کر وہیں فرش پر اور ندھی سی ہو گئی ۔ وہ چاروں تنویر کے ریوالور سے لگلنے والی گولیوں کا شکار ہو جگے تھے ۔ نیچ گر کر انہوں نے اٹھنے کی کو شش کی تو تنویر نے شکار ہو جگے تھے ۔ نیچ گر کر انہوں نے اٹھنے کی کو شش کی تو تنویر نے

ایک بار پھرٹریگر دبا دیا اور چند کمحوں میں ہی وہ چاروں ٹھنڈے پڑ کچ تھے۔ " حلو اٹھواور بتاؤں کہاں ہے وہ ریڈروم "....... تنویرنے اوندھے

پوہ و در بعادل ہماں ہے دہ ریدروم ...... عویرے او مدے منہ بیٹی ہوئی لڑی کو بازوے کیر کر ایک جھنگے ہے اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔

" تت - تت - تم نے انہیں مار ڈالا "...... لڑکی کے منہ سے نظا اور اس کے سابق ہی اس جسم ڈھیلا پڑگیا ۔ وہ خوف کی شدت سے بے ہوش ہو چکی تھی۔

" لعنت بھیجو اس پر ۔ وہ سلمنے دروازہ ہے ۔ادھر حلو "...... جولیا نے غصیلے لیج میں کہا اور تیزی سے سلمنے والی دیوار میں موجود

گے ۔ لاک ٹوٹے بی تنویر نے دروازے پر زور سے لات ماری اور

دردازہ ایک دھمانے سے کھل گیا اور وہ سب جیسے یا گلوں کے سے

انداز میں اندر داخل ہو گئے۔

**SCANNED BY JAMSHED** 

93

عمران کو ہوش آیا تو وہ ایک ستون کے ساتھ رسیوں سے حکرا کھرا ہوا تھا۔اس کے دونوں ہائھ عقب میں تھے ۔ لیکن ستون کی دوسری طرف نہ تھے ۔اس کا صاف مطلب تھا۔ کہ اس کے ہاتھ جہلے عقب پر باندھے گئے تھے اور بھراس کے جسم کو ستون کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ مانت والے ستون کے ساتھ مادام ڈیمرل بھی بندھی ہوئی کھڑی تھی ۔ لا بہلے سے ہوش میں تھی۔لیکن اس کا پہرہ سوجا ہوازخی سالگ رہاتھا کرے میں چار افراد موجود تھے۔ان میں ایک ڈکسی اور دوسرا کرنل گارسٹن تھا۔جب کہ تبیرے کو بھی عمران نے دیکھتے ہی پہچان لیا۔وہ پال تھا۔اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی ۔جب کہ چو تھاآدمی ایک مرف خاموش اور مہما ہوا کھرا تھا۔اس کے ہاتھ میں میک اپ واشر مانس نظر آ رہا تھا۔ عمران داشر کو دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ اس کا میک لپ ماف ہو چکاہے۔

95

ہادر کرنل کارسٹن سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ فوراً ہی گو لی چلا دیتا۔
یکن اس کاذہن مسلسل اپن رہائی کے بارے میں ہی سوچ رہاتھا۔
د ڈیرل نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس نے تہمیں لار ڈٹر مزکی فی دی
تمی ادر شاید ای لئے تم لار ڈٹر مزکے سیکرٹری کے روپ میں ڈکسی کے
باس آئے تھے۔ اگر میں بروقت مہاں نہ پہنے جاتا تو تم یقیناً ڈکسی کے
ذریعے کوئی حکر چلانے میں کامیاب ہو جاتے ۔ لیکن اب ایسا نہیں ہو
سکتا۔ اب تہمیں لینے ساتھیوں کے بارے میں بتانا ہی پڑے گا ۔۔
کرنل کارسٹن نے تیز لیج میں کہا۔
کرنل کارسٹن نے تیز لیج میں کہا۔
کرنل کارسٹن نے تیز لیج میں کہا۔

ادراب تمهاراتعلق اسرائیل سے ہے۔اس کے بادجود تم الحمقوں کی می باتیں کر رہے ہو "...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب سے کیا کہنا چلہتے ہو تم "...... کرنل کارسٹن نے مطلب کیے میں کہا۔

"سیدهی می بات ہے۔ اس وقت میں تہمارے قبضے میں ہوں۔
تم آسانی سے مجھے ہلاک کر سکتے ہو۔ لیکن کیا میرے ہلاک ہونے سے
کرے ساتھی بھی ہلاک ہوجائیں گے۔ ہرگز نہیں اور میں اب تہماری
طرح احمق تو نہیں ہوں کہ لینے ساتھیوں کے بارے میں تہمیں بتاکر
انہیں بھی تہمارے ہاتھوں ہلاک کرا دوں اور یہ بھی بتا دوں کہ جس
لبارٹری کی تم حفاظت کر رہے ہو۔ اس وقت وہ لیبارٹری میرے
ساتھیوں کے نریخ میں ہوگی۔ تم بے شک مجھے مہاں ہلاک کر دو لیکن

" حمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں علی عمران "...... کرنل کارسن نے تیز لیج میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔اس کے ہاتھ میں مشیر پیٹل موجود تھا۔

"عمران - باقی ساتھی - کیا مطلب "...... عمران نے دانستہ طور پر کہا ۔ وہ اب وقت حاصل کر ناچاہتا تھا۔ آ کہ خود کو کسی طرح آزاد کرا سکے اور اس وقت اس کی انگلیاں اپنی کلائیوں کو شولنے میں معروف تھیں ۔

" تمہارا میک اپ بھی صاف ہو چکا ہے ادر ڈیمرل بھی ہمیں سب کچھ بتا چکی ہے۔ میں تو تمہیں سی ہے ہوشی کے دوران ہلاک کر دیے ؟ خواہشمند تھا۔ لیکن ڈکسی نے بروقت کچھے روک دیا۔ تاکہ تم سے پہلے تہارے ساتھیوں کا متبہ پو چھا جاسکے ".......کرنل کارسٹن نے طزہ لہج میں کہا۔

"کیا بتا چی ہے ڈیمرل" ...... عمران نے بڑے مظمئن سے جج میں پو چھا۔اس نے کلپ ہمھکڑی کھول لی تھی لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کے جسم کے گرد رسیاں اس انداز میں بندھی ہوئی تھیں کہ وہ انگیوں کے ناخنوں کو استعمال ہی نہ کر سکتا تھا۔اس کے ددنوں ہاتھ اس کے جسم کے ساتھ جسیے چہاں سے ہو کر رہ گئے تھے اور بازد رسیوں میں حکڑے ہوئے تھے ۔ کلپ ہمھکڑی بھی کھول کر اس نے ہاتھ میں بکڑی ہوئی تھی ۔ کلپ ہمھکڑی بھی کھول کر اس نے ہاتھ میں بکڑی ہوئی تھی ۔ کیونکہ ظاہر ہے اس کے نیچ گرنے ہے آدائ پیدا ہونی تھی اور اس طرح انہیں معلوم ہوجا تا کہ وہ ہمھکڑی کھول کا پیدا ہونی تھی اور اس طرح انہیں معلوم ہوجا تا کہ وہ ہمھکڑی کھول کا

عالت لمحمد بلمحم خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی ۔ اسے یوں محوس ہو رہاتھا جیسے اس کا ذہن اس کا ساتھ چھوڑ تا علاجا رہا ہو اور آخر اد الشعوري طور پراس كے منہ سے كرب ناك جي نكلي ادر كره كرنل کارسٹن کے زور دار قبقیے سے گونج اٹھا۔

م با - با - با ..... كمال كيا حمارا ضبط - كمال كيا - بولو - وريد « ..... کرنل نے ریوالور کی آخری گولی بھی عمران کی ران میں مارتے ہوئے کہا۔ مگر عمران کا جسم ڈھیلا پڑچکا تھا۔اس کی گرون ڈھلک گئ تھی۔اس کے بورے جمم سے خون جگہ جگہ سے فوارے کی طرح ابل

"يه مرگيا ب كرنل" ....... ذكى نے كہا۔ • کھے مشین گن دو۔ یہ عفریت ہے عفریت ۔ یہ اتنی آسانی ہے

مرف والا نہیں ہے - میں اس کا پورا جسم چملیٰ کر دوں گا \*......

كرنل نے چيخ ہوئے كهااور يتھے كورے باذل كى طرف مشين كن لينے كے لئے مرا - باذل نے مشين كن آ كے كر دى اور ابھى كرنل نے

وسین گن مکردی می تھی کہ مک طرف سے گلیوں کے دھماکوں کی آواز سنائی دی اور دہ سب حربت سے

الادان کی طرف دیکھنے ہی گئے تھے کہ مکی فت دروازہ ایک وهما کے سے کھلا اور دو سرے کمجے کمرہ ریوالور اور نستولوں کے دھماکوں اور

انهانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ کرنل کارسٹن کو یوں محسوس ہوا جیسے ال كے جم ميں كى فاك كى سلاخيں داخل كر دى ہوں اس نے

یا کیشیا کے سیوت بہرحال اپنا مشن مکمل کر سے ہی جائیں گے۔اے ا بک مسلمہ حقیقت مجھو میں عمران نے سخت کیج میں جواب دیتے

"اس كا مطلب ب كه محى ثلاث كي الثكي شيرهي كرني بي وي ....... کرنل کارسٹن نے ہونٹ چیاتے ہوئے کہا۔

<sup>\*</sup> گھی کی خوشبو پر ہی گذارا کر لو کرنل ۔ گھی تہاری قسمت <sub>ال</sub>

نہیں ہے ".....عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تتم - تم اس حالت میں جھ پر طنز کر رہے ہو - میں دیکھتا ہوں نم

میں کتنی قوت برداشت ہے "...... کرنل نے غصے سے پھنکارنے

ہوئے لیج میں کہااوراس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکرے ہوئے

ر یوالور کا ٹریگر د با دیا دوسرے کمجے دھما کہ ہوا اور گولی عمران کے بازد میں تھستی جلی گئ ۔عمران کے جسم نے بے اختیار ایک جھٹا کھایااد

اس کے چرے برہلکا ساتناؤ پیدا ہوا۔ " بتاؤ۔ ورید گولیوں سے چھلنی کر دوں گا \*......برکرنل نے دوہرا

فائر کیا اور اس بار کولی عمران کے دوسرے بازو میں گفس گئ -اب عمران کو یوں محسوس ہو رہاتھا۔جسے اس کا ذہن اسٹم بم کے دھماکوں ک زومیں آگیا ہو الیکن عمران کے منہ سے اف تک کی آواز نہ نگلی می اور عمران کے اس کمال ضبط نے کرنل پرجیبے وحشت سی طاری کردی اس نے اندھا دھند عمران کے باز دادر ٹانگوں پر گولیاں برسانی شرو<sup>ئ</sup>

کر دیں ۔ کمرہ ریوالور کے دھما کوں سے جیسے گونج اٹھا۔ عمران <sup>ک ذکا</sup>

99

عمران کی آنکھیں کھلیں تو پہلے چند لمحوں تک تو اے سارا منظر د مندلا دهندلا سا نظر آیا - بحر آبسته آبسته بید دهند تجمشی حلی گی اور مران نے دیکھا کہ وہ ایک ہسپتال کے کرے میں بیڈ پرلیٹا ہوا ہے۔ ال کے جمم پر سرخ رنگ کا کمیل بڑا ہے اور سائیڈ پر خون اور گلو کوز کې د تلیں ننگی ہوئی تھیں ۔لین خون کی بوتل خالی تھی ۔جبکہ گلو کو ز ک سلائی جاری تھی ۔ ایک ڈاکٹر اس کے بائیں طرف کری پر بیٹھا کوئی رسالہ پڑھے میں معروف تھا ہونکہ اس کے جہرے کے سلمنے رسالہ تھا ۔اس لیے عمران کو اس کی شکل نظرینہ آر<sub>ی</sub>ی تھی ۔ صرف اس کے جم پر موجود سفید اوور آل کی وجد سے اس نے پہچان لیا تھا کہ یہ <sup>ڈاکٹر</sup>ے ۔ کرے میں اس ڈا کٹر کے علادہ ادر کوئی موجو دینہ تھا۔ عمران لرب پناه نقابت محسوس ہوری تھی ۔لیکن بہر حال وہ ہوش میں آ چکا تماسب ہوش ہونے سے پہلے کا منظراس کے ذہن میں کسی فلم کی سنجلنے کی کو شش کی مگر بے سو داور دوسرے کمجے وہ ہرا کرنے پچ گرااور اس کا ذہن اس کا سابھ چھوڑ چکاتھا۔آخری احساس جو اس کے ذہن میں محفوظ ہوا تھا۔ وہ ڈکسی اور پاڈل کی کر بناک چیخوں کا تھا اور پھر سب احساسات جسے کی لخت فناہو کر رہ گئے۔ 101

ہ '-عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیااور ڈا کٹرچونک پڑا۔
' پند - کیا مطلب "....... ڈا کٹرنے قدرے پریشان سے لیج میں
کہا۔اے شاید شک پڑگیاتھا کہ عمران کا ذہن متاثر ہوا ہے۔ جمجی اس نے یہ بے جوڑی بات کر دی ہے۔

آپ پر بیشان نه ہوں ڈاکٹر۔ میرا ذہن سر فٹ ہے۔ میں ایک الین پیند کی بات کر رہاہوں جو ہم دونوں کی مشتر کہ پیند ہے "....... مران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ظاہر ہے۔اب دہ ڈاکٹر کو اس پند کے بارے میں کیا تفصیل بتا تا۔ لیکن ڈاکٹر کی بات ہے اسے یہ اطمینان بہرحال ہو گیا تھا کہ دہ کر نل کارسٹن ادر ڈکسی کی قبید میں نہیں۔

"اوہ - انجا - میں انجارج ڈاکٹر کو آپ کے ہوش میں آنے کی اطلاع
کر تا ہوں "........ ڈاکٹر نے اثبات میں سربلاتے ہوئے کہا اور پر
تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا - عمران نے آنگھیں بند
کرلیں - وہ اب سوچ رہاتھا کہ اس کے ساتھی آخر کس طرح اس تک
نیج ہوں گے - کیونکہ وہ تو انہیں باہر چھوڑ آیا تھا اور اسے ٹرانسمیٹر واج
پر انہیں کال کرنے کا موقع ہی نہ مل سکاتھا اور وہ لوگ تو جان ہی نہ
برانہیں کال کرنے کا موقع ہی نہ مل سکاتھا اور وہ لوگ تو جان ہی نہ
الرانہیں کال کرنے کا موقع ہی نہ مل سکاتھا اور دہ لوگ تو جان ہی نہ
الرانہیں کال کرنے کا موقع ہی نہ مل سکاتھا اور دہ لوگ تو جان ہی اس کیا ہو رہا ہے - وہ ابھی اس
اندر داخل ہوا - اس کے ساتھ اندر کلب میں کیا ہو رہا ہے - وہ ابھی اس
اندر داخل ہوا - اس کے بجرے پر مسرت کے آثار بنایاں تھے ۔
اندر داخل ہوا - اس کے بجرے پر مسرت کے آثار بنایاں تھے ۔

طرح گھومنے لگا۔ جب وہ کرنل کارسٹن اس کے جمم پر انتہائی مرد مہری سے گولیاں برسارہاتھا۔اے اب یادآرہاتھا کہ اس نے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے تھے اور اس کے حلق سے لاشعوری طور پر انتہائی کر بناک چے نکلی تھی اور اس کے بعد اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوب گیاتھا۔

یکیا کرنل کارسٹن کا پاگل رحمدلی میں تبدیل ہو جکا ہے ڈا کٹر در عمران نے آہستہ سے کہا تو رسالہ پڑھنے میں مصروف ڈا کٹر بے اختیار کرس سے اچھل پڑا۔

"آپ کو ہوش آگیا۔اوہ تھینک گاڈ.......آپ واقعی خوش قسمت ہیں ورند آپ کی حالت دیکھ کر ہمیں آپ کے ہوش میں آنے کی امید کم تھی "....... ڈا کٹرنے اس کی شفن پرہائھ رکھتے ہوئے مسرت بجرے لیج میں کہا۔

"گذاب کی نفس بتاری ہے کہ آپ خطرے سے باہر آ کے ہیں۔
ولیے ہمادے سنیر ڈاکٹرز آپ کی جسمانی قوت مدافعت پر بے طر
حیران ہیں ۔اگراتنی گولیاں ہر کولیس کو بھی ماری جاتیں اور اتناخون
اس کا بھی نکل جاتا تو لیقیناً وہ بھی ہلاک ہوجاتا ۔آپ کے ساتھی بھی آپ
پرجان چورکتے ہیں ۔خاص طور پرایک صاحب ہیں مسٹر تنویر ۔انہوں
نے چار ہوتل خون ویا ہے آپ کے لئے کیونکہ صرف انہی کاخون گروپ
آپ سے ملتا ہے "......... ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔
"خون گروپ چونکہ مشترک ہے اس لئے تو پہند بھی مشترک
"خون گروپ چونکہ مشترک ہے اس لئے تو پہند بھی مشترک

103

لئے انہائی تشویش کا باعث تھا اور آپ کا خون گروپ بھی ہمارے ہسپتال میں موجود نہ تھا۔ لیکن آپ کے ایک ساتھی تنویر کا خون گردپ آپ جیسا تھا اور ان صاحب نے ہمارے منع کرنے کے باوجود مرف آپ کی جان بچانے کے لئے چار ہوتل خون دیا ہے۔ وہ تو کہہ رہ تھے کہ ان کے جشم سے خون کا ایک ایک قطرہ نکال لیا جائے ۔ لیکن آپ کو کچھ نہیں ہونا چلہئے۔ ہم ان کے ایٹار اور آپ سے بے بناہ مجبت نے کہ من کو خدا کی سے بے حد متاثر ہوئے ہیں ۔ الیے دوست اور الیے ساتھی تو خدا کی فعرت ہوئے ہیں " سیست ڈاکٹر نے تفصیل سے جو اب دیتے ہوئے کہا اور عران بے اختیار مسکرادیا۔

آپ کی محبت اور خلوص کا بے حد شکریہ سے مجھے واقعی الیے محسوس ہورہا ہے جسے میں اجنبی ملک کی بجائے لینے ملک میں ہوں ۔ میرے ساتھی کہاں ہیں \*....... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" میں انہیں بلاتا ہوں ۔ وہ سب سائھ والے کرے میں انہمائی
پریشان بیٹھے ہوئے ہیں ۔آپ کو تین روز بعد ہوش آیا ہے اور ان تین
دنوں میں آپ کے ساتھیوں کی جو حالت رہی ہے ۔ میں آپ کو بتا
نہیں سکتا۔ ابھی تک انہیں معلوم نہیں ہے کہ آپ کو ہوش آگیا ہے
اب جا کر میں انہیں خوشخبری سنا تا ہوں "...... ڈا کڑنے مسکراتے
ہوئے کہا اور تیزی ہے مڑکر وروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پہلے والا ڈا کڑ
کہا اور چند کموں بعد وروازہ وحما کے سے کھلا اور
دورے ساتھی اس طرح اندر واض ہوئے جسے

کے لئے بے حد پریشان تھے ''''''' ڈا کٹرنے مسکراتے ہوئے کہااور عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ویے وہ اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ ڈا کٹر کے لیج میں جو اپنائیت اور خلوص تھا۔ ایسی اپنائیت اور خلوص ایک اجنبی ملک میں ایک اجنبی مریض کے لئے تو نہ ہو سکتا تھا۔ لین ڈا کٹر کے لیج میں بے پایاں خلوص واقعی موجو دتھا۔

" الحمدُ لند ساب آپ خطرے سے باہر ہیں مدلین ابھی آپ ایک او تک حرکت ند کر سکیں گے "........ ڈاکٹر نے چنک اپ سے فارغ ہوتے ہوئے کہا اور الحمدُ لند کا لفظ ڈاکٹر کے منہ سے سن کر عمران بے اختیار چونک پڑا۔

آپ مسلمان ہیں "- عمران نے حیرت بجرے لیج میں یو تھا۔

" بی ہاں ۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے تھے مسلمان ہونے ک

توفیق بخشی ہے ۔ ہسپتال کا تمام عملہ مسلمان ہے ۔ ہم نے پالینڈ ک
مسلمانوں کے لئے یہ خصوصی ہسپتال قائم کیا ہوا ہے ۔ مریم آپ کو
ہماں لے آئی تھی اور مریم نے جو کچھ آپ کے متعلق اور آپ ک
ساتھیوں کے متعلق بتایا ہے اور جس طرح آپ کے ساتھی آپ ک
لئے تڑپ رہے تھے ۔ ان ہے ہم سب کو آپ کی شخصیت کی اہمیت کا ھیج
اندازہ ہوا ہے ۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو ۔ آپ کے جسم میں گیادہ
گولیاں بادی گئی تھیں ۔ گوساری گولیاں بازوؤں اور ٹانگوں میں بادی
گئیں اور گولیاں اس طرح باری گئیں کہ آپ کی کوئی ہڈی نہیں ٹوئی ۔
لئین مہاں تک پہنچے ہبنچ آپ کا جس قدرخون ضائع ہوا تھا۔ دہ ہمارے

105

ائے اور پر صرف ایک نظرآپ کی حالت ویکھ کر ہم نے بیک وقت ین ۔ ڈکسی اور کمرے میں موجو دافراو پر فائر کھول دیا ۔ حالانکہ ان ے یاں مشین گن تھی لیکن ہمارے اچانک اندر پہنے جانے کی وجہ ن گئے۔ آپ کو رسیوں سے آزاد کرایا گیا ۔ لیکن آپ کی عالت بے حد ، خاب تھی اور وہاں باوجو د تلاش کے کوئی میڈیکل باکس بھی نہ ملا تو بم نے فوری طور پرآپ کو کسی ہسپتال پہنچانے کا فیصلہ کیا ۔ چنانچہ آب کو ہاتھوں پر اٹھاکر ہم بحلی کی سی تیزی سے واپس اس ڈکسی کے وفتر اپنج ہجو بان ہم ہے پہلے جا حیکاتھا اور جب ہم وفتر پہنچے تو چو بان کلب کی باركنگ سے اكي سنين ويكن چراكر وباب تك لے آ چكاتھا -اس انت مس مریم نے بتایا کہ ان کی مسلم تنظیم نے مسلمانوں کے لئے اک خفیہ ہسپتال قائم کیا ہوا ہے اور وہ تھا بھی کلب کے نزدیک ۔ الي بھی کسی ووسرے ہسپتال میں جانے سے پوکسیں ۔ ڈکسی اور کرنل کے ساتھیوں کے ہاتھوں ہم سب کی گرفتاری یاموت کا خطرہ تھا ال لئے مہاں ہسپتال میں ہم پہنچ گئے ۔ مس مریم کی وجہ سے یہاں ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیااور پھرآ تھ گھنٹوں تک سینئر ڈا کٹروں نے آپ كأريش كيا ـ ليكن خون زياده بهد جانے كى دجد سے آپ كى زندگى شرید خطرے میں تھی ۔ تین روز تک آپ موت وحیات کی تشمکش یں مبتلا رہے اور ہم سبان تین دنوں میں ایک ایک کمحہ آپ کی وجہ ع مرتے اور جینے رہے اور آج چو تھے روز آپ کو ہوش آیا ہے ".......

وہ چلنے کی بجائے اڑتے ہوئے اندرآرہے ہوئے ۔ان سب کے پہرے وفور مسرت سے گلاب کے پھولوں کی طرح کھلے ہوئے تھے ۔ تز<sub>یر بھی</sub> ان میں شامل تھا۔اس کے چہرے اورآنکھوں میں بھی بے پناہ مسرت کی چمک موجو و تھی۔

یہ تہمیں ہوش آگیا ہے۔خدا کاشکر ہے۔انڈ نے میری دعائیں س لی ہیں ".......جولیانے بڑے حذباتی سے لیج میں کہا۔

" شکریہ جولیا اور خاص طور پر میں تنویر کا ممنون ہوں کہ اس نے اپنا جیتا جاگا خون وے کر مجھے موت کی ولدل سے باہر نکالا ہے "۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" حمہاری زندگی ہم سب سے زیادہ قیمتی ہے عمران "....... تنویر نے جواب دیا اور عمران مسکر ادیا۔سادے ساتھیوں نے باری باری اسے مبارک باددی۔

" پہلے تھے یہ بتاؤکہ تم لوگ وہاں پہنے کسے گئے اور وہ کرنل کارسٹن اور ڈکسی وغیرہ ان کا کیا ہوا "....... عمران نے پو تھا اور پھر صفدر نے اسے بتایا کہ کس طرح جولیا کو اس کے اکمیلے ڈکسی کے پاس جانے اور دیر لگانے پر غصہ آیا اور پھر وہ سب جولیا کی وجہ سے محبوراً ڈکسی کلب پہنچے اور وہاں سے کس طرح اس ریڈروم تک جا پہنچے ۔آپ کی کر بناک چہن من کر واقعی ہم سب پر پاکل پن کا دورہ پڑگیا تھا عمران کی کر بناک چہن من کر واقعی ہم سب پر پاکل پن کا دورہ پڑگیا تھا عمران صاحب سے خاص طور پر تنویر کی تو ذبن حالت ہی بگر گئ تھی ۔ دروازہ بند تھا۔ تنویر نے لاک پر فائر کر کے اسے توڑ ڈالا اور ہم اندر داخل ہو

· مرا پروگرام تویہی تھا۔ لیکن کر نل کارسٹن اور ٹیڈ کے بعد ڈکسی الكروب التهائي منظم طريقے سے ہميں مكاش كررہا تھا۔وہ لوگ ہوالل ر جنڈیں بھی پہنچ گئے تھے ۔اس لئے مجھے وہاں ریڈی میڈ میک اپ کر ع نگلنا پڑا۔ میں نے دہاں اس ڈکسی اور اس کے آدمی یاڈل کی باتیں ن لیں ۔ جس پرمجھے احساس ہوا کہ جب تک اس گروپ کو علیحدہ نہ کیاجائے گا۔ ہم اطمینان سے کوئی کارروائی نہ کر سکیں ۔ چنانچہ میں ماں ذکسی کے پاس پہنے گیا ۔ میرا پروگرام یہی تھا کہ لارڈ ٹرمزے سکرٹری کی حیثیت ہے ڈکسی کو بھاری رقم دے کر میں اسے اس بات إر قائل كر لوں گاكہ وہ كرنل كارسٹن كا آلد كاربننے كى بجائے الك طرف ہو جائے ۔ لیکن وہاں اچانک کرنل کارسٹن پہنچ گیا اور اس نے مراریڈی میڈ میک اپ بہان لیا۔ میں اس سے الھ بڑا۔ لیکن ڈکسی نے اچانک میری کنیٹی پر کوئی چیز مار کر مجھے بے ہوش کر دیا اور جب مجے ہوش آیا تو میں اس تہد خانے میں رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ میاں اس انداز میں بندھی ہوئی تھیں کہ میں فوری طور پر اپنے آپ کو الدع كرا سكة تها -اس لئ مين في اس باتون مين الجماني كي کوشش کی لیمن وہ یا گل ہو گیا اور اس نے تم لو گوں کے بارے میں تعلومات حاصل کرنے کے لئے مجمجے گولیوں کی باڑپر رکھ لیا۔ میں ضبط كرة رہا - ليكن ضبط كى آخرى كار انتها ہو كئى اور مجيم احساس بے كه الم منہ سے لاشعوری طور پر کر بناک چیج نکل گئی اور اس کے بعد الله بوش ہو گیا "..... عمران نے اپنے متعلق تفصیل بتاتے

صفدرنے یوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " محجے ہوش میں آجانے کی اتن خوشی نہیں ہوئی جتن تم سب ساتھیوں کے خلوص اور محبت نے مجھے خوشی دی ہے ۔خاص طور پر مس مریم کا تو میں بے حد مشکور ہوں جس کی وجہ سے میں اس مسبتال تک چہنے سکاہوں۔لین اب مسلہ یہ ہے کہ میں تو ظاہرے۔ ا مک مهدینه به سهی کم از کم ایک هفته تک تو چل کچرنه سکول گاادر کرنل کارسٹن کی موت کے بعد یقیناً اسرائیل نه صرف اس لیبارٹری کی حفاظت کے لئے چو کنا ہو جائے گا۔ بلکہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیل ہے ا الجنثول كى يورى فوج ليبارثرى كى حفاظت كے ليسمبال بہن جائے اور يقيناً ان سبن في بمي بهي مكاش كرناب -اس ك اب آئده كك كيالائحه عمل طح كمياجائية "...... عمران نے سنجيدہ ليج ميں كہا۔ "اس لیبارٹری کا مت حل جائے تو ہم سب تمہارے ٹھیک ہونے تک اس مشن کی تو تکمیل کر ہی سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم مہاں این جانیں بچانے کے لئے چوہوں کی طرح تھیتے پھررہے ہیں \*..... تنویرنے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ " ليبارٹري كا محل وقوع تو ديرل سے ميں نے معلوم كر ليا ہے -لیکن "....... عمران نے کہا تو وہ سب بے اختیار چونک پڑے ۔ " اوه - اگر ليبار شرى كا محل و توع معلوم به گيا تها تو كرتم وبال جانے کی بجائے عہاں ڈکس کے پاس کیا کرنے آئے تھے " ...... جوایا

نے حران ہو کر ہو جما۔

109

" لارڈ ٹرمزے محل کاسکورٹی انچارج کرسن مسلمان ہو چکاہے اور ہماری خفیہ تنظیم کاسرگرم ممبرہے۔ اگر اس سے رابطہ کیا جائے اور اسے ساری بات بتائی جائے۔ تو وہ یقیناً ہماری مدد کر سکتاہے "مریم نے جواب تک خاموش کھڑی تھی اچائک بات کرتے ہوئے کہا اور وہ بیونک پڑے۔

"لین اس سے رابطہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ لار ڈٹر مزاور اس کا سارا عملہ ہودی ہو گا۔ وہاں اکیلا گرس کیا کر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے امرائیل ایجنٹوں کے ذہن میں بھی یہ بات ہو اور وہ اس محل کے ملائوں کی نگرانی کر رہے ہوں "........ عمران نے جواب ویا۔
"اگر آپ ہمیں تو میں گرسن کو یہاں بلاسکتی ہوں۔ مجمعے بقین ہے کہ وہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔وہ وہاں سیکورٹی انچارج ہے اور خاصا با اثرے "...... مریم نے جواب ویا۔

" تم اسے کیا کہ کر بلاؤ گئی۔ ہوستا ہے کہ لارڈ کے محل کے فون میپ کئے جارہے ہوں" ....... عمران نے کہا۔

" میں اسے مخصوص کو ڈمیں اپن خفیہ شظیم کے ہنگامی اجلاس کے سے بلواؤں گی۔ہم نے اس کے لئے خاص اشادے مقرر کر رکھے ہیں اوراگر فون فیپ بھی ہو رہے ہوں۔ تب بھی کسی کو معلوم نہ ہوسکے اوراگر فون فیپ بھی ہو رہے ہوں۔ تب بھی کسی کو معلوم نہ ہوسکے اوراگر فون میں نے جواب ویا۔

'ادے۔ اگر الیہا ہو سکتا ہے تو اسے بلالو۔ تاکہ میں اس سے خو د بلت چیت کر کے کوئی لائحہ عمل تیار کر سکوں '……… عمران نے کہا ہوئے کہا۔

" حمہاری یہ چخ حمہاری زندگی کی وجہ بن گئ ۔ اگر ہم حمہاری چئے:
سنتے تو ظاہر ہے ہم طوفانی انداز میں کارر دائی نہ کرتے اور اندر موجور
لوگ سنبھل بھی جاتے اور ہو سکتا ہے ۔ وہ آخری حربے کے طور پر
حمہارے دل میں گولی اتار دیتے "......... جولیانے کہا اور عمران نے
اشبات میں سربلادیا۔

"عمران صاحب -آب ہمیں بتائیں کہ یہ لیبادٹری کہاں ہے - تاکہ ہم اس سے خلاف کوئی لائحہ عمل طے کرلیں "...... صفدرنے کہا۔ " ڈیمرل نے مجھے بتایا تھا کہ یہ لیبارٹری لاؤز شہر کی شمالی ویران ادر بنجر پہاڑیوں کے اندر بنائی گئی ہے۔اسے بھی اتنا ہی معلوم تھا۔لیکن اس کے سابھ اس نے لارڈٹرمزکی بھی مپ دی تھی کہ لارڈٹرمزاس سارے علاقے کا مالک اور بڑا جا گر دار ہے اور اس کا قد وقامت بھی بھے جسیا ہے ۔ اس لئے میں اگر لار ڈٹرمز کی جگه سنجھال لوں تو بھراس لیبادٹری کے انچارج ڈا کٹر ہمفرے کو آسانی سے لیبارٹری سے باہراور لارڈ ٹرمز کے محل میں بلوایا جا سکتا ہے اور پھر اس کے ذریعے اس لیبارٹری کو کسی طرح تباہ کیاجا سکتاہے۔ظاہرہے لیبارٹری کے اندر یہودیوں کی عام روایت کے مطابق انتہائی زبروست حفاظتی انتظامات كے گئے ہوں گے۔اس لئے مراخيال ہے۔جب تك ميں چلنے كرنے ك قابل منه مو جاؤل - اس وقت تك بم مسيتال مي جيبي ربين ...... عمران نے کہا۔

ا کی بوے سے کمرے کے در میان موجو دمیز کے گردر کھے صوفوں راس وقت چار افراد بیٹھے ہوئے تھے ۔یہ کمرہ لار ڈٹر مزکے وسیع وعریف کل کے ایک حصے میں تھا اور یہ چاروں افراد ایک خصوصی ہیلی کا پٹر کے ذریعے ولیسٹرن کارمن سے ابھی چند کھے پہلے مبال لاؤز میں لار ڈ ٹرمز ے محل میں بہنچے تھے ۔ان کا تعلق اسرائیل کی ایک ایسی خفیہ تنظیم ے تھاجو ولیسٹرن کارمن میں اسرائیل کے مفادات کاتحفظ کرتی تھی ۔ انہیں اسرائیل سے خصوصی طوریراس بات کی ہدایات کمی تھیں کہ وہ الله طور پر یالینڈ کے شہرلاؤز میں لار ڈٹر مزے محل میں پہنچیں اور لار ڈ ار انہیں ایک خصوصی مشن کے بارے میں بریف کرے گا اور انہیں وہاں لارڈ ٹرمز کی ماتحق میں بی کام کرنا ہوگا ۔اس گروپ کا انکارج مارکوٹ تھا ۔جب کہ اس کے باقی تین ساتھیوں کے نام سام ارک ۔ اور بار کونی تھے ۔ ولیسٹرن کار من میں اس گروپ کا کوڈ نام

۰۱ مریم سربلاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔اس کمح سینئر ڈاکڑ نے اندر آکر ان سب کو جانے کے لئے کہا۔ تاکہ عمران کو مزید آرار کرنے کا موقع مل سکے اور وہ سب ڈاکٹر کے کہنے پر خاموثی ہے کرے ا سے ماہر چلے گئے۔

113

ميرانام لارو رمز ب مسسرة في والى في مسكرات بوف

كادر مسافح كيك مائق برهايا-

مجھے مار کوٹ کہتے ہیں اوریہ میرے ساتھی ہیں ۔ سام ۔ مارک اور میں نہیں ۔ اس

ارکونی " ........ مار کوٹ نے لارڈ سے مصافحہ کرتے ہوئے اور اپنے اتھیں کا تعارف کرا تر سعر نگر اس سم جمار سے کا اور اور اور ا

ماتھیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ رسی جملوں سے بعد لار ڈنے

بنے باذی گارڈوں کو باہر جانے اور شراب بھجوانے کا کہا اور دونوں سطح باذی گارڈ خاموشی سے باہر علیے گئے ۔ چند کموں بعد انتہائی قیمتی

ٹراب کی بوتلیں اور جام ان تک پہنچا دیئے گئے ۔ لار ڈنے خو دان سب کے جام بجرے اور بچران سب نے لار ڈکے نام کے جام پینے شردع کر

'آپ لوگوں سے پہلی بار تعارف ہو رہا ہے ۔ حالانکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ ہمسایہ ملک ولیسڑن کار من میں کام کرتے ہیں \*۔لار ڈنے سکراتے ہوئے کما۔

جی ہاں سلیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کام کی نوعیت ہی الیی ہے کہ ہمیں اپنے دائرے کے اندر ہی محدود رہنا پڑتا ہے "سار کوٹ

غنجواب دیا۔ ت کی میں کا کا انتقال کا انتقال

"آپ کا گروپ وائلٹ کہلاتا ہے "...... لارڈ ٹرمز نے کہا اور اللہ کہلاتا ہے "...... لارڈ ٹرمز نے کہا اور اللہ کوٹ نے مند سے جو اب دینے کی بجائے اشبات میں سربلادیا۔
"او سے ساب تعارف ہو چکا ہے ساب ہمیں اپنے اس نئے مشن کا کے میں بات کرنی چاہئے۔ میں آپ کو محتصر طور پر اس مشن کا

وائلٹ تھا اور وہ انتہائی تربیت یافتہ اور مجھے ہوئے افراد تے م مار کوٹ امپورٹ ایکسپورٹ فرم کا مالک تھا۔ جب کہ سام سارک اور مار کونی مختلف نائٹ کلبوں اور جوئے خانوں کے مالک تمے اور ولیسٹرن کارمن کے زہرز میں حلقہ یہ میں اور تین کردید در

ولیسٹرن کارمن کے زیرز مین حلقوں میں ان تینوں کا نام خاصا بدنام تما مار کوٹ صرف ذہنی بلاننگ کر تاتھا۔وہ براہ راست فیلڈ کاآدی نہ تمار جب کہ بیہ تینوں اس کی بلاننگ کے تحت فیلڈ ورک کرتے تھے۔

ی مین مشن مار گا باس مہاں اور لار ڈٹر مز کس طرح ہماری سربراہی کرے گا "...... سام نے مار کوٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔

یہ تو اس کے آئے پر ہی علم ہوگا۔ تہیں یہ سن کر حیرت ہو گی کہ کچھے بتایا گیا ہے کہ لارڈٹرمز کا براہ راست تعلق اسرائیل کے صدرے

ہے"...... مار کوٹ نے جواب دیااور باتی سب کے چہروں پر حمرت سر تشدید کے جواب دیااور باتی سب کے چہروں پر حمرت

کے ناٹرات امجرآئے۔ اور محمالی میں میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس می

اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید بات چیت ہوتی۔ کرے کا دروازہ کھلا اور ایک صحت مند اور ورزشی جسم کا اوصرِ عمر آدی اندر داخل ہوا ۔اس کے جسم پر انتہائی قیمتی سوٹ تھا۔اس کے پیجے

مشین گنوں سے مسلح دو لمبے تڑنگے آدمی اس طرح حِل رہے تھے جیے وہ اس کے باڈی گارڈ ہوں ادر وہ چاروں بیہ دیکھتے ہی ایٹھ کھڑے ہوئے

کیونکہ وہ سبھے گئے تھے کہ آنے والا ہی لارڈ ٹرمزے، میلی پیڈ پران کا

استقبال لار ڈٹرمز کی طرف ہے اس کے منیجر نے کیا تھااور وہی انہیں یہاں چھوڑ کر گماتھا۔

ہتصار بنایا جارہا ہے اور اس کا تجربہ یا کیشیامیں کیا جانا مقصو د ہے تو اں نے انتائی حربت انگر طور پراس بات کا بتہ جلالیا کہ یہ لیبارٹری اليندس ہے - باليند كے يا كيشيا كے ساتھ سفارتى تعلقات نہيں ہيں اس لئے یہ لیم ولیسٹرن کار من پہنچ گئی ۔اب مسئلہ یہ تھا کہ اسرائیل کی نایاں تنظیمیں ان کے خلاف کام نہ کر سکتی تھیں ۔ کیونکہ اس طرح ایکریمیا۔روسیاہ اور دوسرے بڑے ملک بھی اس ہتھیار سے واقف ہو جاتے اور پھر اسرائیل کی اجارہ داری ختم ہو جاتی ہے جنانچہ اسرائیل کے الك انتهائي موشيار ايجنث كرنل كارسن كويهال اس نيم ك مقاط ك لئ بيجا كيا - كرنل كارسن كا جح سے رابط تھا - كيونكه اس سارے علاقے میں اسرائیل کے مفادات کی نگہبانی میرے ذمے ہے۔ کرنل کارسٹن نے یالینڈ کے دارالحکومت ہولگن میں ہیڈ کوارٹر بنایا ۔ کیونکہ یہ میم ولیسٹرن کار من سے ہولگن پہنچ گئ تھی اور بھراس نے وہاں کے مخبر گرویوں کی مد دہے انہیں ٹریس کرنے اور ان کا خاتمہ کرنے کا کام شروع کر دیا ۔ لیکن پھر تھے اطلاع ملی که بزے مخبر کروپ کا چیف نیڈ مارا گیا ہے ۔ پراطلاع ملی کہ نیڈ کی موت کے بعد اس کروپ کی نئ چیف مادام ذکسی کرنل کارسٹن اور امکی اور مخبر گروپ کی چیف ڈیمرل کی لاشیں ڈکسی کلب کے ایک تہہ خانے ہے ملی ہیں ۔ڈکسی کا چیزای اور اس کی سیکرٹری زندہ نچ گئے تھے انہوں نے جو کچھ بتایا ۔اس ے یہ بات نابت ہو گئ کہ ان کی ہلاکت میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کا ی ہاتھ ہے اور ان کا ایک آدمی شدید زخمی بھی ہوا ہے ۔ لیکن مچر پیہ

یں منظر بتاتا ہوں ۔ اسرائیل کی ایک اہم خفیہ لیبارٹری لازری قریب پہاڑیوں میں قائم ہے۔جس کے انچارج ڈاکٹر ہمفرے ہی آ وہاں ایک ایسے ہتھیار پر کام ہو رہا ہے ۔جو آگے چل کر اسرائس کو ہر ترین ہتھیار ثابت ہوگا۔اسرائیل نے اس ہتھیار کابہلا تجربہ یا کینہ میں کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے ۔ کیونکہ پا کیشیا مسلمانوں کا ایک ایں ملک ہے جو اس وقت اسرائیل کا نمبر ایک دشمن ہے۔اس ہے اسرائیل ہرصورت میں پاکیشیا کو صفحہ ست سے منانا چاہا ہا اوراً اس متصیار کاکامیاب تجربه یا کیشیامین مو گیا - تو جم بهودیوں کا یہ خواب شرمنده تعبیر ہو جائے گا۔اس راز کو انتہائی خفیہ رکھا گیا۔لین کس طرح یا کیشیا کو اس کاعلم ہو گیا۔ یا کیشیا سیرٹ سروس انتمائی فعاں اورانتہائی خطرناک سیکرٹ سردس سیحی جاتی ہے۔حتی کہ اس سردس نے اسرائیل میں کئ بار تھس کر اسرائیل کی بری منظم اور طاقتور ا بخنسیوں کو شکست دی ہے ۔ ایکر یمیا جیسی سیر یاور بھی عالی سطح بر پاکیشیا سیرٹ سروس کو سب سے خطرناک سیرٹ سروس قرار دین ہے۔اس سیکرٹ سروس کی ٹیم جب بھی اپنے ملک سے باہر کسی مشن پر نکلتی ہے تو اس کالیڈر ایک شخص علی عمران ہوتا ہے۔جس کے متعلق بتایا گیاہے کہ وہ سکرٹ سروس کا براہ راست رکن بھی نہیں ہے ۔ لیکن اس کے باوجو دانتہائی محب وطن اور انتہا درجے کا ذہین -شاطراور تیزآدی ہے اور کہاجا تا ہے کہ پاکیشیا سیرٹ سروس کی آدمی طاقت یہ اکیلاعلی عمران ہے ۔ بہرعال جب یا کیشیا کو علم ہوا<sup>کہ ابس</sup>

117

نے ہولگن میں نہیں بلکہ لاؤز میں ان کے خلاف کام کرنا ہے سے ہاں ہم آسانی سے انہیں ٹریس بھی کر سکتے ہیں اور ان کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں ۔ کونکہ یہاں کا ہر فرد ہماراآدمی ہے اور وہ بقیناً یہاں آئیں گے ۔اگر ہم لاؤز میں واقع نتام ہو ٹلوں ۔ کلبوں اور رئیستورانوں میں آنے والے ہر اجنی کو چیک کریں تو یہاں انتہائی آسانی سے انہیں ٹریس کر کے ختم كيا جاسكتا ہے - ميں نے يہاں كى ايك مقامى تنظيم كے چيف كار فيلا کو اس سلسلے میں ہائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ابتدائی احکامات دے دیے ہیں ۔اس کی تنظیم لاؤز میں خاصی منظم اور تیزے ۔ میں نے اسے یہاں بلوالیا ہے ۔ کیونکہ میں چاہتاہوں کہ یہ تنظیم آپ کے تحت کام كرے اور آپ اس سے مل كر اپنالائحه عمل طے كر سكيں \_آپ نے جھ ے مسلسل رابطہ رکھنا ہے اور مری ہدایات کے تحت کام کرنا ہے۔ میں ہر صورت میں یا کیشیا سیکرٹ سروس کا خاتمہ چاہما ہوں "....... لار ڈٹر مزنے کہا۔

"اس لیبارٹری کی حفاظت کا کیا انتظام ہے "....... مار کوٹ نے پو تھا ہو تک ہا ہات چیت وہی کر رہا تھا۔ باقی خاموش بیٹے ہوئے تھے۔ تھا۔ باتی خاموش بیٹے ہوئے تھے۔

"اس کی آپ قکر نے کریں ۔اول تولیبارٹری کے اندر اس قدر جدید حفاظتی انتظامات ہیں کہ اس کے اندر کوئی مکھی بھی نہیں جا سکتی ۔ دوسری بات یہ ہے کہ لیبارٹری کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے ۔ جب تک حتی طور پراس نیم کا خاتمہ نہیں ہوجا تا۔ لوگ غائب ہو گئے ۔ حالانکہ میں نے ویسٹن کارمن کے سارے سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتال چیک کرائے لین نے ہی اس زخی کا پ حیلا اور نہ اس گروپ کے کسی آدمی کا ۔ کر نل کارسٹن کی موت کی اطلاع میں نے اسرائیل کے صدر کو دی ۔ تو انہوں نے یہ مشن مکمل طور پر مجھے سو نپ دیا اور میری مدد کے لئے آپ لوگوں کو تعینات کرنے کا حکم دیا۔اس طرح آپ لوگ یہاں جہنج "۔لارڈٹرمز نے پوری تفصیل بناتے ہوئے کہا۔

" اس گردیپ میں بکتنے افراد ہیں ۔ کاش اسرائیلی حکام ویسٹن کارمن میں ہمیں ان کے بارے میں اطلاع دے دیتے ۔ تو ہم آسانی ہے اس کا کھوج شکال لیتے "........ مار کوٹ نے جواب دیا۔

" تفصیل کا علم تو کرنل کارسٹن کو بھی نہ تھا۔ کیونکہ یہ لوگ میک اپ کے ماہر ہیں۔ صرف اسا معلوم ہوا تھا کہ اس کروپ میں الیک عورت اور پانچ مرد ہیں۔ اس سے زیادہ تفصیل کاعلم نہیں ہو سکا الیک عورت اور پانچ مرد ہیں۔ اس سے زیادہ تفصیل کاعلم نہیں ہو سکا ۔ البتہ کرنل نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ ٹیڈ گروپ کی ایک سیکشن چیف میں میری جس کی افورڈروڈ پرانٹیک شاپ ہے۔ وہ اس کروپ سے مل گئ ہے ادر اس نے انہیں پناہ دے رکھی ہے۔ کرنل نے اے بھی

تلاش کرایالیکن دہ بھی نہیں مل سکی "....... لارڈٹرمزنے کہا۔ " تو ہمیں اب ہولگن میں انہیں ٹریس کر ناہوگا "....... بار کوٹ نے بو تھا۔

" نہیں -اب نیالا که عمل تیار کیا گیا ہے -اس کے مطابق اب ہم

. فصیک ہے جناب ۔ ہم کام کرنے کے لئے تیار ہیں ۔ آپ ان اونیلڈ صاحب سے ہمارارابطہ کرا دیں آگہ ہم ان سے مل کر پلاتگ ریں \*\* ..... مارکوٹ نے کہا۔

گرفیلڈ کو میں نے یہاں بلوالیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے آپ صفرات کو بریف کر دوں مچراس سے ملواؤں "....... لارڈٹرمزنے کہا اوراس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے چھوٹا ساکارڈلیس انٹرکام ہیں نکلااوراس کا کیک بٹن پریس کردیا۔

روی ۔گارفیلڈ کو میٹنگ روم میں بھجوا دو "....... لارڈٹرمز نے تکمانہ لیج میں کہااور بٹن آف کر کے انٹرکام کو دوبارہ جیب میں ڈال یا ۔ جند المحوں بعد دروازہ کھلاادرا کی درمیانے قد لیکن مصبوط جسم کا نوجوان اندر داخل ہوا ۔ اس کے چہرے کے خدوخال ادر ان پر موجود نشانات بتا رہے تھے کہ وہ زیر زمین دنیا کا فرد ہے ۔ اس نے اندر آگر بڑے مؤ دبانہ انداز میں سلام کیا۔

آؤگار فیلڈ ہیٹھو "...... لارڈٹرمز نے کہا ادر گار فیلڈ سلام کر کے ایک طرف صوبے پر بیٹھ گیا ۔ لارڈٹرمز نے مارکوٹ ادر اس کے ساتھیوں کا اس سے تعارف کرایا اور پھرا ہے بتا دیا کہ اس نے ادر اس کی شظیم نے اب وائلٹ کے تحت کام کرنا ہے ۔

" محمجے آپ حضرات کے تحت کام کر کے بے حد مسرت ہوگی جناب یہ میرب لئے کسی اعراز ہے کم نہیں "....... گار فیلڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس لیبارٹری میں نہ کوئی آدمی اندر جائے گا اور نہ ہی باہر آسے گار دو ماہ کی خوراک اور دو مرا ضروری سامان لیبارٹری میں سٹور کر دیا گیا ہے اور اس کے سابھ سابھ بہاڑیوں پر میں نے اپنا خاص محافظ دست اور شکاری دستہ تعینات کر دیا ہے ۔ آگہ کسی بھی مشکوک آدمی کو وہاں آسانی سے گولی ماری جاسکے "....... لارڈ ٹرمز نے جواب دیئے ہوں آسانی سے گولی ماری جاسکے "...... لارڈ ٹرمز نے جواب دیئے ہوں آسانی

" تو ہمیں مہاں لاؤز میں رہ کر ان کی مہاں آمد کا انتظار کرنا ہوگا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ لاؤز آنے کی بجائے براہ راست لیبارٹری تک ہی کسی ذریعے سے پہنچ جائیں "....... مار کوٹ نے کہا۔

" نہیں پہلی بات تو ہے کہ انہیں بہرطال ہے علم نہیں ہو سکآ کہ
لیبادٹری کہاں ہے ۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے ۔ انہیں یہ تو علم ہو گیا
ہے کہ لیبادٹری پالینڈ میں ہے ۔ لیکن کہاں ہے ۔ اس کالقیناً انہیں علم
نہیں ہے ۔ ورنہ وہ ہو گئن میں دکنے کی بجائے لاز ما بہاں پہنچ جاتے ۔
زیادہ سے زیادہ اگر انہیں معلوم بھی ہو گیا ہو گا کہ لیبارٹری لاؤز میں
ہے ۔ لیکن انہیں ہے کسی طرح بھی معلوم نہیں ہو سکآ کہ لیبارٹری
لاؤز کی بجائے اس سے ہٹ کر ویران اور بغر پہاڑیوں میں ہے ۔ اس
لئے اگر وہ آئیں گے تو لاز مالاؤز میں ہی آئیں گے اور یہاں ہم ہو گئن کی
نسبت زیادہ آسانی سے انہیں ٹریس بھی کر سکیں گے اور ان کا خاتمہ
بھی کر سکیں گے "....... لاد ڈٹر مزنے بڑے لیقینی لیج میں بات کرتے
ہوئے کہا۔

21

ربادر پراس نے گار فیلڈ ہے اس کی تنظیم کے بارے میں تفصیلات , جھن شردع کر دی ادر جو کھے گار فیلڈ نے بتایا ۔اس سے بار کوٹ اور اس کے ساتھی یوری طرح مطمئن نظرآنے لگ گئے۔ "اوے اب آپ آپ میں پلاننگ کرلیں اور آپ بجے وقتا نوق ا رپورٹیں دیتے رہیں گے تاکہ میں یہ رپورٹیں اسرائیل کے صدر تکر پہنچا سکوں "...... لار ڈٹر مزنے کہااور کری سے ایٹے کھڑا ہوا۔اس سے انصحے ہی تمام افراد اللہ کھڑے ہوئے اور لارڈٹر مز تیزی سے مزکر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔جب لارڈٹر مزواپس علے گئے۔ تو وہ سب

" میرا خیال ہے ۔ ہمیں زیادہ توجہ اس لیبارٹری کی طرف رکھیٰ چلہے "... ... مار کوٹ نے لار ڈٹر مزکے باہر جاتے ہی دوبارہ صوفوں پر بیٹھتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا۔

"لیکن لارڈ صاحب کہتے ہیں کہ وہاں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہاں ان کا محافظ دستہ اور شکاری دستہ تعینات ہے "....... مارک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" وہ اپن جگہ رئین ہمیں پھر بھی ہر طرف کا خیال رکھنا ہے ۔اس کئے میرا خیال ہے کہ گار فیلڈ کے ساتھ میں مہاں اوز میں کام کروں اور آپ تینوں وہاں بہاڑیوں میں لار ڈھا حب کے آدمیوں کے ساتھ رہیں اور وہ لوگ آپ کے تحت کام کریں ۔اس طرح ہماری کامیابی یقینی ہو جائے گی" ....... مار کوٹ نے کہا۔

"ليكن اس كے لئے لارڈ صاحب سے ابھازت ليني ہو گی جناب "۔ گارفيلانے كہا۔

"اس کی فکر مت کرو ۔ یہ مراکام ہے " ..... بار کوٹ نے جواب

123

مرا نام میری ہے اور میں ہولگن سے آئی ہوں ۔ گرسن میرا بت ہے ۔ میں نے اس سے ملنا ہے "...... میری نے کیبن میں نن ہو کر میز کے پیچے بیٹے ہوئے اس باور دی آدی سے مخاطب ہو کر

، گرسن تو محل میں موجو د نہیں ہے مس "...... اس ادھر عمر اللہ فات کے مس کما۔

' 'دو کہاں ہے ۔ کیاآپ بتا سکتے ہیں ' ...... میری نے پو چھا۔ ' موری ۔ دہ تین روز سے لارڈ صاحب کے کسی کام گیا ہوا ہے ۔ اُہاں گیا ہے اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے ' ....... اس ادصر 'نمر

" کیا لارڈ صاحب محل میں موجو دہیں "...... اس بار جولیا نے تمار

" بی ہاں ۔ موجو دہیں "...... اس اد صیر عمر آدمی نے جواب دیتے اُسے کہا۔

مکیان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ مجھے لار ڈصاحب سے ملاقات کا

جولیا اور میری دونوں نیکسی میں بیٹھیں لاؤز شہر کے بس اڈے ہے لارڈ ٹرمز کے محل کی طرف جارہی تھیں ۔ دہ دونوں اس وقت اسل چہروں میں تھیں ۔ کیونکہ یہاں لاؤز میں میک اپ کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی ۔ میری کارابطہ لارڈٹرمز کے محل کے سیکورٹی انچارج گرس سے فون پر نہ ہو سکا تھا۔ اس لئے عمران کے کہنے پر دہ جولیا کے ساتھ خود اس سے ملنے ہولگن سے لاؤز کی تھیں ۔ ہولگن سے لاؤز کا فاصلہ اس سے ملنے ہولگن سے لاؤز کہنے گئ تھیں ۔ ہولگن سے لاؤز کا فاصلہ انہوں نے ایک پبلک بس میں طے کیا تھا اور بس اڈے سے محل تک جو شہر کے ایک کونے میں تھا۔ انہوں نے ٹیکسی ہائر کرلی تھی ۔ وہ دونوں نیکسی کی عقبی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھیں ۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی دونوں ٹیکسی کی عقبی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھیں ۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی دونوں ٹیکسی کی عقبی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھیں ۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی دونوں ٹیکسی سے نیچ اتریں اور میری نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایے ادا کیا

اور فیکسی ڈرائیور گاڑی کو بیک کر سے واپس لے گیا۔ تو وہ دونوں

125

کے بینا اس سلسلے میں کوئی خاص میٹنگ ہوری ہوگ ۔ کیا ہم کی معل کے اندر خفیہ طور پر نہیں جاسکتے "...... جولیا نے باہر کی کی کے اندر خفیہ طور پر نہیں جاسکتے "...... جولیا نے باہر

<sub>رن</sub> نے کہا۔ • کون ہے یہ گار فیلڈ "...... جو لیا نے چونک کر پوچھا۔

سی نے اس کا نام سنا ہوا ہے۔ یہ کوئی بڑا بدمعاش ہے۔ پہلے اللہ ہولگن میں تھا۔ پھر میہاں آگیا ہوگا سیہاں ایک اور آدمی ہے۔ اللہ بدورہ بھی پہلے ہولگن کے ایک کلب کا منیجر تھا۔ اس زبانے میں اس نانے میں اس نانے میں دوستی بھی رہی تھی۔ پھر وہ میہاں شفٹ ہوگیا۔ اس نے ماں ایک گیم کلب بنا لیا ہے۔ اس سے لقیناً گار فیلڈ کے متعلق المحمل معلوم ہو سکتی ہے "...... میری نے کہا ادر جولیا نے اخبات میں مربلا دیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد انہیں ایک خالی شیکسی مل گئ۔ بی میری نے تھوڑی دیر میں بی انہیں ایک چھوٹی سی عمارت کے سامنے اتار

ایا۔ عمارت پر راک ہڈ کیم کلب کابور ڈموجو دتھا۔ "راک ہڈ دفتر میں ہے"......میری نے دربان سے پو چھا۔ کیس مس ۔دہ اپنے دفتر میں موجو دہیں". ...... دربان نے انتہائی 'وُدہانہ لیج میں کہا اور میری کلب کے اندر جانے کی بجائے بائیں بے حد شوق ہے۔ اب اتفاق سے میں یہاں آگئ ہوں۔ و اڑ ملاقات، ہو جائے تو میرے لئے انہائی اعراز ہوگا "...... جویا نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"سوری مس اول تو لارڈ صاحب اس طرح کسی سے ملائات ہی انہیں کرتے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت لارڈ صاحب ایک انر میٹنگ میں مصروف ہیں ۔ ویسٹرن کارمن سے ہیلی کا پٹر پر ان کے مہمان آئے ہیں اور یہاں شہر سے بھی ایک خاص مہمان گارفید صاحب آئے ہوئے ہیں ۔ اس لئے اس وقت تو ملاقات قطعی نا ممن صاحب آئے ہوئے ہیں ۔ اس لئے اس وقت تو ملاقات قطعی نا ممن ہے "...... اوھر عمر نے جو اب دیتے ہوئے کہا۔

گیاہوا ہے "......مری نے پو چھا۔
" محلوم نہیں مس - وہ لینے پورے دستے کے ساتھ گیا ہے ادر سنا
گیا ہے کسی لیبارٹری کی حفاظت کے لئے لارڈ صاحب نے اس کے
دستے کو خصوصی طور پر تعینات کیا ہے ۔ اب یہ محلوم نہیں کہ یہ
لیبارٹری کہاں ہے ادر کب تک وہ دہاں رہے گا"......... ادھر عمر نے
جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اوے کے ۔ شکریہ "...... میری نے کہااور مچرجولیا اور وہ دونوں واپس مڑکر کیبن سے باہرآگئیں۔

" لیبارٹری کی حفاظت کا مطلب ہے کہ لار ڈٹر مز بھی اس کام میں براہ راست ملوث ہے اور دلیسٹرن کار من سے مہمانوں کی آمد کا مطلب

آپ کیا پینا پند کریں گی "...... راک ہڈنے مسکراتے ہوئے کا کہ دیا۔ راک ہڈنے انٹر کام کار سیور اٹھایا

ہا اور ایک اور لائم جوس لانے کا آر ڈر دے دیا ہے

" بہاں لاؤز جسیے چھوٹے شہر میں کوئی کام تھاآپ کو "....... راک " بہاں لاؤز جسیے چھوٹے شہر میں کوئی کام تھاآپ کو "....... راک

ہ ہے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں مجمعہ معلومہ تبریک میراتعلق واں بولگن میں کس کے

" ہاں۔ تہمیں معلوم تو ہے کہ میراتعلق وہاں ہولگن میں کس کے سابھ ہے" ........ میری نے مسکراتے ہوئے کہا۔

اں گروپ کا انچارج هولی بن گیا ہے۔ یہ کیا حکر چل گیا ہے "....... راک ہڈنے چونک کر کہا۔

کی ایشیائی ملک کی سیکرٹ سروس کو ہمارا گروپ ٹریس کر رہا

تھا۔ لیکن یہ سروس سنا ہے انتہائی خطرناک ہے۔اس کئے اس نے النا نیڈ اور ڈکسی دونوں کو ہی ہلاک کر دیا ہے۔ میں نے صرف سنا ہے۔ کیونکہ میراسیکشن عملی کام نہیں کرتا "....... میری نے جواب دیا۔

"اوہ اچھا۔ کہیں آپ کا مطلب پا کیشیا سیرٹ سروس سے تو نہیں کے ویک سے میں الدو ٹرمز صاحب کو نکہ یہاں بھی اس سروس کے خلاف کام کرنے میں لار ڈٹرمز صاحب بہت سرگرم ہورہے ہیں "......راک نے کہااور میری اور جولیا دونوں بہت سرگرم ہورہے ہیں "......

عباں ۔ مگر مبال کیوں کام ہو رہا ہے ۔ وہ تو ہولگن میں ہیں

طرف کو بڑھ گئ ۔ بائیں طرف عمارت کے اختتام کے قریب سے سیار اوپر جارہی تھیں ۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر ایک کھلے برآمدے میں بہنچ گئیں ۔ وہاں ایک دروازہ تھا۔ جس کے باہر راک ہڈ کے نام کی پلیٹ بھی موجو وتھی ۔ دروازہ بند تھااور باہراکی آومی موجود تھا۔

" راک ہڈے ملنا ہے۔ میرا نام میری ہے اور ہم ہولگن ہے آگ ہیں "...... میری نے باہر موجو دآدمی سے کہا۔

" یس مس معلوم کرتاہوں "....... اس آدمی نے کہا اور دروازو کھول کر اندر چلا گیا اور وہ وونوں باہر ہی رک گئیں سے چند کمحوں بعدود ا آدمی باہر آگیا اور اس نے ان دونوں کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ تو مہی ا نے جولیا کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑدہ گئے۔ یہ ایک خاصا

بڑا کمرہ تھا ہے جبے بڑے فنکارانہ انداز میں سجایا گیا تھا۔ایک میر کے پیجے ایک سفید بالوں اور بھاری چہرے والاآد می بیٹھا ہوا تھا۔اس کے جسم پرخاصا قیمتی اور نیاسوٹ تھا۔

"آییے آیے ۔ مس میری ۔ میں اپنے کلب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں "..... سفید بالوں والے نے ان وونوں کے اندر داخل ہوتے ہی کری سے اکٹ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور سابق بی ا مصافحے کے لئے ہائتہ بڑھایا۔

"شکریہ راک ہڈ - میں یہاں آئی تھی - میں نے سوچا کہ راک ہڈے ا بھی ملاقات ہو جائے - یہ میری فرینڈ ہیں مس جو لیا "....... میری نے

مسکراتے ہوئے جواب دیا آور ساتھ ہی جو لیا کا بھی تعارف کرادیا۔

129

ی طرف سے معمولی می بناہ بھی نہیں مل سکتی "....... راک ہڈنے ہنے ہوئے کہااور میری نے اشبات میں سربلادیا۔
\* پھر تو گار فیلڈ صاحب مہاں کے کنگ ہوئے کیاان کا کوئی کلب

بر کس آپ کا مطلب لارڈ صاحب کے محافظ دستے کے انچارج سے ' کے ' .... راک ہڈنے چونک کر پوچھا۔

"ہاں - دہی - دہ میرا ذاتی دوست ہے "...... میری نے جو اب دیا۔
" دہ تو داقعی محل میں نہیں ہے - دہ میرے گیم کلب کا مستقل ممبر
ہے - دو تین روز پہلے تو آیا تھا ۔ کہد رہا تھا کہ وہ اپنے دستے اور لار وہ
محب کے شکاری دستے کے ہمراہ بلکی ہلز جارہا ہے - دہاں انہوں نے
مذات ہے کئے شکار کے انتظامات کرنے ہیں اوریہ بھی کہد رہا تھا
مزان ارڈصا حب دہاں کتنے روز رہیں "....... راک ہڈنے جو اب

...... میری نے بڑی جاندار اداکاری کرتے ہوئے کہا۔

یکھے گارفیلڈ نے بتایا تھا۔ وہ یمہاں کا معروف آدمی ہے۔ الر ڈرر کے لئے بھی کام کرتا رہتا ہے۔ وہ میرا ذاتی دوست ہے۔ اس نے کجے بتایا ہے کہ لار ڈٹر مزنے پاکیشیا سیرٹ سروس کو یمہاں لاؤز میں ٹریس کرنے اور اس کے خاتے کے لئے اسے ہائر کیا ہے اس نے کچھے یہ بمی بتایا ہے کہ ولیسٹرن کار من سے بھی کوئی خاص گروپ وائلٹ نائی بمی میاں پہنچ رہا ہے۔ گارفیلڈ کے مطابق وائلٹ ہے حد تربیت یافتہ سہاں پہنچ رہا ہے۔ گارفیلڈ کے مطابق وائلٹ ہوئے کہا۔ اس لمح کروپ و کہا۔ اس لمح دروازہ کھا اور ایک باوروی بلانے مائن میں ایک ٹرے اٹھائے اندر

دروازہ کھلا اور ایک بادروی ملازم ہاتھ میں ایک ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ جس پرلائم جوس کے تین گلاس موجود تھے اور اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں گلاس میری۔جونیااوردراک ہڈکے سلمنے رکھے اور پھر مڑکر واپس چلاگیا۔

" ہو گا۔ لیکن مرے خیال میں تم اپنے ووست کو آگاہ کر دو کہ وہ بے حد محاط رہے۔ جو لوگ ٹیڈ اور ڈکسی کو ختم کر سکتے ہیں۔ وہ گار فیلڈ کے قابو میں کسے آسکتے ہیں "...... میری نے جوس کا گلاں اٹھاتے ہوئے مسکراکر کہااور راک ہڈبے اختیار ہنس ویا۔

" یہاں کی بات اور ہے مس میری ۔ یہ چھوٹا سا شہر ہے ۔ یہاں اجنبی آدمی فوراً ہی چمکیہ ہو جا تا ہے ۔ ہولگن تو بہت بڑا شہر ہے ۔ وہاں وہ لوگ شاید چھپ بھی جائیں لیکن یہاں ان کا چھپنا مشکل ہے ۔ مجر یہاں گار فیلڈ کا مکمل طور پر ہولڈ ہے ۔ اس لئے انہیں کسی اور کروپ

میں ابنا نار کٹ بلیک ہلز کو ہی بنانا چلہے سہاں سے نقش مل ، ہیں ہے یقیناً ایسے راستے کی نشاند ہی ہو سکتی ہے جو لاؤز شہر ۔ ۔ ے۔اس سے یقیناً ایسے راستے کی نشاند ہی ہو سکتی ہے جو لاؤز شہر و اور جولیا علی میں دہاں تک پہنچا دے "...... میری نے کہا اور جولیا فات من سر بلا دیا۔ میری چونکه ایک مجنی ہوئی مخبر تھی۔اس الله معالم میں واقعی بے حد گہرائی پرسوچ رہی تھی اور تھوڑی ا داک بک سال سے انہیں اس سارے علاقے کا تقصیلی نقشہ ا ال س گیا۔ دہ دونوں ایک رئیستوران میں بننے ہوئے ایک علیحدہ ان میں ہیٹھ گئیں اور مشروب منگوائے ۔ جب ویٹر مشروب کی نر دے کر علا گیا۔ تو میری نے نقشہ منزیر پھیلا لیا اور وہ دونوں ٠ بر تمك گئيں اور چند لمحوں بعد وہ بليك ملز كي عقبي طرف ايك ر ماش کریسے میں کامیاب ہو گئیں ۔ گو اس طرح انہیں دو تین الذك قصبون كاطويل حكر كاث كرآنا يزياتها مالين ببرهال يه

اب کیا پروگرام ہے۔واپس ہولگن جلاجائے "...... میری نے زلینے ہوئے کہااور جو لیانے اثبات میں سربلادیا اور بھرر لیستور آن <sup>کل کر وہ ہولگن جانے والی بسوں کے اڈوں پر پہنچ حکی تھیں ۔ لیکن</sup> ار بار بار فی غندے ٹائپ افراد ان کے گرد مچھیل گئے ۔ جولیا مركرسيرى بوئى بى تھى كە كىك كخت اكي آدمى نے منمى كھولى 

دسیتے ہوئے کہا۔ "بٹرکی ہنز میہاں کوئی بلکی ہز بھی ہے "..... میری نے تر

ہو کر ہو تھا۔

" جما ہاں ۔لاؤز شہر سے بچاس کلو میٹر شمال میں ایک ویران اور غو پہاڑی سلسلہ ہے ۔اسے بلک ہلز کہاجا تاہے وہ لارڈ صاحب کی مئیت ہے اور وہاں لارڈ صاحب بہاڑی لومزیوں اور بہاڑی خر گوشوں کا ش کھیلتے ہیں ' ...... راک ہڈنے جواب دیا۔ · او ۔ کے ۔ مسٹر داک ہڈ۔اب اجازت دیجئے ۔ آپ کا بہت سا دقت ہا·

..... میری نے گلاس خالی کر سے مزیرد کھتے ہوئے مسکر اکر کہا۔ ارسے تنہیں مس آپ کی آمد پر تو تھے خوشی ہوئی ہے ۔ کانی عرصے بعد طاقات ہوئی ہے۔ دراصل مہاں کام اسابرہ گیا ہے کہ اب ہوگن

تك بھى جانا نہيں ہو تا " ...... راك بڈنے بڑے خلوص بجرے ليج میں کما افور مچروہ دونوں راک ہڈسے اجازت لے کر اس کے دفترے

بابرآکشیں۔

ميرا خيال ٢ - بمين اس گارفيلا كاكچه نه كچه كرنا بزے گا -درنه یہاں واقعی ٹیم فوری طور پر چیک کرلی جائے گی ۔یہ بالکل ہی چھوٹاسا شہر ہے سریا بچر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم کوئی ایسا راست تَلَاثُ كُرِينِ كَهُ لاؤز مِن آئے بغیر ہم ان بلیک ہلز تک پہنچ جائیں جوبیانے کیما۔

ئے کرسن یقیناً بلیک ہلز گیاہوا ہے اور لیبارٹری بھی وہیں ہے-

کا ذمن ایک کمح کے ہزارویں جھے میں تاریک پڑگیا۔ نب<sub>ارے س</sub>ے بیں۔اس لئے کو شش کر نا کہ لارڈ صاحب ۔ تہیں پسند کر یں بہتر ہوں ۔ بنایہ مہاری زندگی کاسکوپ بن جائے ۔۔ بات میں خمہیں اس نکر ہی ۔ اسے اقعی بے پناہ زود اثر تھی اور پھرورد کی ایک تریس کے جسم میں دوڑی اور ورد کی اس تیز ہمر کی وجہ ہے ہی جولیا کے بیار کے تجم میں دوڑی اور جوانی پر رقم آرہا ہے "...... پر جھائی ہوئی تاریکی تھٹنے لگی ہے تد کموں بعد اس کاشعور ہیدار ہوگئی ان کی خراف انداز میں کہا اور بھراس سے پہلے کہ جولیا کچھ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں بس او بر بے ہوش ، وجائے ہے ، ان کے ساتھ ہی اس کے قدم اٹھا یا دروازہ کھول کر باہر نکل پہلے کا منظر فلم کی طرح گھومنے لگا۔اس نے بے اختیار ادحرار مردازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سن کر ہی جولیا چونک پڑی -اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک طویل سانس نکل گیا۔ اور ان جس انداز میں بند ہواتھا۔اس سے صاف ظاہرتھا کہ یہ الک ویوار پرنصب کنڈوں کے ساتھ لنگی ہوئی مصبوط نولادی زنجوں مائڈ پروف ہے ادر شاید اس کو اس لیے ساؤنڈ پروف بنایا گیا تھا۔ میں عکری ہوئی تھی ۔ ساتھ ہی میری تھی اور ایک آوی اس کے بازر کی بیاں سے شکار کی چیخیں باہر نہ جاسکیں ۔اس کمح مریم نے بھی انجکشن لگارہاتھا۔میری کو بھی بالکل ای طرح باندھا گیا تھاجس من ہے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور جولیا نے بے اختیار ایک طویل جولیا کو ۔ کمرہ خاصابڑا تھا۔لیکن ہر قسم کے فرنیچرہے عاری تھا۔ 🔍 بُن لیا اور اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لئے اس نے زنجیروں اور " یہ ہم کہاں ہیں "...... جولیا نے میری کو انجشن لگا کر مزے من کو چکی کر ناشروع کر دیا۔ ی سید کیا ہو گیا ہے "...... مریم کی انتہائی ہوئے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ " لار ڈٹرمز کے محل کے ایک تہد خانے میں "... اس آدی - بردواواز سنائی وی -بڑے طزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ گھراؤ مت مریم ۔ گھراہٹ سے کوئی فائدہ نہ ہوگا ۔ ہمیں اپنے " مگر كيوں - بماراكيا قصور ب " ...... جوليانے ليج س حت أن سلامت ركه كر اس سحوئف كو ديل كرنا ب بم لارو رمز ك

الایں ".....جولیانے اے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ پیدا کرتے ہوئے کہا۔ " یہ تو لارڈ صاحب کو ہی ہتے ہو گا۔ ویسے ایک بات بتا دوں کم الروٹر مزے مگر .......مریم نے حیران ہو کر کہا۔ لیکن اس سے ولیے تو آج تک یہاں سے ذندہ انسان کبھی باہر نہیں گیا۔ لیکن نظم کہ جوالیاس کی بات کاجواب دیتے۔ بند دروازہ ایک وحمامے سے ا کیسے خوب صورت اور نوجوان عورت ہو اور لار ڈ صاحب حن ﷺ اور ایک اور عمر عمر مگر ورزشی جشم کا مالک آدمی جس کے جسم پر يَن ده نه مل سكا-اس ليح وه چلى گئ ہے۔ جس پر مجھے احساس ہوا كه لوگ کس بڑی سازش کے لئے مہاں آئے ہیں۔ میں نے راک ہڑ ہے ان دونوں کے علیے معلوم کئے اور تھراپنے آدمیوں کو حکم دے دیا کہ مارے شہر میں فوراً ان کو تلاش کیا جائے اور انہیں زندہ گرفتار کیا بائے آگ ان سے اصل حقیقت معلوم کی جاسکے اور پھر میرے آدمیوں نے انہیں بس اڈے پر گھیرلیا۔اس کے بعد میں نے فوری طور رانہیں یہاں منگوایا تاکہ آپ خود ان سے حقیقت حال معلوم کر مكس - ليكن آب وائلك كے سابق بليك بلز كئے ہوئے تھے اس لئے في انتظار كرنايرًا " ...... كارفيلان تفصيل بتات موئ كها - ليكن ال تفصيل سے جوليا اور مريم دونوں كو ان كى كرفتارى كى اصل مورت حال كالجمي علم مو گيا۔

" بونہ ۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں بتائیں گی کہ ان کے ساتھی ا کہاں ہیں \*...... لار ڈٹر مزنے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔

الدوصاحب میں نے گار فیلڈ صاحب کی بات سن لی ہے۔ یہ مجھے کی ایشیائی ملک کی سیکرٹ سروس کار کن بتارہے ہیں۔ مگر آپ یقین <sup>( عکتے</sup> ہیں کہ ایک مونس نژاد کسی ایشیائی ملک کی سیکرٹ سروس نے باتوں ہی باتوں میں کہا کہ ٹیڈ گروپ کی سیکشن چیف میری ان کیونکہ آپ بتا کیجے تھے کہ نیڈ گروپ کی سیشن چیف میری نے ا<sup>ی</sup> اوں مبولگن میں مس میری سے میری ملاقات ہوئی یہ لاؤز آری تھیں سروس کو پناہ دی ہے۔ میں نے اس سے مزید تفصیل یو جھی تو اس نے الادانہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لاؤز کے لار ڈے محل جارہی ہیں۔ تو میں کہا کہ میری آپ سے محل سے سیکورٹی انجارج کرسن سے ملنے انی تھی ان سی ساتھ آگئ ۔آپ بے شک اپنے پھائک کے ساتھ والے کیبن

انتہائی قیمتی سوٹ تھا۔اندر داخل ہوا۔اس کے پیچیے مشین گزے مسلح الک درمیانے قد مگر مصبوط جسم کا نوجوان تھا۔ اسکے پہرے: بے پناہ سختی تھی ۔۔جبرہ دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس آدی ہوتوتے زرز مین دنیاہے ہے مشین گن اس نے کاندھے سے لٹکائی ہوئی تم پر " تو يه ہيں وہ عور تيں گار فيلڈ "...... سوٺ ميں ملبوس ارحه نړ نے جولیااور مریم کو عور سے دیکھتے ہوئے اس نوجوان سے مخاطب ہو

" يس لار ڈ - بقول راک ہڈ كے يه ميرى ہے اور يه اس كى سميل جو با جس کا تعلق بقیناً اس یا کیشیا سیرٹ سروس سے ہوگا "...... نوجون نے جس کا نام گار فیلڈ تھامؤ دبانہ لیج میں جواب دیا۔

" بورى تفصيل بناؤكه انهي كس طرح بكرا كيا - اكر واقلى: دونوں وہی ہیں جو تم بتا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ سکرن سروس بھی میہاں موجو وہو گی ".....لار ڈنے سخت کیج میں کہا۔

" جتاب ۔ یہ اتفاق ہے کہ کھیے راک ہڈ ہے جو میرا ذاتی دوست ا لک ذاتی کام یاوآ گیاتھا۔ میں نے محل سے ہی اسے فون کیا۔ توائر،

137

س نل کارسٹن کو بھی موت کے گھاٹ اتر نا پڑا '...... لار ڈنے انتہائی مزیہ کیج میں کہا۔

سی کیا کہہ سکتی ہوں۔ جب تم میری بات پر یقین ہی نہیں کر رہے '۔۔۔... میری نے سپاٹ کہج میں جواب دیا۔

" تہمارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم انتہائی خطرناک عورت ہو۔ اگر تم
کوئی عام عورت ہوتیں تو تم کسی بھی لمحے بھے ہے ایسے عام سے لہج
میں بات نہ کرتیں ۔ لاز با تم میرااحترام کرتیں ۔ گار فیلڈ سلمنے الماری
میں ہنٹر موجو و ہے ۔ وہ نگال کر لاؤ۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس کے نازک
جم میں کتناخون موجو د ہے "....... لار ڈنے اس بارانتہائی غصلے لہج

" یس لار ڈ"...... گار فیلڈ نے کہااور تیزی سے ایک سائیڈ کی دیوار میں نصب الماری کی طرف بڑھ گیا۔

" پپ - پپ - پلیزلار ڈ آپ بھے پر رحم کریں اور اسے ہنٹر مار نے

ے پہلے تجھے بہاں سے بھیج دیں -وریند ورینہ - میں مرجاؤں گی -آپ بھ
پراحسان کریں - میں آپ کے اس احسان کے بدلے آپ کی دل وجان

ے خدمت کروں گی - میں آپ کی کنیز بن جاؤں گی - بھے پر رحم کریں "

.... یک لخت جو لیا نے انتہائی بھیک مانگنے والے لیج میں کہا -اس
کے چہرے پرشدید خوف کے ناٹرات انجرآئے تھے -

"اده اده ابال اده داقعی متم في التي بات كى ب متم واقعی اس قابل بو مرى كنيز بن سكو ميں في بهلے خيال بى شركا تھا۔

میں موجود اپنے آدمی ہے پوچھ لیں ۔ میں نے اس سے خواہش قاہری تھی کہ کیا میری آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے ۔ مجھے لارڈ صاحب کو قریب سے دیکھنے اور ان سے ملاقات کا بے حد شوق ہے ۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا "...... جولیا نے بڑے معصوم سے لیج میں کہا۔
" ہاں گار فیلڈ ۔ واقعی یہ بات سوچنے کی ہے کہ ایک غیر ملکی عورت کے سات میں کہا ہے۔ کہ ایک غیر ملکی عورت

ہن مرح کسی ملک کی سیکرٹ سروس میں شائل ہو سکتی ہے۔ لیکن مرح کسی ملک کی سیکرٹ سروس میں شائل ہو سکتی ہے۔ لیکن میری تو بہرحال موجو و ہے۔ سب کچھاس سے آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے "....... لار ڈنے سرملاتے ہوئے کہا۔

" کی لاد فی اس میں نے تو یہ خیال اس لئے ظاہر کیا تھا کہ چو نکہ یہ عورت میری کی گر فقاری عورت میری کی گر فقاری ہے اور اب اسے بتانا ہی ہوگا" .....گار فیلڈ نے جو اب ویتے ہوئے کہا " ہاں تو مس میری ۔ تم کچھ بتانے کے لئے تیار ہو ۔ یا میں ہنٹ منگواؤں "...... لارڈ نے میری سے مخاطب ہو کر کہا۔

" تم جو چاہ کر سکتے ہو ۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں کسی سکرٹ سروس کو نہیں جانتی اور پھر میں زندگی میں کبھی کسی ایشیائی ملک گئ ہی نہیں ۔اس لئے میں کسی ایشیائی گروپ کو کیوں پناہ دوں گئ"........ میری نے جواب ویا۔

" یہ بھی تم ہی بتاؤگ کہ تم نے الیما کیوں کیا ہے۔ بہر حال ہ الک حتی بات ہے کہ تم نے انہیں پناہ دی اور حمہاری وجہ سے دو کرنل کارسٹن کے ہاتھ نہ آسکے۔ بلکہ میں مجھتا ہوں۔ حمہاری وجہ سے

ے کہ جہارا کوئی تعلق اس سکرٹ سردس سے نہیں ہو سکتا۔ تم ہیں معصوم اور خوفزدہ عورت کسی سیکرٹ سروس کی رکن نہیں ہو على " ...... لار ذ نے مسكراتے ہوئے كہااور سائق ہى وہ دد قدم بيچے

\* شش \_ شش \_ شكريه جناب \* ...... جوليا ف انتهائي احسان مندانه کیج میں کہا۔

" مس مرى - لار و صاحب كوسب كچه بنا دد پليز - ميرا مشوره ب: جولیانے لار ذکا شکریہ اداکر کے میری سے مخاطب ہو کر کہا۔

» جو کچه میں جانتی تھی ۔ دہ پہلے ہی بتا عکی ہوں ادر کیا بتاؤں ".

میری نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" ابھی تم سب کچھ بتا دو گی ۔ ابھی تمہاری روح بھی بچے بولنے لگے گ اس لڑکی کو ذرا باہر تو جانے وو "..... لار ڈنے ہنٹر کو ایک بار مجر ہوا س پناتے ہوئے کہا۔ای کمح گارفیلڈنے جولیا کے پیروں سے بندھی ہوئی زنجیریں بھی کھول ویں اور جولیآ زاد ہو گئی اور پھر جیسے ہی گار فیلڈ سیرحاہوا جولیانے بڑے اطمینان سے ہاتھ بڑھا کراس کے کاندھے ہے لکی ہوئی مشین گن اتار لی بونکه گار فیلڈ اس کی پیروں کی زنجیریں کھولنے کے لئے جھ کا ہوا تھا اور پھرمشین گن بھی اس کے دائیں کا ندھے ہے نئلی ہوئی تھی ۔اس لئے سیرحاہوتے وقت جولیانے واقعی انتہائی اطمینان اور سہولت ہے مشین گن ا تار لی تھی اور گار فیلڈ مزاحمت بھی نه کر سکا تھا۔

ادہ - ویری گڈ "..... لارڈ نے اس بار بجربور نظروں سے جونیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔اس دوران گار فیلڈ ایک خوف ناک قسم کا ہنڑانما کر واپس لار ڈے پاس پہنچ چکاتھا۔لار ڈنے ہنٹراس کے ہاتھ سے لیااور يحرگار فيلڈ كو حكم ويا۔

" اس عورت کو زنجیروں سے آزاد کر کے اسے مرے ذاتی محافظوں کے حوالے کر آؤاور انہیں کہو کہ اسے میرے خاص کرے میں پہنچادیں \*...... لار ڈنے بڑے شاہانہ انداز میں کہا۔

" مم - مم - میں آپ کی شکر گزار ہوں -احسان مند ہوں ". جولیا نے انتہائی فرمابروانہ کیج میں کمااور لارڈ کے چہرے پر بے اختیار مسرت کے تاثرات مخودار ہو گئے ۔ جسے اسے جو لیا کی یہ فرمابرداری ب حد پسند آئی ہو ۔ مری ہونٹ تھینچ خاموش کھری تھی ۔اس کا چہرہ

" يس لار و " ...... گار فيلان كهااور تيزي سے جوليا كى طرف ليا۔ " ہاں ساب بتاؤمیری ۔ تم نے یہ ہنٹر تو دیکھ ہی لیا ہو گا۔اب بولو۔ لار ڈنے میری کی طرف بڑھتے ہوئے کہااور ساتھ ہی اس نے ہنٹر کو ہوا میں جھٹکا دیا۔

" پپ - پپ - پلزلار ڈ-مرادل بیٹھ جائے گا۔ پلز کیمے سہاں ہے جانے دیں پلیز "...... جولیانے انتہائی خوف زوہ کیج میں کہا۔ " اوہ اچھا۔ ٹھیک ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم جسی خوب صورت عورت خوف ہے ہے ہوش ہو جائے اور ولیے بھی اب مجھے لقین آگیا 1/1

کر بیٹھتے ہوئے کہا۔اس کا پہرہ ہلدی سے بھی زیادہ زرو پڑ چکا تھا اور آنکھیں خوف کی شدت سے بھیل کر تقریباً کا نوں تک پہنچ گئ تھیں۔ آنکھیں خوف کی شدت سے بھیل کر تقریباً کا نوں تک پہنچ گئ تھیں۔ "کورے ہو جاوا ای کر "....... جو لیانے غزاتے ہوئے کہا آتو لارڈ

یک لخت اقب*یل کر کھز*اہو گیا۔ پر ریاد

" دیوار کی طرف منہ کرو۔ میں صرف حمہاری مگاشی لینا چاہتی ہوں اگر میرا مقصد حمہیں مارنا ہوتا تو گار فیلڈ کی طرح اب تک حمہارا جسم بھی گولیوں سے چھلنی ہو جاتا "....... جو لیانے کرخت لیج میں کہا۔
" مم م م م میرے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے۔ میں نے کبھی اپنے پاس اسلحہ نہیں رکھا۔ اسلحہ صرف میرے محافظوں کے پاس ہوتا ہے 'لا پاس اسلحہ نہیں رکھا۔ اسلحہ صرف میرے محافظوں کے پاس ہوتا ہے 'لا لارڈ نے گھکھیاتے ہوئے لیج میں کہااور جو لیا کو لقین آگیا کہ وہ بچ کہ رہا ہے اس

عکو مت کرتا ہے۔ ورنہ وہ خو دو نیا کا بزدل ترین انسان تھا۔
" چلو۔آگر تم نے ذرا بھی دیر لگائی
" چلو۔آگر تم نے ذرا بھی دیر لگائی
یا کوئی غلط حرکت کی تو گولیوں سے اڑا دوں گی "...... جولیا نے سخت
لیج میں کہا اور لار ڈ تیزی سے میری کی طرف بڑھ گیا۔ میری کے چہرے
پر حیرت اور مسرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ شاید اس کے ذہن میں
بر حیرت اور مسرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ شاید اس کے ذہن میں
بھی بیہ تصور نہ تھا کہ جولیا اس طرح سچوئشن پر قابو پالے گی اور بچر وہ

چند کمحوں بعد ہی وہ آزاد ہو حکی تھی۔ \* میری ساب اس لار ڈ کو ان زنجیروں میں حکر دوسیس نے اس سے " یہ سیہ " ...... لار ڈاور گار فیلڈ دونوں نے چو تئے ہوئے کہا۔
" میں دیکھ رہی ہوں کہ اس میں کتناوزن ہے۔ تم اسے اتن آسانی
سے انھائے پھر رہے ہو " ...... جولیا نے بڑے معصوم سے لیج میں کہا
اور اس کے سابھ ہی وہ اطمینان سے دوقد م سائیڈ پر ہٹی اور پھر اس سے
مہلے کہ گار فیلڈ اور لار ڈاس کے جو اب میں کچھ کہتے کیلے لخت کم ہ مشین
گن کی ریٹ ریٹ اور گار فیلڈ کی کر بناک چے سے گونج اٹھا۔گار فیلڈ تو
مشین گن کا برسٹ کھا کر اچھل کر پشت کے بل گر اتھا۔ جب کہ لار ڈ
کے ہنٹر کو گولیاں تھیں اور وہ نہ صرف ٹوٹ گیا تھا بلکہ اس کے ہائی سے بہائی دہ صرف
سے بھی نکل گیا۔ گولار ڈکے جسم کو گوئی نے نہ چھوا تھا۔ لیکن وہ صرف
خوف کی شدت سے بہلو کے بل فرش پر گر گیا تھا۔

گار فیلڈ تو بس معمولی می حرکت کر کے بی ہمیشہ کے لئے ساکت ہو چکا تھا ۔ کیونکہ اس کا سینہ گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ لیکن لار ڈ صاحب فرش پر پڑے ہذیانی انداز میں چن رہے تھے۔

" تم تو تھے بزدل کہہ رہ تھے لار ڈصاحب اور خود تم گولیوں کی آوازیں سن کر ہی خوف سے پاگل ہوئے جارہے ہو۔ای کی کھڑے ہو جاؤ اور دیوار کی طرف منہ کر لو۔ورنہ گار فیلڈ کی طرح تہارے جسم میں بھی پورا برسٹ آثار دون کی "...... جولیانے انتہائی سخت لیج میں کہا۔

مم م م م محجے مت مارو محجے مت مارو میں حمین کچے نہیں کہوں گا۔ کہوں گا محجے مت مارو میں۔۔۔۔۔لارڈنے کیب لخت دونوں ہاتھ جو ڈ کر ایٹے

. مسلح افراد کتنے ہیں "...... جو لیانے پو چھا۔

. مسلح افراد تو بھائک سے باہرہیں ۔ میرا محافظ دستہ محل سے باہر

كابواك " ..... لار ذفي جواب ديتے بوئے كما۔

، وہ دائلٹ گروپ جو ہیلی کا پٹرے ولیسٹرن کار من سے یہاں آیا تھا

و کماں ہے "..... جونیانے یو تھا۔

و اوہ ۔اوہ ...... تم ان کے بارے میں بھی جانتی ہو۔وہ ۔وہ ۔ تو ا مل سے حلا گیا ہے ۔ان میں سے ایک مار کوٹ گار فیلڈ کے کلب میں

و ہے۔ جب کہ باقی تینوں کو میں پہاڑیوں چھوڑنے گیا تھا۔ وہاں سے

جب میں اپنے ذاتی ہملی کا پٹر پر والی آیا تو گار فیلڈیہاں موجو د تھا۔اس نے محج مہارے متعلق بتایا تو میں سدھایہاں اس کے ساتھ آگیا ا

..... لارڈنے جلدی سے جواب دیتے ہوئے کمااور ہیلی کا پڑکا س کر بولیا کی آنکھوں میں چمک انجر آئی ۔

" کیا تم کبھی بلک ہلز میں واقع لیبارٹری کے اندر گئے ہو ".. جولیانے یو چھا۔

وه - وه تو بنوائی بوئی مری ہے - مم - مم - میں نے اسے خود

بنوایا تھا"......لار ڈنے رک رک کرجواب دیا۔ " ذا کڑ ہمفرے کو محل میں بلوا سکتے ہن "...... جولیانے پو چھا۔

تنہیں - نہیں -اب نہیں -لیبارٹری سیلڈ ہے اور اسرائیل کے صدر کے حکم پرود ماہ تک نہ کوئی اندر جاسکتا ہے اور نہ باہر آسکتا ہے اور نہ ڈا کٹر ہمفرے سے کوئی رابطہ ہو سکتا ہے "...... لارڈنے جواب یو چھ گچھ کرنی ہے۔ میں نہیں جاہتی کہ یہ آزاد ہونے کی بناپر کمی بھی وقت کوئی غلط حرکت کرے اور ماراجائے "...... جو لیانے مری ہے مخاطب ہو کر کہا۔

» مم سهم سهي كو ئي غلط حركت مذكرون گاستحيم مت مارو سونده كروكه محجم مارو ك نهيل - تم جو يو چو گي دي سب كچه بها دول كار ..... لار ڈنے پہلے سے زیادہ گھگھیاتے ہوئے لیج میں کہا۔

\* حماري زندگي اي سي باار ذكه تم زنجيرون سي بنده جاد ـ

تاكه مجمج اطمينان ، و جائے كه تم كوئي غلط حركت بذكر سكو كے ساس کے بعد اگر تم نے مرے ساتھ مکمل تعاون کیا تو میں تہیں آزاد کر دوں گ جو یانے سرد لیج میں کہا۔

" بب - بب - ب شك بانده لو - مين مكمل تعاون كرون گا-مکمل ۔ یقین رکھو "..... لارڈنے کہااور جلدی سے خو د ہی جا کر اس جگہ کھوا ہو گیا جہاں کچھ کھے پہلے میری بندھی ہوئی تھی اور میری نے مچرتی

سے اس کے پیروں اور ہاتھوں میں زنجیروں والے کوے ڈال کر ان کے بٹن پریس کر دینے اور ابلار ڈمیری کی جگہ زنجیروں سے بندھا ہوا کھڑا تھا۔

" تمہارے محل میں اس وقت کتنے افراد موجو دہیں "...... جو لیانے يو چھا۔

" محل میں بہت لوگ ہیں ۔ ملازم مرد ہیں ۔ عور تیں ہیں "...... لار ڈنے جو اب دیا۔

145

اوے ۔اب یہ تم پر مخصر ہے کہ تم زندہ رہناچاہتے ہو یا سرو قبر ب<sub>یں</sub> اتر نا چاہتے ہو ۔ اس لئے جو بھی حرکت کرنا سوچ سجھے کر کرنا '' بہجو بیانے کہااور سابھ ہی اس نے میری کو اشارہ کر دیا کہ لار ڈ

کو کھول دے۔

م م م م م م م میں تم سے مکمل تعاون کروں گا "...... الاوڈ نے کہا اور بولیانے اشبات میں سربلادیا میری نے آگے بڑھ کر لارڈ کو آزاد کر دیا اور پجرجولیا کے کہنے پراس نے جب گار فیلڈ کے لباس کی تلاشی لی تو اسے ایک بھاری ریو الور مل گیا ہجو اس نے خودر کھ لیا۔

" جلو ۔ لے جلو ہمیں "۔جولیا نے کہا اور لار ڈتیزی سے قدم بڑھا تا دردازے کی طرف بڑھ گیا ۔جولیا اور میری اس کے پہنچے تھیں ۔جولیا کے ہائتہ میں گن موجو دتھی اور ظاہر اس کا رخ لار ڈکی طرف ہی تھا ۔ جب کہ میری ہائتہ میں ریوالور انحائے ہوئی تھی ۔لیکن اس کا انداز بتا رہاتھا کہ استا بھاری ریوالور جلان اس کے بس کاروگ نہیں تھا۔

دروازہ کھول کر دہ باہرائیک راہداری میں آئے اور تموڑی دیر بعد دہ واقعی ایک خفیہ راستے ہے ہیں کا پز تک پہنچ گئے جہاں ایک چھوٹا سا ہلی کا پڑموجو دتھا۔

تحمیں میں کا پٹرازانا تو آیا ہی ہوگا "...... جولیانے پوچھا۔ "باں ۔ میں خودازاتہ ہوں ۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھے یہاں تجوزجاؤگ" .....لار ڈنے گھرائے ہوئے لیج میں کہا۔ "جمیں راستوں کا علم نہیں ہے۔اس لئے تم ہمیں میلی کا پٹر پرشہر دیتے ہوئے کہااور جو لیااس کے لیج سے ہی سمجھ گئ تھی کہ وو پ<sub>ج بر</sub> رہا ہے۔

" بلکی ہلز پر حمہارے کتنے لوگ موجو دہیں "۔جولیانے پو چھا۔ " بیس تھے ۔لیکن اب تین اور پہنچ گئے ہیں ۔ تینئیس ہو گئے ہیں `۔ لار ڈنے جواب دیا۔

" دہاں سے رابطہ فون پر ہوتا ہے "....... جولیانے پو چھا۔
" ہاں ۔ دہاں میرا شکاری ریسٹ ہاؤس ہے ۔ اس میں فون بجی
موجو د ہے اور دوسرا سامان بھی ۔ میں اکثر دہاں پہاڑی لومڑیوں ادر
خر گو شوں کے شکار کے لئے جاتا رہتا ہوں "...... لار ڈنے جواب دیا۔
" تم ہو ہی لومڑیوں اور خر گو شوں کے شکار کے قابل ".... جولیا
نے بنستے ہوئے کہا اور لار ڈنے دانت ککوس لئے۔

" یہاں ہے ہیلی کا پٹر تک جہاں تمہارا ہیلی کا پٹر موجو دہ جمہارے
کتنے ملازم موجو دہیں اور سن لو میں اس لئے پوچے رہی ہوں کہ میں نے
فیصلہ کیا ہے کہ میں اور میری تمہارے ہیلی کا پٹر پر بیٹے کر نہ صرف
محل سے بلکہ لاؤز سے ہی نکل جائیں اور تمہیں زندہ چھوڑ دیں اور
تمہارے محل کے ملازموں کو بھی ۔ ورنہ دوسری صورت میں تجھے تم
سیت سب کو ہلاک کرنا ہوگا " ...... جو لیا نے کہا ۔

" وہاں تک ایک خفیہ راستہ موجود ہے۔ میں تہمیں خاموش سے دہاں تک بہنچا سکتا ہوں۔ کسی کو معلوم نہیں ہوگا "..... لارڈ نے جلدی سے کہا۔

ے باہر چھوڑآؤ ".. .... جولیانے کہااور لار ڈسر بلا تاہوا ہیلی کا پڑیر سوار

#### SCANNED BY JAMSHED

نہیں - بلک ہز · ..... جولیانے مسکراتے ہوئے کیا۔ . مگر - مگر دہاں تو تیسیس آدمی ہیں "...... میری نے گھرا کر کہا۔ اس مح جولیانے ہیلی کاپٹر کو دوبارہ فضامیں بلند کرویا تھا۔ گھراؤ مت - ہمارے باس مشین گن ہے اور وہ لوگ لارڈ کے ہلی کا پٹر کو اتھی طرح پہچاہتے ہوں گے اور سوائے تہمارے روست كر بن ك اور كوئى حميس مد بهجانها موكا ساس ليئ آساني سے شكار مو ا جائیں گے \*... .. جو لیانے کہا۔ ا اگر گرسن کو کسی طرح علیحدہ بلا لیا جائے ۔ تو وہ تقییناً ہمارے ا ساتھ تعاون کرے گا مسس میری نے کہا۔ و يكھو \_ كوشش توكروں كى ".. ... جوليانے كہا \_اس نے چونكه نتشے کو غورے ویکھاہواتھااس لئے وہ ابآسانی ہے ہیلی کاپٹر کو موڑ کر بنکی ہنز کی طرف بڑھی چلی جار ہی تھی سہ جند کموں بعد ہی اے دور ے دیران اور بنجر پہاڑیوں کا سلسلہ نظرآنے لگ گیا۔ ر ربوالور سابقه والى سيث پرركه دو سيه تم سے نه حلج گا " مدجوليا نے بیلی کا پڑی بلندی کم کرتے ہوئے کہا۔ مر یہ بھاری مشین گن بھی تو بھے سے نہ جل سکے گی ۔ نجانے تم ک طرح اتنی آسانی ہے اسے حلا لیتی ہو "...... مری نے ریوالور سائیڈ سیٹ پررکھتے ہوئے کہااور جولیانے مسکرا کر ریوالور اٹھایا اور اسے این جیک کی جیب میں ڈال لیا۔

اب مری بات غور سے سنو۔ میں یہ ہیلی کا پڑاس ریسٹ ہاؤس

ہو گیا ۔جولیا نے مری کو سائیڈ سیٹ پر بٹھایا ادر خود وہ گن لے کر عقى سيث يربينيه كن بحد لمون بعداس بال مناميلي بيذك جهت نور بخود کھلی ادر ہیلی کا پٹر فضامیں بلند ہو گیا۔جو لیا اور میری خاموش بیٹیے ملاس حہيں سائ والے قصب سي جھورووں - وہاں سے حمير آسانی ہے ہولگن کے لئے بس مل جائے گی "...... لار ڈنے کہا۔ " نہیں ، تم ہمیں صرف لاؤز سے باہر کسی کھیت میں آبار وو۔ بم وہاں سے خود پیدل سڑک تک علی جائیں گی "...... جولیانے جواب ریا اور لار ڈنے سر ملا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ہیلی کا پٹر کو نیچ آثار نا شروع کر دیا اور کھر واقعی اس نے ہیلی کا پٹر دور دور تک محصلے ہوئے تھیتوں کے درمیان ایک خالی جگہ پرا آمار دیااور جولیااٹھ کھڑی ہوئی۔ " نھیک ہے شکریہ ".. جولیانے کہا الیکن دوسرے کمح اس ا ہائتہ تنزی سے تھوما اور مشین گن کا بھاری دستہ سیٹ پر بیٹھے ،و نے لارڈ کے سرپر کسی دھماکے سے پڑااور لارڈ چیختا ہوا وہیں اوند ھا ہُ ۔ گیا۔ جو ریا نے گن ایک طرف رکھی اور لار ڈ کو تھینچ کر عقبی سیٹ پر ڈال دیا اب تم اس کی حفاظت کرو مرکھے بقین ہے کہ اے جدی جش ن آئے گا ".... جو لیانے مری سے کہا اور مری سرہلاتی ہوئی عقبی

سیٹ پرآ گئ ۔ جب کہ جولیانے پائلٹ سیٹ سنبھال لی۔

۔ تم کہاں جانا چاہتی ہو ۔ کیا ہولگن جاؤگی "۔ میری نے پو چھا -

149

سارے ساتھی عمران کے کمرے میں موجو دیتھے ۔ عمران کے دونوں بازدوں اور ٹاکلوں پر بلکہ جگہ ڈریسنگ موجو دیتھی ۔ مگر دہ بیڈ پر عکیس کا سہارالئے ہوئے بیٹھاہوا تھا۔جولیا کو میری کے ساتھ لاؤزگئے ہوئے بارہ گھنٹے گزر حکی تھے اور چونکہ لاؤز اسا زیادہ دور بھی نہ تھا۔ اس لئے ان کا خیال تھا کہ انہیں وہاں پہنچنے اور گرسن سے ملنے اور پھر ان بارہ والی آنے میں زیادہ سے زیادہ چھ گھنٹے لگ سکتے تھے ۔ مگر اب بارہ والی آنے میں زیادہ سے زیادہ چھ

مرا خیال ہے۔ ہمیں لار ڈٹر مز کے محل میں فون کر کے معلوم کرناچاہئے " صفدر نے کہا۔

کھنٹے گذر حکیے تھے اور ان دونوں کا کوئی بتیہ نہ تھا۔

" میں معلوم کر چکاہوں ۔ نہ ہی وہاں لار ڈہے اور نہ وہ گرسن "۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔

"اوہ ۔ پھراب کیا کیا جائے ۔ کیا اس کا انتظار کیا جائے ۔ یا ہمیں

کے یاس اتار دوں گی ۔ تم نے نیج اتر کر گرسن کو دیکھنا ہے ۔ مجے یقین ہے کہ وہ انچارج ہونے کی وجہ سے ریسٹ ہاوس میں بی ہوگاور وائل کے تین آدمی اور باقی افراد پہاڑیوں میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ جیے ی تہیں گرس نظرآئے تم نے اے پکارنا ہے میں اس دوران ہیلی کاپٹر میں ی رہوں گی ۔ گرسن کو دیکھ کرتم نے فوراً کہنا ہے کہ لاردْ صاحب نے اس کے لئے ایک خصوصی پیغام بھیجا ہے اور اس کے بعد گر من کو سائقہ لے کرتم علیحدہ ہو کرا سے ساری بات بتا دینا ساگر وہ تعاون کرنے پر آمادہ ہو جائے ۔ تو اپنا ہائتہ سرپر پھیر دینا ۔ اگر دو بچکائے تو ہائ کو گردن پر پھرنا ۔اس کے بعد جو سچوئشن ہو گی - میں ولیے بی اے ڈیل کروں گی "...... جولیا نے میری کو سیحاتے ہوئے کہااور میری نے احبات میں سرملا دیا۔اب ہیلی کا پٹر پہاڑیوں پراڑرہاتھا اور بھراسے دور سے ریسٹ ہاؤس کی عمارت نظر آنے لگ گئ اور جوالا نے ہیلی کا پڑکارخ اس کی طرف موڑ دیا۔

جوبیا کو شاید کانج کی گڑیا مجھ رکھا ہے۔ میں جانتا ہوں اسے ۔ دہ کہا کے جوبیا کو شاید کانج کی گڑیا مجھ رکھا ہے۔ دہ کہا کا رکر دگ کے لحاظ سب پر بھاری ثابت ہو سکتی ہے۔ چیف نے اے خواہ کواہ اپنا نائب نہیں بنا رکھا "...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

"آپ کا فون ہے جناب "...... اچانک کمرے کا وروازہ کھلا اور ایک نرس نے ہائتہ میں کارڈلیس فون اٹھائے اندر واخل ہوتے ہوئے ک

اس کا اشارہ عمران کی طرف تھا اور دہ سب چونک کر اسے دیکھنے ۔۔

"اوہ اچھا"..... عمران نے کہا اور نرس کے ہائھ سے فون لے لیا۔ "آپ پلیز۔جاسکتی ہیں "..... عمران نے نرس سے نرم لیجے میں کہا اور نرس سربلاتی ہوئی خاموش سے واپس طِلی گئ ۔

" ہیلو" ۔۔۔۔۔۔ عمران نے پہلے اس کالاؤڈر کا بٹن اور پھر را لطبے کا بٹن اُن کرتے ہوئے کہا۔

جولیا بول رہی ہوں بلک ہلز سے "...... دوسری طرف سے جولیا کاآواز سنائی دی اور آواز پورے کرے میں سنائی دی اور تنویر کا ساہوا ہمرہ جولیا کی آواز سنتے ہی بے اختیار کھل اٹھا۔عمران مسکراویا۔

تہماری دہاں موجو دگی سے بعد بلکی ہلز بلک کسے رہ سکتی تھیں دہ تو تہماراعکس پڑتے ہی دائٹ ہلز بن چکی ہوں گی "....... عمران نے مرکب تاریخ

مسکراتے ہوئے کہا۔

خودوہاں جانا چاہئے "...... صفدرنے کہا۔

" اس قدر گھرانے کی ضرورت نہیں ہے ۔ جو لیا تم سب کے تصورات سے بھی زیادہ ذہین اور ہوشیار ہے ۔ وہ ضرور کسی خاص حکر میں مصروف ہوگی "....... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

پھر بھی عمران صاحب ۔ وہ جگہ جولیا کے لئے قطعی اجنبی ہے اور میری بھی صرف مخبر ہی ہے ۔ فیلڈ کا اے تجربہ نہیں ہے "..... صفدر نے پریشان سے لیج میں کہا۔

، جولیا کو اس طرح سابھ جانا ہی نہ چاہئے تھا۔ اکمیلی مریم چلی جاتی "۔ تنویر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔

" پھر حمہاری جگہ چوہان پرلیٹان ہو تا ۔ بات تو ایک ہی ہے "۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہااور چوہان بے اختیار جھینپ گیا۔ "آپ نے خواہ مخواہ مجھے ملوث کر دیا ہے"....... چوہان نے قدرے حصینیے ہوئے لیجے میں کہا۔

"یہی خواہ مخواہ تو بعد میں سب کچھ بن جا ما ہے "....... عمران نے جواب دیا اور چوہان اور زیادہ جھینپ گیا۔

" میرا خیال ہے کہ تنویراور مجھے وہاں جانا چاہئے ۔اگر مس جولیا اور میری واپس آ جائیں تو آپ ہمیں ٹرانسمیٹر پرآگاہ کر سکتے ہیں ۔ ورنہ وہاں جا کر ہم انہیں ملاش کریں گے ۔لاؤز چھوٹا ساشہر ہے ۔ کہیں نہ کہیں ان کا انتہ ۔ پہمعلوم ہو ہی جائے گا"...... صفد رنے کہا۔
" ارے ارے ۔ تم بھی پریشانی کاشکار ہوگئے صفد رے تم لوگوں

ست کرسن اسے پائلٹ کر سکتا ہے "....... جو لیا نے جواب دیا۔
" تم الیسا کر دکہ میری کو گرسن کے سابقہ یہاں ہولگن بھیج دو اور
فود دہاں اس وائلٹ گروپ کا انتظار کرو۔ یہ لوگ تقیناً ہملی کا پٹر پر ہی
ائیں گے اور چونکہ دہ لوگ پوری طرح مطمئن ہوں گے اس لئے تم
امانی سے انہیں ڈیل کر سکتی ہو۔ میں میری اور گرسن کے سابھ یہاں
سے تنویر اور ووسرے ساتھیوں کو ہملی کا پٹر پر تمہاری امداد کے لئے
ہجوا دوں گا"...... عمران نے کہا۔

و مُصكِ ب مركيالار وْرُمْزُ كو مجى سائق مجموا دون "...... جوليانے

بو چھا ۔

" نہیں اس کو رہیں رکھو۔ کیونکہ وہ تمہمارے لئے ترپ کا بتہ ثابت ہو سکتا ہے "...... عمران نے جواب دیا اور جولیا نے او ۔ کے کہد کر رابطہ ختم کر دیا۔

"جو لیانے تو واقعی کمال کر دیا۔اس قدر ذہانت ہے اس خطرناک
کونشن کو ڈیل کیا ہے " ...... تنویر نے مسرت بجرے لیج میں کہا اور
عران سمیت دوسرے ساتھیوں نے بھی اشبات میں سرملا دیا۔
اور پھر تقریباً وو گھنٹوں کے شدید انتظار کے بعد وروازہ کھلا اور
میری ایک لمیے ترنگے نوجوان کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور بھراس نے
گرین کا تعارف کرایا۔

" ہملی کا پٹر کتنا بڑا ہے "...... عمران نے 🖈 مجھا۔

" چھوٹا ہیلی کا پڑے ۔زیادہ سے زیادہ چار افراد سوار ہو سکتے ہیں "۔

" مذاق کا وقت نہیں ہے عمران - صورت حال کسی بھی وقت پلك سكتى ہے - ميرى بات تفصيل سے سن او سي دوسرى طرف سے جولیانے سنجیدہ لیج میں کہااوراس کے ساتھ ہی اس نے لاؤز پمنجنے ے لے کر لارڈ ٹرمز کے محل میں قید ہونے اور پھر دہاں گار فیلڑ کو ہلاک کر کے لارڈ ٹرمز کے ہیلی کا پٹر میں میری سمیت بلک ہلز تک ہنچنے کی پوری تفصیل سنا دی ۔ یہاں پہنچ کر صورت حال مری توقع ے کہیں زیادہ آسانی ہے قابو میں آگئ سبہاں اکیلا گرسن موجود تھا۔ وائلٹ کروپ کے تینوں افراد اپنے ہیلی کا پٹر پرلائز اپنے چیف سے ملنے گئے ہوئے تھے۔مریم نے جب کرین کو ساری صورت حال بتائی تووہ ہمارے ساتھ مکمل تعاون پرآبادہ ہو گیااور بچراس کے تعاون ہے میں نے وہاں موجو و لارڈٹرمز کے متام افراد کو والپس محل میں جھجوا دیا ہے۔ اس وقت لارڈ ٹرمز ہمارے قبضے میں ہے ۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ لیبارٹری سیلڈ ہے اور لیبارٹری کے اندر را بطح کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ اب ہم کیا کریں ۔ ویسے بھی وہ وائلٹ گروپ کسی بھی کمجے واپس آسکتاہے اور وہ تربست یافتہ افراوہیں۔اس لئے سوئٹن تبدیل بھی ہو سکتی ہے " ...... جولیانے انتہائی سنجیدہ لیج

میں ہیلی کاپٹر اڑا لیتی ہے "...... عمران نے سنجیدہ لیج میں چھا۔ حجا۔

منہیں ۔ میں نے معلوم کیا ہے ۔ وہ اسے پائلٹ نہیں کر سکتی -

155

بدوبست کرو۔ وہاں جولیاا کیلی ہے ۔اس لئے میں زیادہ وقت ضائع نہیں کر ناچاہماً "....... عمران نے کہااور گر من سربلا تاہوا واپس مزگیا

مری بھی اس کے پیچھے چل پڑی ۔

بنیر بھاری اسلح کے وہ لیبارٹری کیسے تیاہ ہوگی ۔..... صفدر نے بونٹ چیاتے ہوئے کیا۔

واب عقل كا اسلحه استعمال كرنا بهوگا - اس الية اس حالت ك

بادبود مجیح اب سائقہ جانا ہو گا "....... عمران نے جواب دیا۔ " کمال ہے۔ تم اپنے آپ کو عقلمند تجھتے ہو ۔ میرے نزدیک تو تم

احق ہو "....... تنویر نے مسکرا کر شرارت بجرے لیج میں کہا۔ ' تم احمد کر سمجہ تبدید کا میں کہا۔

" تم احمق کے سمجھتے ہو"..... عمران نے سنجیدہ لہج میں پو تھا۔ "جس کے پاس عقل نہ ہو"..... تنویر نے فوراً جواب دیا۔

ت بچرتو تمہیں تعلیم بالغان کے کسی سنر میں داخل کرانا ہوگا۔ نقل تو اللہ تعالی سب کو رہتا ہے۔وہ انصاف کرتا ہے۔اس لئے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران کو عقل دے اور تنویر کو اس سے محروم رکھے

نه ممران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ان کو تن چرو کا سمجو

' پچرتم احمق کے سمجھتے ہو "...... تنویر نے تنک کر کہا ، سب ماقی مسکرا کر ان دونوں کے درمیان ہونے والی بیہ نوک جھونک کنارے تھے۔

عقل کے قارون کو "...... عمران نے جواب دیا۔

معقل کے قارون سے کیا مطلب "...... تنویر نے حیرت بجرے لیج

میری نے جواب دیا۔ "کیاں یہاں کوئی الیسی کمپنی ہے جو ہیلی کا پٹر کرایے پر دے سکتی

ہو "...... عمران نے پو چھا۔

جی ہاں ۔الک کمپنی ہے اور اس کمپنی کا مالک لار ڈ ٹرمز ہے ۔اس کا منیجر میرااچھا دوست ہے ۔وہ لار ڈصاحب کو حساب کمآب دینے محل

س آیا جاتا ہے۔ میں اس سے لار ڈ صاحب کے نام سے بڑا ہملی کا پر ا آسانی سے حاصل کر سکتا ہوں "......گرسن نے جواب ویتے ہوئے کہا

" لارڈ صاحب کے محل "یں بھاری اسلحہ ہے "...... عمران نے

و چا۔ " جی نہیں ۔عام سی مشین گنیں اور ان کا میگزین ہے ۔جو وہ اپنے

محافظ دستے کے لئے سٹاک رکھتے ہیں "... ... گرسن نے جو اب دیا۔ "مہاں کوئی الیساگر دپ ہے ۔ جس سے بھاری اسلحہ خرید اجا سکتا

ہو "...... عمران نے پو تھا۔ "ہوگا۔لیکن میں کسی گروپ سے واقف نہیں ہوں "....... گر من

نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" میری تم جانتی ہو الیے کسی گروپ کو "...... عمران نے میری ے میری ے میری ے میری کے میری ہو کہا۔

" نہیں عمران صاحب - مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی " - میری ، جواب دیا۔

او - کے ۔ ٹھیک ہے ۔ گرس جاکر کسی بڑے میلی کاپڑکا

157

عمران نے کہا۔

" ارے نہیں عمران صاحب ۔ ابھی آپ کے زخم ابھی اس قابل نہیں ہیں ۔ ڈرلینگ ہٹائی جاسکے "...... ڈا کٹرنے انکار میں سرہلاتے ہوئے کہا۔

"آپ ان زخموں پر الاسٹک بینڈ بجر نگاد یجئے ۔اس طرح زخم بھی صحے رہیں گے اور میں آسانی سے حرکت بھی کر سکوں گا"....... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

" لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی حرکت آپ کے لئے نقصان دہ ثابت ہوسکتی ہے "....... ڈاکٹرنے جواب دیا۔

"حرکت کبھی نقصان دہ نہیں ہوتی ۔ ببٹرطیکہ غلط یا اخلاق سے گری ہوئی ۔ کرک ہوئی سے گری ہوئی ہوئی دہ نہیں کے گری ہوئی مرکت ہی نہیں کی "....... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

" حرکت ہی نہیں کی ۔ کیا مطلب "...... ڈا کٹر عمران کی بات پر الھ گیا تھا۔

"اس لئے تو کوارہ ہوں "...... عمران نے بڑے معصوم سے لیج میں جواب دیا اور ڈاکٹر چند لمجے تو شاید اس کی بات پر عور کرتا رہا ۔ پھر جسیے ہی اسے عمران کی گہری بات سمجھ آئی ۔ وہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔

"بهت خوب بهت خوب صورت اور دلچپ معنی ہے حرکت کا۔

میں کہا اور باقی ساتھی بھی عمران کا یہ جواب سن کر حیرت ہے اے دیکھنے گئے ۔ شاید بات ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی ۔

" یعنی جس کے پاس عقل کا خرانہ تو موجو دہو ۔ لیکن اسے استعمال کرنے کی بجائے بس جمع کئے رکھے ۔ جس طرح قارون نے بے پناہ خرانہ جمع کرنے کی اسے توفیق نہ خرانہ جمع کر لیالیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اسے توفیق نہ ہوئی ۔ اب تم خود سوچ سکتے ہو کہ احمق کون ہے ۔ میں ہوں یا "۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہااور اس بار کمرہ قبقہوں سے گونج انھا۔ جس میں شویر کی شرمندہ ہی ہنسی بھی شامل تھی ۔

یہ تم عقل کے قارون ہویا نے ہو۔ بہر حال زبان کے حاتم طائی ضرور ہو "...... تنویر نے کہا اور اس کے اس خوب صورت فقرے پر باتی ساتھیوں کے ساتھ ساتھ عمران خو دبھی بے ساختہ ہنس پڑا۔

" حلو اس مثال کایہ فائدہ تو ہوا کہ تم نے خرانہ استعمال کرنا شروع کر دیا "...... عمران نے ہنستے ہوئے کہا اور سب ایک بار بجر ہنس پڑے ۔اس کمحے انچارج ڈا کٹراندر داخل ہوئے ۔وہ شاید ان کے متعبے س کراندرآگئے تھے۔

" واہ خوب محفل جی ہوئی ہے "...... ڈاکٹرنے مسکراتے ہوئے ا۔

" ڈا کٹر صاحب آپ خود تشریف لے آئے ہیں ۔ در نہ میں آپ کو بلوانا چاہتا تھا ۔ تجھے ایک ایمر جنسی معاطع میں جانا ہے ۔ آپ برائے کرم میرے بازوؤں اور ٹانگوں سے اب یہ ڈریسٹک ہٹوا دیں آ

159

لے کر داپس آیا اور عمران کے بازوؤں اور ٹانگوں پر موجو دیسنڈ بجز کھلن شروع ہو گئیں ۔ تقریباً ایک گھنٹہ ڈا کٹراپن میم کے ساتھ مصروف رہا جب دہ فارغ ہوئے تو عمران اب بینڈ بجز کے بادجو دح کت کرنے کے مابل ہو گیا تھا۔

مرالباس توخون آلودہوگا تنویر۔ تم مارکیٹ جاکر میرے لئے باس کے آؤ۔ تاکہ جب تک مریم اور گرسن والس آئیں۔ میں پوری طرح تیارہ وجاؤں "...... عمران نے تنویر سے کہا اور تنویر سر ہلاتا ہوا انھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

ٹھبرو۔ میں بھی حمہارے سابھ چلتا ہوں سبہاں ہسپنال میں بند رہتے رہتے میں اکتا گیا ہوں "...... صفد رنے بھی اٹھتے ہوئے کہا اور مجرود بھی قدم بڑھا تا تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بہرطال ٹھیک ہے۔ مریم نے آپ سب حضرات کے بارے میں ہوئیہ تفصیل سے بتادیا تھااور میں مجھا ہوں کہ آپ بہاں سروتفری کرنے نہیں آئے ۔ بلکہ آپ کے بیش نظرا کیا اہم مشن ہے۔ اس لئے میں نے مسلسل آپ کو ایسی ادویات دی ہیں۔ جس سے آپ کے زخم جس سے جلد مند مل ہو سکیں۔ گو میرے خیال میں آپ کو ایک ہفتہ مزید سیڈریٹ کرنی چاہئے۔ لیکن اگر آپ مجھتے ہیں کہ آپ نے کام کرنا ب بیڈریٹ کرنی چاہئے۔ لیکن اگر آپ مجھتے ہیں کہ آپ نے کام کرنا ب تو میں اس کا بندوہت کرتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود میرا مشورہ ب

سخیدہ کیج میں کہا۔ "آپ بے فکر رہیں ڈا کٹرصاحب۔آج تک میں نے اصل زخم کو ن ن ن ن

كه آپ محاط رہيں ۔وريد اگر زخم خراب مو كئے تو پھر "....... ا كمر نے

خراب نہیں ہونے دیا۔ان جسمانی زخموں کو کیسے خراب ہونے دوں گا: عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اصل زخم "...... ڈا کٹرنے چونک کر سوالیہ لیج میں پو چھا۔ "آپ شادی شدہ ہیں "....... عمران نے مسکراتے ہوئے پو چھا۔ "ہاں ۔مگر "...... ڈا کٹرنے کچھ نہ سمجھنے والے لیج میں کہا۔ " تو پھرآپ کا زخم تو مندمل ہو چکاہے۔ میرا مطلب دل کے زخم

ے تھا "..... عمران نے دضاحت کرتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر ب اختیار ہنس دیا۔

"آپ واقعی انتهائی دلچپ باتیں کرتے ہیں "....... ذا کٹرنے کہااور تیزی سے واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ یوری نیم

161

مانت تھی کہ چونکہ سفر کافی ہے۔اس لئے آنے جانے میں بہرحال وو تین گھنٹے گذر ہی جائیں گے ۔اس لئے وہ اطمینان سے چٹان کی اوٹ س بیٹی ہوئی بس آسمان پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔اس حالت میں بيني بين جب تقريباً دو كلفن كذركة اوروه كروب والي مدآيا توجوليا ا کتا گئی ۔اس نے سوچا کہ وہ ریسٹ ہاؤس جا کر ان کا نتظار کرے تین ی تو آومی ہیں انہیں آسانی سے ٹھکانے نگایاجا سکتا ہے اور اب تو اس . کے خیال کے مطابق اس کے ساتھیوں کی واپسی کا بھی وقت ہو جیا تھا چنانچہ وہ چنان کی اوٹ سے نکلی اور مشین گن کو کاندھے سے انکائے بہاڑی چنانوں کو پھلائگتی ہوئی نیجے اترنے لگی ۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد جیسے ہی وہ ایک بڑی ہی جنان کے گرد گھوم کر آگے بڑھنے لگی ۔ یک فت کوئی سایہ سااس پر جھپٹااور پھراس سے پہلے کہ جولیا کھے مجھتی اس کے سرپر جسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی اور وہ اچھل کرنچے چٹان پر گری ہی تھی کہ اس کے سرپرووسرا دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن تاریک ہوتا چلا گیا۔ پھر جب اے ہوش آیا تو اے یوں محوس ہوا جیسے اس کا ایک جزا ٹوٹ گیا ہو اور سرمیں بھی وهماکے ہ ہورہے تھے۔لین آنکھیں کھلتے ہی اسے جو منظر نظر آیا اسے دیکھ کر اسے اپنی ساری تکلیف بھول گئی ۔ وہ ایک بڑے دے غار کے اندر رسیوں سے بندھی ہوئی پڑی تھی -جب کہ غار میں لار ڈٹر مز اور ایک لمباتزنگاآوی موجود تھا۔ای کمح لار ڈٹر مزنے اچھل کریوری قوت ہے اس کی نسلیوں میں لات ماری اور جو لیا کا جسم بے اختیار تڑپ اٹھا۔ در د

جو یا مشین کن لئے ریسٹ ہاؤس سے کچھ دور ایک پہاڑی جنان کی آز میں بینمی موئی تھی ۔اس کی نظرین اس طرف کو لگی ہوئی تھیں جہاں سے والمذكر وب بيلى كاپٹر برآسكة تحاراس في فيصله كراياتحاكم اگریہ گروپ آیا تو وہ فضامیں ہی ہیلی کاپٹر کو گولیوں سے تباہ کر دے گی ۔اس لئے اس نے خاص طور پراہیں چٹان کاا نتخاب کیا تھا جہاں ہے وہ آسانی ہے ہیلی کا پٹر کا نشانہ بناسکے ۔ میری اور کرسن ہیلی کا پٹر پر ہولگن جا حکے تھے ۔ جب کہ لار ڈٹر مزریسٹ ہاؤس میں بندھا ہوا ب بس بڑا تھا۔لارڈ کے محافظ اور شکاری پہلے ہی واپس لاؤز جا کھے تھے۔ گر من نے انہیں لار ڈٹرمز کے احکامات سنا کر واپس بھجوا دیا تھا کہ لارڈ کے مطابق اب ان کی یہاں ضرورت نہیں رہی اور وہ جیبوں میں بیٹھ کر واپس طبے گئے تھے ۔اس لئے پہاڑیوں میں جو لیا اور لارڈ ٹرمز اکیلے موجو و تھے ۔ مسری اور کُر سن کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گی تھی اور جو لیا

-163

اس کا پورا جسم اس دقت کیے ہوئے پھوڑے کی طرح درد کر رہاتھا۔ جہے اور پسلیوں میں درد کی تیز نمیسیں سی اٹھ رہی تھیں ۔ لیکن باہر نے آنے والی آواز نے اسے یہ سب کچھ برداشت کرنے پر محبور کر دیا وہ

ے اور اس نے لارڈ کو آزاد کرایا اور پھروہ اے ملاش کرتے ہوئے ہوئے

ے اور اس نے لارڈ کو آزاد کرایا اور پھر وہ اسے مگاش کرتے ہوئے مہاں پہنچ جب کہ جولیا بے خبر تھی ۔اس لئے وہ ان کے ہاتھ لگ گئ مہاں پہنچ جب کہ جولیا بے خبر تھی۔اس لئے دہ ان کے ہاتھ لگ گئ

اور اب اس کے ساتھی ہیلی کا پٹر پر آ رہے ہوں گے اور یہ لوگ لقیناً انہیں بھون ڈالیں گے ۔اس لئے اے ان کے بچاؤ کی خاطر کھے نہ کچھ

ر نا چاہئے۔ لین اس کے ہاتھ عقب میں کر کے اور دونوں پیرا کھے کر کر نا چاہئے۔ لین اس کے ہاتھ عقب میں کر کے اور دونوں پیرا کھے کے کے رسی سے باندھ دیئے گئے تھے۔ لین اس کے باوجو داس نے اٹھنے کی کو شش کی اور پھر چند کموں کی کو شش کے بعد گھٹ کر اور کی کو شش کی اور پھر چند کموں کی کو شش کے بعد گھٹ گھٹ کر اور

کی کوشش کی اور پھر چند محوں کی لوحش کے بعد تھنے سے حراور غار کی دیوار کا سہارالے کروہ بیٹیر جانے میں کامیاب ہو گئ -اس کمح اس کی نظریں غار کی دیوار نے نکلے ہوئے اکیب پتھر پر پڑی -جس کاسرا کسی بلیڈ کی طرح باہر کو نکلا ہوا تھا۔اس نے جلدی سے اپنا جسم کو

سی بیدی طرن بہر و سابات میں ہتر کے کنارے پراس موڑا اور مچر دونوں ہاتھ اٹھا کر اس نے اس بتحر کے کنارے پراس طرح رکھے کہ رسیاں اس کنارے پر آجائیں ۔اس کے ساتھ ہی اس فے خرح کت دین شروع کر دی ۔ گو اس کی کلائیاں نے تیزی سے ہاتھوں کو حرکت دین شروع کر دی ۔ گو اس کی کلائیاں

ئے تیزی سے ہا عوں کو عرصے دی عرون کورن کے سی کی سے میں مرجانے ہمی ساتھ رکڑ کھانے لگیں اور بازوؤں میں بھی غلط انداز میں مڑجانے کی وجہ سے شدید درد ہونے لگ گیا تھا ۔ لیکن مچر بھی دہ اپنی کو مشش

ی وجدے مدیر روب و الحقی طرح جائتی تھی کہ اس کے ساتھی اگر ان میں لگی رہی ۔ کیونکہ وہ الحقی اگر ان

کی تیز ہراس کے پورے جسم میں دوڑتی چلی گئی۔ " میں ممیاری ایک ایک مڈی توڑ دوں گا۔ یو بخت ع

" میں تمہاری ایک ایک ہڈی توڑ دوں گا۔ بد بخت عورت جسس لارڈ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا ۔اس کا لجد مذیانی تھا۔ جسے دو آپنا ذمنی توازن کھو بیٹھاہو۔

" جناب ۔ اگریہ مرگئ تو بھراس کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات نہ مل سکیں گی " ....... لار ڈے ساتھ کھڑے کمبے تزیگے آدی نے مؤد بانہ لیج میں کہا۔

" میں اسے کتے کی موت ماروں گا مار کو نی ۔ میں اس کی ہڈیاں خور اپنے ہاتھوں سے تو ڈوں گا ".....لار ڈنے پاگوں کے سے انداز میں چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اکیب بار پھرپوری قوت سے جولیا کے پہلو میں زور دار لات ماری اور جولیا کے حلق سے بے اختیار س

جے نکل گئ ۔ وہ لار ڈجو گار فیلڈ کی موت اور جولیا کی مشین گن کے سامنے بھیلے ہوئے چوہے کی نظر آرہا تھا۔ اب وحشی اور دیواند نظر آرہا تھا۔ تھا۔

"لارڈ صاحب بلارڈ صاحب "....... اچانک باہر سے کسی کی پیجنی ہوئی آواز سنائی دی اور لارڈ اور دوسرا آدمی ہے اختیار چونک کر باہر کی طرف مڑے ۔

طرف مڑے ۔
"لارڈ صاحب ۔ایک ہیلی کا پٹر آرہا ہے۔ بقیناً اس کے ساتھی ہوں

گ :..... باہر سے آواز سنائی دی اور وہ دونوں تیزی سے دوڑتے ہوئے مارس باہر نکل گئے اورجولیا بے اختیار لمبے لمبے سانس لینے گی -

165

نے واقعی انتہائی ماہراند انداز میں آنے والے کی گرون میں رسی ڈال کر اس کے دونوں سروں کو اس تیزی ہے مخصوص انداز میں جھٹکا دے کر کھینچا کہ آنے والاا کی لمجے کے لئے بھی نہ سنبھل سکااور پلک جھیکنے میں وہ اس کی کرفت میں ڈھیلا پڑ گیا اور اس کا جسم نیچے کی طرف لڑھکنے لگا۔جولیانے مچرتی سے ایک ہاتھ سے رسی چھوڑی اور وہ آومی منہ کے بل نیچ اس طرح گراجیے ریت کا خالی ہو آ ہوابوراگر تا ہے ۔ یہ کوئی درسراآومی تھا۔وہ پہلے والانہ تھا۔اس کے کاندھے سے مشین گن لنگی ہوئی تھی۔وہ بے ہوش ہو چکاتھا۔جولیانے تیزی سے اسے پہلو کے بل كيا اور پراس كے كاندھے ہے مشين كن آثار كر اس نے اس كا میکزین چیک کیااوررس سے اس آومی کے ہاتھ عقب میں باندھ کروہ غار کے دہانے سے باہرآگئ ووراسے ریسٹ ہاؤس کی عمارت نظرآ ربی تھی ۔ لیکن وہاں نے ہی کوئی ہیلی کا پٹر نظر آ رہا تھا اور نے ہی کوئی آدمی جولیانے ایک کمچ کے لئے ادھرادھردیکھاادر پھر تیزی سے چٹانوں کی اوٹ لیتی ہوئی وہ ریسٹ ہاؤس کی طرف بڑھنے لگی ۔اسے سمجھ نہ آرہی تھی کہ اس کے ساتھی جو ہیلی کا پٹر میں آرہے تھے ۔ وہ کہاں طبے گئے ہیں ۔ کیونکہ نہ ہی اس نے فائرنگ کی آواز سنی تھی اور نہ ہی کوئی وهما که ـ وه چنانیں محلانگتی جیسے ہی ریسٹ ہاؤس سے قریب بہنی اچانک وہ تیزی سے ایک پتھر کی اوٹ میں دبک گئی ۔ کیونکہ اس نے ریسٹ ہاؤس کے دروازے سے اس مار کونی کو باہر نگلتے ویکھ لیا تھا۔جو بہلے اس لارڈ کے ساتھ غارمیں آیا تھا۔وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے اس طرف

لو گوں کے قابو آگئے ۔ تو بھروہ انہیں بھی اور جولیا کو بھی گولی مارنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں گے ۔اس لیے اپن اور اپنے ساتھیوں کی زندگی کے لئے وہ مسلسل ہاتھوں کو حرکت ویسے چلی جاری تھی ۔ اے ای تکلیف وغیرہ سب بھول گئ تھی۔تھوڑی دیر بعد رس ڈھیلی پو گئ اور جولیا کو جیسے مزید حوصلہ ہو گیا ۔اس نے اور زیادہ تنزی سے ہاتھوں کو رگڑنا شروع کر دیا اور چند کموں بعد ہلکی س سرسراہٹ کے ساتھ بی اس کے دونوں ہاتھ آزاد ہوگئے ۔اس نے تیزی سے بازو سیدھے کئے ۔ تو اس کی کلائیوں سے خون بہد رہاتھا اور وہاں زخم آگئے تھے لیکن بہرحال ہاتھوں کے درمیان موجو و رسی کٹ عکی تھی ادر اس کے دونوں ہائق آزاد ہو حکے تھے اوریہ اتنی بڑی مسرت تھی کہ جیسے اے نی زندگی مل گئ ہو۔اس نے انتہائی پھرتی سے اپنے پیروں میں موجود رسی کھولی شروع کر دی اور چند لمحوں بعد وہ پیروں کی رسیاں کھول چکی تمی رسیاں کھلتے ہی وہ تیزی سے اعظ کر کھری ہوئی الین اسے باہر کسی کے تیزِ قدموں کی آواز سنائی دی ۔آنے والاچو نکہ پہاڑی چنانوں کو مملائكاً ہوا آ رہا تھا۔اس لئے اس كے بيروں كى دھمك عبال غاريس واضح طور پر سنائی دے رہی تھی ۔جولیانے پیروں سے کھلی ہوئی رس اٹھائی اور اسے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کروہ بھلی کی می تنزی سے غار کے وہانے کے قریب اوٹ میں ہو کر کھوری ہو گئ سے تد کموں بعد غار کے دہانے میں سایہ سانظرآیا اور اس کے ساتھ ی جولیا نے کی الت پھلائگ آئی اوراس کے ساتھ ہی غاربلکی سی چنے سے گونج اٹھی ۔جولیا

167

پر ٹریگر دبا دیا اور پھانوں پر پڑے تئہتے ہوئے ان دونوں کے جسم

ایک پچر گولیوں کی زو میں آگے ۔ اس کمجے اے ریسٹ ہاؤس کے

دردازے سے لارڈ کے چیخنے کی آواز سنائی دی اور جولیا نے بحلی کی سی

نیزی ہے مشین گن کو گھما یا اور دوسرے کمجے دروازے کی طرف مڑکر

بھاگا ہوا لارڈ چیخ کر اوند ہے منہ نیچ گرا۔ اس کے دونوں اطراف میں

گولیاں برس رہی تھیں ۔جولیا نے جان بوجے کر الیما کیا تھا۔ تاکہ بزول

لارڈ خون زوہ ہو کر رک جائے ۔ وہ اسے فوری طور پر ہلاک نہ کرنا

ہائی تھی۔ کیونکہ اس لیبارٹری کے بارے میں جو کچے لارڈ جانیا تھا اور

کوئی دوسرانہ جان سکیا تھا۔

وی دو سرار بیان سال استان سال استان سال اور سرار بیان سال اور سرار اگر فرا بھی حرکت کی تو گولیوں سے بھون والوں گی "۔

جولیا نے فائرنگ روک کر چیختے ہوئے کہا اور سزی سے دوڑتی ہوئی ریٹ ہاوس کے دروازے کی طرف بڑھ گئ ۔۔ لارڈ وہیں دروازے کے سامنے ہی اوندھے منہ پڑاکانپ رہا تھا ۔ جند کمے پہلے بندھی ہوئی اور بہنون کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور بہنون کا مظاہرہ کرتے ہوئے بس طرح فصے سے کانپ رہا تھا۔ اب بالکل اس طرح وہ خوف کی شدت سے کانپ رہا تھا۔

" مم مے محمے مت مارو۔ معاف کر دو۔ معاف کر دو۔ میں احمق ہوں۔ میں بے دقوف ہوں۔ میں تمہارا گناہ گار ہوں۔ محمے معاف کر دو "...... لارڈنے اٹھتے ہوئے انتہائی عاجرانہ لیج میں کہا۔ لیکن جولیا اس دوران مشین گن کو نال سے پکڑ چکی تھی۔ دوسرے لمحے اس کے ویکھ رہاتھا۔ جس طرف وہ غارتھا۔ جہاں سے جولیا نکلی تھی ۔ جب کہ جولیا پھانوں کے ورمیان حکر کاٹ کرغار والی سمت سے ہٹ کر ریٹ ہاؤس کی طرف آرہی تھی۔وہ آدمی چند کمجے دیکھتارہا۔ پھر تنزی سے مزا اور ریسٹ ہاوس کے دروازے میں واخل ہو کر غائب ہو گیا ۔ ابھی جولیا بتھر کی اوٹ سے نکل کرآگے بڑھنا ہی چاہتی تھی کہ ایک بار پر وبک گئ ۔ کیونکہ دروازے سے مار کونی ووبارہ باہرنگلا۔اس کے پیچے ا کی اور آومی تھا اور وہ وونوں تیزی سے بھاگتے ہوئے اس طرف کو بڑھنے لگے ۔جس طرف وہ غائم تھی ۔اب صورت حال واضح ہو چکی تھی ۔ اس کے ساتھی ابھی واپس مذآئے تھے۔وہ شاید کوئی اور ہیلی کاپٹر ہوگا جوآ گے نکل گیا ہو گا۔لارڈنے جولیا کو غارے اٹھا کر ریسٹ ہاؤس میں لے آنے کا حکم دیا ہو گا اور چونکہ وہ آومی واپس نہ آیا تھا۔اس لئے اس کے ساتھی اس کے پیچے جارہے تھے اور گرسن نے اسے بتاویا تھا کہ ان کی تعداد تین ہے اور تینوں اب سلمنے آملے تھے ۔ ایک غارس پڑا ہوا تھا۔جب کہ دواس غار کی طرف بڑھے جارے تھے۔اس لئے اس نے مشین گن سیدهی کی اور بھرجسے ہی وہ چطانوں کو پھلانگتے ہوئے اس کی سائیڈے لکل کراور چڑھتے ہوئے آگے بڑھے ۔جولیانے مشین گن كا ثريكر وبا ديا دوسرے ليح ريك ريك كى تر آوازوں سے بهارياں گونج اٹھیں اور وہ دونوں گولیاں کھا کر چیختے ہوئے اٹھل کر گرے اور پھر چطانوں پر بری طرح لڑ ھکتے ہوئے نیجے آنے لگے۔وہ ابھی زندہ تھے۔ کھ نیچ ایک مسطح سطح رجیے ہی ان کے جم آئے۔جوایانے ایک بار

169

ئ نت لیج میں کہا اور وہ آدمی جھکتے سے اٹھنے نگا لیکن ہاتھ عقب میں عصر ہونے کی وجہ سے وہ لڑ کھڑا کر گرنے لگامگر غار کی دیوار کا سہارا ا کر سنجل گیا۔جولیانے آگے بڑھ کر اے بازوے پکڑا اور ایک من سے کھوا کر دیا ۔ مگر ووسرے کمج اے انتہائی برق رفتاری ہے بائیڈیر چھلانگ لگانی پڑی ۔ کیونکہ اس آومی نے کھڑے ہوتے ہی لیب ف اچل کر اس کو سرے مکر مارنی جای تھی اور جولیا استائی برق رناری سے سائیڈ پر مذہو جاتی تو بقیناً وہ پشت کے بل نیچ کرتی اور نیچ موجود سخت چھروں کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کا سرزخی ہو جاتا اور وہ بہوش ہوجاتی ۔لین اس کے بروقت ہٹ جانے کی وجہ سے وہ آدمی بخاہوا اچمل کر منہ کے بل نیچ گرا اور یانی سے نکلنے والی چھلی کی طرح اس نے تربنا شروع کر دیا ۔جولیا نے اچھل کر اس کی کنیٹی پر و الربري طرح تربين لا اس آدمي في حيخ ماري اور بري طرح تربين لا المجوليا رتو جسے جنون طاری ہو گیا تھا۔اس نے بالکل اس طرح اچھل اچھل کراس کی کپسلیوں اور سیبنے پر مسلسل ضربیں لگانی شردع کر دیں جس طرح لار ڈاسے مار رہاتھا۔غاراس آدمی کی چیخوں سے گونج اٹھی اور چند موں بعد وہ ساکت ہو گیا۔جولیا چند کھے کھڑی کمبے کمیے سانس لیتی ربی مجراس نے جھک کر اس کی ایک ٹانگ بکڑی اور اسے تھسیٹتی ہوئی غار ا کے دھانے کی طرف لے جانے آگی۔

" میں نے موچا تھا کہ تم اپنے قدموں پر چل کرنیج جاؤ۔ مگر تم ہو ی اس قابل کہ تہیں مردہ کتے کی طرح گھسیٹ کر لے جایا جائے "۔ ہاتھ گھوے اور اٹھتے ہوئے لار ڈکے سرپر مشین گن کا دستہ یوری توت ے پڑا اور لار ڈبری طرح چیختا ہو اا میک بار پھرنیچ گر ااور ساکت ہو گیا جولیانے جھک کراہے سیدھاکیااور پھراس کی نبض چمک کرنی ٹرون کر دی ۔اس کے چبرے پراطمینان کے ناٹرات انجرآئے ۔ کیونکہ لارڈ كى نبض بتارى تھى - كەاسے خود بوش میں آنے كے لئے كئ گھنٹے چاہئیں سہتانچہ وہ تیزی سے مڑی اور پہنانیں پھلانگتی دوبارہ اس غار کی طرف بڑھنے لگی جہاں ہے ہوش تخص پڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ غار میں پہنچی تو وہ آدمی ولیے ہی ہے ہوش پڑا ہوا تھا۔جولیانے رسیاں اٹھاکر اس کے دونوں ہاتھ عقب میں کر کے انہیں اتھی طرح باندھا۔ اور پھراس نے اس آدمی کو تھسیٹ کر اسے غار کی ایک دیوار کے ساتھ بھایا اور پھراس کے چرے پراس نے مسلسل اور زور وار تھرر سید كرنے شروع كر ديئے - تقريباً دس بارہ تھے كانے كے بعداس آدى ك جمم میں حرکت کا احساس پیدا ہوا اور جو لیا پیچیے ہٹ گئی ۔ چند کموں بعداس آدمی نے کر اہتے ہوئے آنگھیں کھول دیں۔ "الله كر كورك بوجاة" .....جوليانے مشين كن كى نال اس كے

سینے پرد کھ کر سخت کیج میں کہا۔ سینے پرد کھ کر سخت کیج میں کہا۔ اوہ ساوہ ۔ تم ۔ تم "...... اس آدمی نے پوری طرح شعور میں

ادہ مادہ مے میں میں ہیں۔۔۔۔۔ اس ادمی نے پوری طرح شعور میں آتے ہی بو کھلائے ہوئے انداز میں کہا۔اس کا چمرہ تکلیف اور حیرت کی شدت سے خاصا من ہو گیا تھا۔

" كھڑے ہو جاؤ ۔ ورند " ...... جولیانے ایک قدم پچھے ہٹتے ہوئے

ن کر دوسرے کمجے وہ آدمی مکی طنت اچھل کر گھومتا ہوا کو انہوں کے یج گرااوراس کی دونوں جڑی ہوئی ٹانگیں جولیا کی ٹانگوں ہے ہاں ہوت سے نکرائیں اور جولیا جس کے تصور میں مجی نہ تھا کہ یہ ، نکان طرح کی حرکت کر سکتا ہے ۔اپنا تو ازن کھو بیٹھی اور دوسرے ع، چین ہوئی اس آدمی کے جسم کے اوپر سے ہوتی ہوئی سر کے بل نے گہرائی میں گری اور چنان سے ساتھ ٹکرا کر اور کسی پتھر کی طرح ال ہوتی ہوئی ۔ ایک دھماے سے نیچ والی جنان پر دور جا گری ۔ طین گن بھی اس کے ہاتھوں سے نکل کر کہیں جا گری تھی سرچنان پر الف سے ہونے والا نکراؤاس قدر زور دار تھا ۔ کہ جولیا کا سانس جیسے بنے میں رک گیااوراس کے دماغ میں جسیے بیک وقت سینکڑوں اسیم إ پھٹ بڑے ہوں -اس نے اپنا سرادھر ادھر مار کر اپنے سینے س لے والے سانس کو نکالنے اور اپنے سرمیں ہونے والے وهما کوں پر الایانے کی لاشعوری کو تشش کی ۔ مگر بے سو د۔ دوسرے کمح اس کے مارے احساسات جیسے فناہو کر رہ گئے ۔ مگر پھراجانک اس کے جسم کے اندر جیبے آتش فشاں بھٹتا ہے اس طرح دهماکا ہوا اور جولیا ب التيار چيختي بوني بوش مين آگئ -اس کار کا بوا سانس جي بحال بو گيا انار مگراس کے ساتھ ہی اسے اپنے جسم کے اور نیچے لڑھکنے کا احساس ، الااور سائقے ہی اے یوں محسوس ہوا ۔ جسے اس کے جسم میں موجو د ا الله کے بعد دیگرے ٹو ٹتی جلی جاری ہوں ساس نے بے اختیار ادھر ، العربائة مادے اور بھر جس طرح ذوبت ہوئے آدمی کا ہاتھ کسی کشتی

جولیانے پھنکارتے ہوئے کہا اور چندِ لموں بعد جب وہ اسے مسینے یے ہوئے غار سے باہر آئی تو بتھروں کی رکڑ کی وجہ اسے بقیناً جو تکلیف مبہجی تھی۔اس سے دہ ہوش میں آگیا اور بری طرح جیجنے لگا۔ و میں مہیں اس حالت میں اب بلندی سے نیج گراؤں گی ۔ حماری ہڈیاں ضرور چور چور ہو جائیں گی ۔ مگر تم مرو کے نہیں اور بجر تہمیں محسیٹ کر اور نیچ گراؤں گی "...... جو لیانے مڑ کر کھٹئی ملی کی طرح عزاتے ہوئے کہا۔ " مم مه مم مستحج معاف کر دو اب میں کوئی حرکت بذکروں گا۔ محج معاف کر دو ".....اس آدمی نے اپنے ساتھ ہونے والے حشر کے تصور سے ہی بری طرح کانیتے ہوئے کہااورجولیانے اس کی ٹانگ چوڑ م حلو ۔ کھڑے ہوجاؤ"..... جولیانے کمااوراس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھراس کا بازو پکڑااوراہے اٹھاکر کھڑاکر دیا۔اس آدمی ک پشت پر سے شرث پھٹ گئ تھی اور پوری پشت زخی ہور ہی تھی ۔وہ بری طرح کراه رہاتھا۔ لیکن وہ کھڑا ہو گیا۔ " طلو -اب نیچ اترو" ..... جولیانے مشین گن کی نال سے اس کی پشت پر دباؤ ڈللتے ہوئے کہااور وہ آدمی قدم بڑھا تا ہوا آ گے بڑھنے لگا لیکن چونکہ اس کے دونوں ہائقہ بندھے ہوئے تھے اس لئے وہ بری طرح لز کھزارہا تھا۔ " سنجل كر حلو - ورند كركر بديال تزوا بينموك " ....... جوليان

173

<sub>، ب</sub>جان پر پڑے جہاں جو لیا کھڑی تھی ۔جو لیا یکفت انچملی اور دوسرے بی ده آدی بری طرح چیختا ہوا اس ڈھلوان پر گرا اور پھر کسی رول پنے قالین کی طرح لڑھکتا ہوا نیچ گر تا حلا گیا ۔اس کے حلق سے سلسل چینی نکل رہی تھیں ۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب وہ نیچ سطح زین پرایک دهماکے سے گرا تو اس کی چیخیں بند ہو عکی تھیں ۔ یا وہ بهوش مو چکا تھا یا مر چکا تھا ۔جولیا کی این عالت درست نہ تھی ۔ س کا چرہ - سراور جسم جگہ جگہ سے زخی اور خون آلود ہو رہا تھا ۔ ارے جم میں درد کی شدید مسیس ای رہی تھیں ۔لین اس حالت ی بھی اے احساس تھا کہ اگر وہ بے ہوش ہو گئ تو پھر لقیناً اے الم لى عرصے تك ہوش نه آسكے گااور لار ڈتو ببرحال بے ہوش پڑا تھا۔ ے ہوش آسکا تھااور نجانے اس کے ساتھی کب آئیں ۔اس لیے اس نے اپنے پوری توانائی کو بروئے کارلاتے ہوئے اپنے آپ کو سنجمالا اور پر مما حما كرنيچ اس خطرناك و حلوان سے نيچ اتر نے لگى - تحوزى دير جردواس جگہ چیخ جانے میں کامیاب ہو گئ جہاں غار والا آدمی اوندھے ر مزاہوا تھا۔اس نے چلنے کر اسے چکیب کیا تو وہ بے ہوش پڑا تھا۔ ا بکن اس کے سرکی سائیڈ پر گہرازخم تھا اور اس سے خون نکل رہاتھا۔ اِلَّ جَم رِر بھی زخم موجود تھے ۔لیکن سرکایہ زخم اس قدر گہراتھا کہ ' انویا بھے گئی کہ یہ آدمی اس زخم کی وجہ سے ہی ہے ہوش ہوا ہے اور ا اب اس کا ہوش میں آنا نا ممکن ہے ۔ چنانچہ وہ اسے چھوڑ کر ریسٹ الاس کی طرف برصن لگی جہاں لار ڈابھی تک دروازے کے سامنے ب

کے کنارے پر پڑجائے۔اس طرح اس کے ہاتھ میں ایک پتان کا کوناآ گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے بازو کو زور دار جھٹکا لگا۔ گر اس ب لڑھکتا ہوا جسم رک گیا۔وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔اے یوں محسوس ہو رہاتھا۔جسے اس کی آنکھوں کے سلمنے سرخ وسیاہ آندھی ہ چل رہی تھی۔

" ارے کتے کی جان ہے تم میں "۔ اچانک جولیا کو اوپر ہے جیجنی ہوئی آواز سنائی دی اور اس آواز اور فقرے نے جیسے اس کے ذوبے ہوئے ذمن کو سہارادے دیا۔ اس کی آنکھوں کے سلمنے ناچتے ہوئے مگوے جسے رک سے گئے ۔اس کے ساتھ ہی اسے لینے ارو گرد کے ماحول اوراین حالت کاشعورہو گیاوہ ایک پینان کے کونے کو پکڑے لکی ہوئی تھی اور اس کا باتی جسم چان پر پراہوا تھا۔اس نے تیزی ہے ا بن ٹانگیں سمیشیں اور اس کے ساتھ ہی وہ کیل طنت اچھل کر کھڑی ہو كى اس كى حالت اس طرح لا حكت أور ضربوس كى وجد سے خاصى تباه ہو گئ تھی ۔ لیکن بہر حال اس طرح اعظ کر کھڑے ہو جانے سے اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس کے جسم کی ہڈیاں ابھی سلامت ہیں اور یہی احساس اس کے لئے طاقت کا ٹانک ثابت ہوا۔ وہ جو کھڑے ہو کر ڈول رہی تھی۔ کیل لخت تن کر سیدھی ہو گئ اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس آدمی کو پان سے نیچ اترتے ہوئے دیکھا ۔ وہ باوجو دہاتھوں ك بندھے ہونے ك تري سے اس كى طرف برما علاآ رہاتھا -لين اب جولیا پوری طرح سنجمل گئ تھی ۔ چتانچہ جیسے ہی اس آدی کے تدم

ہوش پڑا ہوا تھا۔ لیکن اس طرح چلنے کی وجہ سے اس کے ذہن میں ہونے والے دھماکے پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئے۔ وہ لین آپ کو سنجمالنے کی کوشش کرتی ہوئی اور لڑ کھڑاتی ہوئی آ گے بڑھتی چل گئی۔ لیکن پھراچانک اس کا ذہن کسی تیزر فتار لئو کی طرح گھوہا اور ووسرے لیکن پھراچانک اس کا ذہن کسی تیزر فتار لئو کی طرح گھوہا اور ووسرے لیکن پھراچانگ اس کا ذہن کسی تیزر فتار لئو کی طرح گھوہا اور ووسرے ساتھ ہی اس کے حواس اس کا ساتھ ہی اس کے حواس اس کا ساتھ تھوڑ گئے۔

میلی کاپٹر پوری رفتاری سے بلک ہلز کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ ا بالک سیٹ پر گرس تھا۔ جب کہ سائیڈ سیٹ پر مریم موجو دہمی ۔ قبی سیٹوں پر عمران ۔ کیپٹن شکیل ۔ تنویر آور چوہان موجو دیمے تنویر اور چوہان سائیڈوں پر تھے۔ جب کہ کیپٹن شکیل اور عمران ورمیان میں تھے۔

بلک ہلز قریب آجانے کے بعد ہملی کا پٹر کی رفتار آہستہ کر دینا
گرس - تنویراورچوہان دور بینوں کی مدوسے نیچ چیکنگ کریں گے۔
جب پوری طرح تسلی ہو جائے ۔ تب ہملی کا پٹر نیچ اتار نا "......
مران نےجو نشست پر تقریباً نیم دراز تھاہدایات دیتے ہوئے کہا۔
"آپ کا مطلب ہے کہ وہاں وہ وائلٹ گروپ نہ بہتے گیا ہو "......
مفدر نے کہااور عمران نے اشبات میں سرہلا دیا اور ہملی کا پٹر میں فاموشی طاری ہو گئے۔

177

برے باقاعدہ سہارادیتے ہوئے حل رہاتھا۔

بیناً وہ وائل کروپ ہوگا اور جولیانے انہیں مار کرایا ہوگا "۔ مندر نے جواب دیا۔ گراس کمح تنویر اور چوہان دوڑتے ہوئے ان کے ہاں والی آئے۔

"جولیا اور لار ڈوونوں غائب ہیں ۔ جب کہ بہاں مختلف جگہوں پر
نین لاشیں موجو دہیں ۔ ووکی پشت گولیوں سے چھلیٰ ہے ۔ جب کہ
ایک کے ہاتھ عقب میں بند ھے ہوئے ہیں اور اس کا سارا جسم شدید
زنمی ہے ۔ سر میں لگنے والے گہرے زخموں کی وجہ سے اس کی موت
اواتی ہوئی ہے ۔ وہ شاید اس بندھی ہوئی حالت میں پہاڑی ڈھلوان سے
گراہے " سیس تنویر نے قریب آگر تیز لیج میں کہا ۔ تو عمران کے
بہرے پر کی لخت پریشانی کے تاثرات ابھرآئے ۔

' اوہ ۔ ویری بیڈ ۔ یہ سب کیا ہوا ہے ''...... عمران نے ہونٹ جہاتے ہوئے کہا۔

جولیا کو انھی طرح تلاش کرو تنویر۔وہ لازیاً کہیں قریب ہی ہوگی ؟ صفدر نے کہااور تنویر سربلا آہوا واپس مڑااور صفدر عمران کو ساتھ لئے دویارہ آگئے مڑھنے نگا۔

" یہ آدمی بقیناً وائلٹ گروپ کے ہوں گے۔ گرسن کے مطابق تین تھے اور تین لاشیں ہی ملی ہیں اور ایک کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس کا تو یہی مطلب ہے کہ یہ سب کچھ جو لیانے کیا ہوگا۔ مگر پھر جو لیا کہاں گئی "........ عمران نے بردراتے ہوئے کہا۔ " چند کموں بعد گرس نے بلک ہلز کے قریب آنے کا اعلان کیا تو تنویر اور چوہان دونوں نے دور بینیں سنجال لیں ۔ دور بینیں ہیلی کا پڑے سے متعلقہ تھیں ۔ ہیلی کا پڑیر موجود کمپنی کا نام ہی بتا رہا تھا کہ یہ کوئی تفریحی ٹرپ مرتب کرنے والی کمپنی ہے اور اس لئے شاید ہیلی کا پڑی ٹرپ مرتب کرنے والی کمپنی ہے اور اس لئے شاید ہیلی کا پڑی رفتار آہت ہوگئ اندر طاقتور دور بینیں بھی موجود تھیں ۔ ہیلی کا پڑی رفتار آہت ہوگئ تھی ۔ لیکن تنویر اور چوہان دونوں کی طرف سے کوئی بات سنائی ند دی تھی ۔ لیکن تنہوا دور ہو ہاں طرح جمک رہی تھی ۔ جسے سمہ برک وقت ہو۔

"کوئی خاص بات نظر نہیں آرہی ہولیا بھی نظر نہیں آرہی "...... تنویر نے کہا اور عمران نے سربلا دیا اور چند کموں بعد ہیلی کا پڑنیج اثار دیا ۔ جس جگہ ہیلی کا پٹر اثارا گیا ۔ وہاں سے ریسٹ ہاؤس کا عقبی صہ نظر آرہا تھا اور وہ وہاں سے تقریباً دوسو میٹر دور تھا۔ ہیلی کا پٹر رکتے ہی سوائے عمران کے باقی سارے ساتھی نیچ اتر گئے ۔ جب کہ صفدر نے عمران کو نیچ اتر نے میں مدودی ۔

"اوہ -اوہ -لاشیں سہاں لاشیں موجو دہیں "....... اچانک تنویر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور عمران اوراس کے ساتھ کھڑا صفدر بے اختیار چو نک پڑا۔ باقی ساتھی ادھر ہی گئے تھے جدھرریسٹ ہاوس تھا-" کس کی لاشیں ہوں گی "....... عمران نے بزبڑاتے ہوئے کہا-وہ آہستہ آہستہ چلتا ہواآ گے بڑھ رہاتھا۔جب کہ صفدرا سے بازوے

179

دہاں موجو دہر چیز کو انتہائی عور سے دیکھ رہاتھا۔ لیکن دہاں موجو دکوئی چیز بھی خلاف معمول نہ تھی۔ حتیٰ کہ اس نے باتھ روم بھی چیک کر لیا باتھ روم چیک کر کیا باتھ روم چیک کر کیا باتھ روم چیک کر کے وہ واپس کمرے میں آیا تو اسے تنویر اور کیپٹن شکیل کی آوازیں سنائی دیں ۔وہ شاید ریسٹہاؤس کے پہلے کمرے میں آئی کی تھے ۔ عمران جب پہلے کمرے میں داخل ہوا تو سوائے صفدر کے باتی سب کمرے میں موجو دتھے۔

بی جو لیا کہیں موجو د نہیں ہے اور نہ ہی وہ لار ڈہے سے بہاں سے اوپر
اکی غار میں الیے آثار موجو د ہیں جسے وہاں کسی کو باندھ کر رکھا گیا
ہواور پھراس نے ایک پتھر کے کنارے پر رسی کاٹی ہو ۔ کئی ہوئی رسی
بھی وہاں پڑی ہوئی ہے ۔ راستے میں دوجگہوں پرخون کے نشانات بھی
موجو وہیں ۔اس کے علاوہ اور کچے نہیں ہے "........ تنویر نے کہا۔
" یہ تینوں لاشیں انہی لوگوں کی ہیں جو وائلے گروپ کے طور پر
لارڈ کے ساتھ آئے تھے اور جو بعد میں ہیلی کا پٹر لے کر لاؤز اپنے چو تھے
ساتھی ہے ملئے گئے تھے ".......گر من نے جو اب دیا۔
ساتھی ہے ملئے گئے تھے ".......گر من نے جو اب دیا۔
" بہلی کا یڈ موجو د ہے ".......گر من نے جو اب موجو داکی کری پر

" ہیلی کا پٹر موجو د ہے " ....... عمران نے وہاں موجو دا کیک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔

" نہیں۔ان کاہملی کا پٹر بھی موجو د نہیں ہے۔ میں نے دور دور تک پہلیں کے سہر نے دور دور تک چکی کر لیا ہے۔ البتہ یہاں کچھ دور جیپ کے پہیوں کے مدھم سے نشانات نظر آئے ہیں ۔ لیکن کچھ دور جاکر وہ بھی غائب ہو گئے ہیں '' کینٹن شکیل نے جواب دیا۔اس کمچے صفد ربھی اندر آگیا۔اس

" ہو سکتا ہے ۔ کسی مجمی وجہ سے وہ لارڈ کو لے کر دوبارہ اس کے محل شرگی ہو " ...... صفدر نے کہا۔
" ایسی صورت میں وہ لاز بار میں اور لائے کہ در کہ کہ در میں دہ لائے کہ در کہ کہ در میں دہ لائے کہ در کہ در میں دہ لائے کہ در کہ

الی صورت میں دہ لاز مارے لئے کوئی نہ کوئی پیغام چوڑ کر جاتی "ایسی صورت میں دہ لاز مارے لئے کوئی نہ کوئی پیغام چوڑ کر جاتی "....... عمران نے جواب دیا اور صفدر نے اثبات میں سربلادیا۔ تعوزی دیر بعد دہ ریسٹ ہاؤس کے در دازے پر پہنے گئے ۔اس کا کوئی ساتھی دہاں موجو دنہ تھا۔

" میں اندر سے کوئی کرس لے آتا ہوں "...... صفدر نے کہااور عمران کا بازو چھوڑ کر وہ تیزی سے ریسٹ ہاؤس میں داخل ہوااور کچھ دیر بعد وہ ایک کرس لے کر باہرآگیا۔

" ریسٹ ہادس بھی خالی پڑا ہے اور میں نے چنک کر لیا ہے کہ کوئی پیغام بھی موجود نہیں ہے "...... صفد رنے کری رکھتے ہوئے کہا اور عمران کوئی جواب دیئے بغیر کرسی پر بیٹھ گلیا۔

" میں بھی چکیک کرنے جا رہا ہوں "...... صفدرنے کہا اور عمران

کے سربطانے پروہ بھی تیزی سے دوڑ تا ہوا پہاڑیوں کی طرف بڑھ گیا۔
صفدر کے جانے کے بعد عمران کری سے اٹھا اور خود ہی سنجل کر
آہستہ آہستہ قدم بڑھا تا ریسٹ ہاؤس کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
چند محوں بعد دہ ریسٹ ہاؤس میں داخل ہو چکا تھا۔ ریسٹ ہاؤس وو
کمروں اور ایک باتھ روم پر مشتمل تھا۔ جن کے دروازے اندر سے ہی
تھے۔ باہر سے یہ ایک ہی عمارت تھی۔ ریسٹ ہاؤس کو انتہائی قیمتی
سازدسایان سے سجایا گیا تھا۔ عمران آہستہ دہاں گومتا رہا۔ وہ

181

تک سنائی دے رہی تھی۔

"میں گرسن بول رہا ہوں "...... گرسن نے کہا۔

یک سن سے کون گرسن "...... دوسری طرف سے حیرت بھری آواز

میں پو چھا گیا۔

" میں لار ڈ صاحب کے محل کا سکورٹی انچارج ہوں "....... گرسن نے جواب دیا۔

" ادہ اچھا۔ میرے ساتھی کہاں ہیں۔ ان میں سے کسی سے میری
بات کراؤ "...... دوسری طرف سے مار کوٹ نے کہا اور گرس نے
فون پیس پر ہاتھ رکھ کر سوالیہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھا۔ جو
اس دوران خود ہی کرس سے اٹھ کر کر اس کی طرف بڑھ رہاتھا۔ عمران
نے منہ پر انگلی رکھ کر گرسن کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور رسیور
گرسن کے ہاتھ سے لے لیا۔

"آپ کے ساتھی ۔ وہ تو ہمیلی کا پٹر پر آپ سے ملنے گئے تھے اور پھر ان کی والپی نہیں ہوئی "...... عمران نے گرسن کے لیجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔

"کیا - کیا کہ رہے ہو - وہ تینوں تو جیپ پر واپس گئے تھے ۔ مجھے ایک ضروری کام کی وجہ سے ہیلی کا پڑ پر ہولگن جانا تھا ۔ اس لئے میں نے انہیں جیپ پر "........
نے انہیں جیپ پر واپس جمجوا دیا تھا ۔ گار فیلڈ کی جیپ پر "........ مار کوٹ نے حیرت بھرے لیج میں کہا۔
مار کوٹ نے حیرت بھرے لیج میں کہا۔
"میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب وہ عہاں واپس ہی نہیں آئے ".......

کاچېره بھی پشکاہوا تھا۔ " خمیسان از پر کی کی سائند

بہتمہیں اندازہ ہے گرس کہ لیبارٹری کہاں ہو سکتی ہے "........ عمران نے گرسن سے پو تجا۔

" نہیں جتاب ۔ میں تو پہلی باریہاں آیا ہوں "....... گرسن نے جواب دیااور عمران کی پیشانی پرموجو دشکنوں میں اضافہ ہو گیا۔وہ چند کملح خاموش بیٹھارہا۔ بھرچو نک پڑا۔

"کُرسن - تم لار ڈے محل میں فون کر کے معلوم کر و کہ دہاں کیا صورت حال ہے ۔ ہو سکتا ہے کہ جولیا لار ڈرسمیت وہاں گئ ہو" ....... عمران نے کہااور گرسن سربلاتا ہوا مزااور ایک طرف میز پر رکھے ہوئے فون کی طرف بڑھ گیا ۔ لیکن اس سے وہلے کہ وہ رسیور اٹھاتا ۔ ٹیلی فون کی گھنٹی نجاٹھی اور کمرے میں موجو دسب لوگ بے اضیارچونک پڑے ۔

" فون اٹھاکر خود بات کرو۔ نجانے کس کا فون ہو۔ تم تو بہر حال میں ہیں کے آدمی ہو ، سیسیں کے آدمی ہو "...... عمران نے گرسن سے کہا ۔ جو مز کر اب موالیہ نظروں سے عمران کی طرف ویکھ دہاتھا اور گرسن نے رسیور اٹھا لیا۔
لیا۔

"يس " ...... كرس في محاط الجي س كما

" مار کوٹ بول رہا ہوں ۔ کون بات کر رہا ہے "...... دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی ہونکہ کرے میں گہری خاموشی تھی۔ اس لئے دوسری طرف سے آنے والی آواز تقریباً سب کو کسی نہ کسی حد

۔ ب اے کہاں چھپایا جائے۔ سہاں تو کوئی آڑ بھی نہیں ہے۔ ری صورت یہی ہوسکتی ہے کہ اگر وہ نیچ نداترے تو بھراس سے میلی

ا برا فائر کھول رینا۔ویے بھی وہ اب ہمارے گئے بے کارہے "...... ب اور تنویر مفدر اور گرسن تینوں مڑے اور کرے سے عران نے کہا اور تنویر مسلم اور کرے سے

إبرنكل كئة -عمران نے رسیور اٹھایا اور کرس کا بتایا ہوا نسر ڈائل کرنا شروع

س بلک ہز سے کرس بول رہا ہوں - لارڈ صاحب سے بات

كراؤ" ......عران نے كرس كے ليج ميں بات كرتے ہوئے كہا-"اده كرسن تم - راجربول ربا موں - لار ڈ صاحب تو موجود نہيں ا ہیں ۔وہ تو ہیلی کا پٹر پر مہاں سے بہت دیر پہلے علیے گئے تھے ۔الستب ا گارفیلڈ کی لاش اس کرے سے ضرور ملی ہے۔جس میں وہ گارفیلڈ کے

ما تق گئے تھے " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" لاش \_اوہ - یہ تم کیا کہہ رہے ہو "...... عمران نے جان بوجھ کر لجے میں حرت پیدا کرتے ہوئے کہااور جواب میں راجرنے وہی کہانی

سنادی جو اس سے پہلے وہ سریم سے سن حکاتھا۔ " لارڈ صاحب مچر والیس نہیں آئے ۔ان کا کوئی فون "......

عمران نے پو حجما۔

" نہیں ۔ نہ ہی پھروہ واپس آئے ہیں اور نہ ہی ان کا فون آیا ہے "-راجرنے جواب دیاا در عمران نے اوے کہ کر رسیور رکھ دیا۔

عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یے کیے ہو سکتا ہے۔ میں خودوہاں آرہا ہوں۔ یو کوئی نیا ی چکر عل گیاہے " ...... دوسری طرف سے مار کوٹ کی آواز سنائی دی اور

اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ توجيپ پروائلك كے آدمی آئے ہونكدان تينوں كى لاشيں يہاں

موجو دہیں اور جیپ موجو د نہیں ہے ۔اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ جولیا لارڈ کو جیپ پر بیٹھا کر کسی خاص مقصد کے لئے اس کے محل ہی گئ

ہو گی "...... عمران نے کہا۔

" لیکن کچروبی بات که جب اسے ہماری آمد کا علم تھا تو وہ پیغام کیوں نہیں چھوڑ کر گئی "...... صفدرنے کہا۔

موسكتا ہے - كوئى خاص اير جنسى مو - بهرحال تھے اب محل فون کرنا ہوگا ۔ کیا ہمر ہے محل کا گرسن \*...... عمران نے گرسن ہے

یو چھااور کرس نے ہنبر بتادیا۔ " وہ بار کوٹ جو آرہا ہے ۔اس کا کیا کرنا ہے ۔وہ تو لاؤز سے ابھی عبال کی جائے گا "..... تنویرنے کہا۔

"ادہ ہاں کرسن ۔ تم باہر جاکر رکو ادر تنویر اور صفدر تم نے چھپ کراس کا انتظار کرنا ہے ۔ گرسن کو دیکھ کر اے کوئی شک نہ پڑے گا

اور وہ نیچ سلی کابڑا تار دے گا۔ پھراسے قابو کر نامشکل نہ ہوگا "......

"وہ ہماراہیلی کا پٹرویکھ کرنے چونک پڑے "...... تنویرنے کہا۔

تو بقیناً اس کی لاش بھی ان تینوں کے ساتھ موجو دہوتی ۔اس کی عدم موجو دگی اور جیپ کے غائب ہونے سے ظاہر ہوتا ہے کہ لار ڈنے جولیا کو جیپ میں ڈالا ۔اب چونکہ وہ محل واپس نہیں پہنچا۔ تو بقیناً اس نے کسی طرح لیبارٹری کا راستہ کھلوایا ہوگا اور اسے لے کر لیبارٹری کے اندر چلا گیا ہوگا۔ کیونکہ جہاڑیوں پراس کے لئے محفوظ ترین جگہ یہی ہو سکت ہے "....... کیپٹن شکیل نے کہا۔

" لیکن وہ واپس محل میں بھی تو جا سکتا تھا ۔اے کیا ضرورت تھی کہ لیبارٹری کا راستہ کھلوا تا اور جولیا کو اندر لے جاتا اور جولیا کو ہلاک کر کے بھی یہاں چھوڑ سکتا تھا "...... عمران کے بولنے سے پہلے چوہان نے کہا۔

"اگر لار ڈجو لیا کو زیر کر بھی لیتا ہے۔ تو پھراسے کیا ضرورت تھی کہ وہ باقاعدہ لیبارٹری کا وروازہ کھلوا کر اسے اندر لے جاتا۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ اس نے جولیا کو اس لئے ہلاک نہ کیا ہو کہ وہ اس سے ہمارے متعلق پو چھنا چاہتا ہو۔ تو وہ یہ پوچھ گچھ اس ریسٹ ہاؤس میں بھی کر سکتا تھا۔ الستہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری آمد کے خطرے ک پیش نظر جولیا کو باندھ کر جیپ میں ڈال کر کسی طویل راستے ہے محل واپس گیا ہو کہ ہم اسے ہمیلی کا پٹر سے جمیک نہ کر سکیں اور وہ ابھی تک کل نہ بہنچا ہو "

اور پھراس سے دہلے کہ کوئی عمران کی بات کاجواب دیتا۔ باہر سے گولیاں چلنے کی آواز سنائی وی اور ابھی وہ چونکے ہی تھے کہ کیس لخت

" حمرت ہے۔اخر نیے جو سیادر لارڈ کہاں غائب ہوگئے ہیں "۔عمران نے اتہائی الحجے ہوئے لیج میں کہااور واپس آگر کرسی پر بیٹھ گیا۔ " میرا خیال ہے ۔جولیا اس وقت لیبارٹری کے اندر ہوگی "..... اچانک کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران بے اختیار انچل ساپڑا۔ " لیبارٹری کے اندر ۔ وہ کیوں "...... عمران نے حمرت بجرے لیج میں یو چھا۔

" میں نے تمام صورت حال کو دیکھتے ہوئے اپنے طور پر ایک اندازہ لگایا ہے ۔ باہر موجو ولاشوں اور ان کی پوزیشن ۔خاص طور پر بندھے ہوئے آومی کی لاش ۔وہ غار جہاں رسیاں کٹی ہوئی موجو دہیں اور خون کے نشانات ان سب سے یہی ظاہر ہو تاہے کہ وائلٹ کروپ کے یہ تینوں افراد جیپ پریہاں پہنچے ۔اس لئے جو لیا کو ان کا علم نہ ہو سکا۔انہوں نے جو لیا کو قابو میں کر لیا۔ پھر کسی بھی وجہ سے انہوں نے اسے یہاں رکھنے کی بجائے اس غار میں باندھ کر رکھا۔ وہاں جولیا نے رسیاں کاٹ کر خو د کو آزاد کرالیا ۔ پھر لیقیناً وہ زخی آدمی وہاں پہنچا ہوگا۔ جولیانے اسے قابو میں کر کے باندھ ویا ہوگا ۔اس کے بعد کسی بھی صورت میں اس نے باقی دونوں افراد کو گولیوں سے چھلیٰ کیا ۔اس دوران وہ بندھا ہوا آوی ہوش میں آگیا ہوگا۔ اس کی اور جولیا ک درميان لزائي ہوئي ۔ جس ميں جوليا يقيناً زخي ہوئي ہو گي اور وہ آدي اوپرے گر کر زخمی ہو گیا۔ مگر جو لیا بھی اس لڑائی میں زخمی ہونے کا وجہ سے بے ہوش ہو گئ راب رہ جاتا ہے لارڈ راگر جولیا اسے مار ڈالی

اک خوف ناک وهما کے کی آوازجولیا کے ذمن میں گونجی اور اس ، مائق ہی اس کے پورے جسم میں جسے در دکی ہر دوڑتی چلی گئ اور بالاً نکھیں کھل گئیں ۔ چند لمجے تو وہ لاشعوری کی کیفیت میں رہی ب برجم میں ووڑنے والی ورد کی تیز ابروں نے اسے شعور کی ونیا ان پر مجور کر دیااور شعور بیدار ہوتے ہی جولیا کے حلق سے ب ' ارجع می نکل گئے ۔اس نے دیکھا کہ وہ ایک کھلے پہاڑی کریک کے میان بہنے والے ملکے ملکے یانی کی سطح پر پہلو سے بل بردی ہے اور اس ابائیں ٹانگ کے اوپر ایک خاصا براسا پتھر موجو دتھا۔ کچے دور ایک نب پانی میں مزی ہوئی دھڑا وحزجل رہی تھی اور جلتی ہوئی جیپ میں عاسے لارڈ کا آوھا جسم باہراور آدھا جیپ کے نیچے دباہوا صاف نظر آ افا الرؤكاجهم بھى جيپ كے ساتھ جل رہاتھا -جوليا كے طلق سے بانتیار ایک طویل سانس نکل گیا ۔اس نے اب شعوری طور پر اکی خوف ناک دھماکے کی آواز سنائی دی ۔اس دھماکے کی آواز ہے ہی وہ مجھ گئے کہ یہ ہمیلی کا پٹر کے کسی پہنان سے ٹکرانے کا دھما کہ ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ جب تنویر نے آکر بتایا کہ وہ نیچ اترتے اترتے دوبارہ ہمیلی کا پٹر کو اوپر اٹھانے لگا تھا۔ اوپر بہاڈی پر موجو د صفد ر نے ہمیلی کا پٹر پر فائر کھول دیا اور ہمیلی کا پٹر پہنانوں سے ٹکراکر تباہ ہوگیا ہے ہے۔

ا سے ہمارا ہیلی کا پٹر ویکھ کرشک پڑگیا ہوگا۔ بہر حال ٹھیک ہے یہ وائلٹ گروپ تو ختم ہوا۔ لیکن اب جو لیا کو کہاں تلاش کیا جائے ۔۔ عمران نے بزبرائے ہوئے کہا۔

" عمران صاحب - میرا خیال ہے - ہمیں ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر بہاڑیوں کے گرد حکر لگانا چلہنے - ہو سکتا ہے کہ وہ جیپ کہیں نظر آ جائے "...... کیپٹن شکیل نے کہا۔

" ٹھیک ہے ۔یہ بھی کر کے ویکھو۔ شاید اس طلم کا راز سائے آ جائے "....... عمران نے کہا اور کیپٹن شکیل اٹھ کر دروازے ک طرف بڑھ گیا، تنویر بھی اس کے چچھے ہی باہر چلا گیا اب کرے میں صرف چوہان اور میری ہی رہ گئے ۔ لیکن وہ دونوں ہی خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔

المصنے کی کوشش کی اور پر آہستہ آہستہ وہ کراہتی ہوئی اٹھ کر بیٹیر گئ

کے اس کی ٹانگ ابھی اس معاری ہتھر کے نیچے دبی ہوئی تھی۔اس نے الکین اس کی ٹانگ ابھی اس معاری ہتھر کے نیچے دبی ہوئی تھی۔

دونوں ہاتھوں سے زور لگا کو اس پھر کو دھکیلا اور تھوڑی سی کو شش

کے بعد دہ اس بھر کو توبنانے میں کامیاب ہو گئ - لیکن نانگ کی

عالت دیکھ کر اس کے ہونٹ جھنچ گئے - پنڈلی کی ہڈی یقیناً ٹوٹ کی

تھی ۔اس نے ٹانگ کو سٹنے کی کو سٹش کی تو ٹانگ سمٹ آئی۔اس

نے جلدی سے پنڈلی کو چیک کیا تو اس کے علق سے بے اختیار

اطمینان بحرا سانس فکل گیا - پنڈلی پر گوشت بھٹ گیا تھا اور زخم

موجود تھالیکن ہڈی بہرمال نے ٹوٹی تھی ۔اس نے اٹھنے کی کوشش

شروع کر وی اور تھوڑی می کو سش کے بعد وہ کھڑی ہونے میں

کامیاب ہو گئے۔اس نے اوپر دیکھا اور دوسرے لیجے اس کے منہ سے

ب اختیار کلمه شکر نکل گیا - کافی دور اوپر ایک پتلی ی بہاڑی سڑک

## SCANNED BY JAMSHED

189

ئ لگ گئ اور پھراس کی پٹرول ٹینکی پھٹ گئ اور لار ڈبھی جیپ کے ماتھ ی جل گیا۔ ادھر اگر نیچ پھانی سطح ہوتی تو بھراتی بلندی ہے ا ارنے کی وجہ سے اس کی بھی کوئی ہڈی سلامت یہ رہتی ۔ لیکن پنچے ارائی نالہ تھا مہاڑی ہونے کے باوجود نالے میں پانی کی دجہ سے یت کی تهد موجود تھی ۔اس لئے یانی اور ریت کی ہلکی سی تهد کی وجد ے وہ نوٹ چوٹ سے زیج گئ ۔ الستہ بتحر کرنے کی دجہ سے اس کی الله زخی ہو گئ ۔ یہ سارے اتفاقات صرف اس لئے پیش آئے تھے الله تعالیٰ کو ابھی اس کی زندگی منظور تھی اس لئے وہ بڑے خلوص ے دل بی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی ۔اب اس نے اوپر اتماماً کہ وہ معلوم کرسکے کہ وہ کہاں ہے اور اس ریسٹ ہاؤس سے از دور ہے ۔ لیکن جب وہ چلنے لگی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ صحح طور پر ن باری تھی ۔ ماصرف پنڈلی پر موجو د زخم بلکہ اس کے کو لھے پر ا بوٹ لگی تھی۔اس لئے اس کی ٹانگ گھسٹ رہی تھی ۔بہرعال وہ کی بگذیزی کی طرف برصنے لگی ۔جو بل کھاتی ہوئی اوپر سڑک کی ا جاری تھی۔ ابھی وہ پگڈنڈی کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اچانک كى نظرين كچ دور ايك برے سے سوراخ پر بريں اور دہ برى طرح ر پڑی ۔ کیونکہ ایک چٹان سے لو ہے کی جالی سی لگی ہوئی نظر آئی ۔ انچلا حصد لوہے کی پلیٹ پر مبنی تھا۔ وسيد سمان جالى - كيامطلب " ...... جوليان حرب جرب

جاتی دکھائی وے رہی تھی اور اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ہواکیا ہو گئی تھی۔ اس لئے اس کی ٹانگ گھٹ رہ ہو جو در تم بلہ اس کے کو طے اسے یاد تھا کہ ریسٹ ہادس کے ور وازے پروہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس لئے اس کی ٹانگ گھٹ رہی تھی۔ ہو ال کہ تھٹ رہی تھی۔ ہو تا ہو گئی تھی۔ ہو بل کھاتی ہوئی اور رہ کی کہ اچانکہ لقیناً لارڈ کو اس سے پہلے ہوش آگیا اور پھر وہ شاید اپنی جیپ کا توازن وہ کی دور ایک بڑے سے سوران پر پڑیں اور وہ بری طرح میں ہوگا توازن کی خوار نے کہ سے پہلے ہو تھا۔ ہو کی بال کی بھٹ کی ہوئی نظر آئی۔ پڑی سے پہلے کہ معالی کی گئی ہوئی نظر آئی۔ پڑی سے پہلے کہ مجیب سے نظل کر اور آگر ااور لارڈ کو سیٹ پر ہوگی۔ اس لئے اس کا جم جیپ سے نظل کر اور آگر ااور لارڈ کو سیٹ پر ہوگی۔ اس لئے اس کا جم جیپ سے نظل کر اور آگر ااور لارڈ کی بیان مال سے بیا مطلب " ...... جو لیا نے حمرت بوتے کہ اور پھر اس نے بہائے بگڈ نڈی پر اور پر چڑھئے جیپ سمیت نیچ گرا۔ جب کے وہما کے سے گرنے کی وجہ سے اس

191

کی کے اوپرسے گزر کر دوسری طرف غائب ہو گیا۔
"یہ تو دہ ہیلی کاپٹر نہیں ہے۔ جس پر میری اور گرسن گئے تھے۔ یہ توان سے مختلف اور بڑا ہے "...... جوانیا نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے کہااور دوبارہ پگڈنڈی کی طرف مڑی ہی تھی کہ ہیلی کاپٹر کی آواز دوبارہ سائی دی اور ایک بار پھراس نے گردن موڑ کر اوپر دیکھا۔ وہی بڑا سائی دی اور ایک بار پھر کر یک پر نظر آیا اور دوسرے کمے وہ کر یک کے

درمیان فضامیں رک گیا ۔جولیا نے بے اختیار دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں ہوامیں ہراناشروع کر دیااور پھریہ دیکھ کراس کی حیرت کی انہتا درہی کہ میلی کا پٹر تیزی سے نیچ اترنے لگا۔

جولیا۔جولیا۔یہ تم ہو ".....ای لیج اس کے کانوں میں تنویر کی مرت سے مری چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور جولیا کا دل مسرت سے

دع ک اٹھا۔ اس نے اب داضع طور پر تنویر کو ہیلی کاپٹر کی سائیڈ سے باہر نظے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس نے وہلے سے زیادہ گر مجوشی سے ہاتھ ہلانا شروع کر دیا ۔ چند کموں بعد ہیلی کاپٹر وہیں پانی پر ہی اتر گیا اور دوسرے کمح تنویراس میں سے کود کر نظااوریانی میں دوڑ اہوا جولیا کی

رے بولیا۔جولیا۔خواکا شکر ہے۔ تم صحح سلامت ہو ہیں۔۔۔۔ تنویر نے تریب آگرانتائی مسرت بھرے لیج میں کہا۔

ر بہت ہم اس میں سرے بین ہوتے ہیں ہیں۔ ہماں ۔ واقعی خداکاشکر ہے۔ ورنہ جس پو زیشن میں نیچے میں گری تھی۔ میرے نیج جانے کی ایک فیصد بھی امید نہ تھی "....... جولیانے

کے اس سوراخ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ سوراخ کے قریب پُنَعُ کر وہ اس سوراخ کے قریب پُنَعُ کر وہ اس ملے اس پلیٹ تک تھی۔ وہ رک گئی۔ نالے میں بہنے والے پانی کی سطح اس پلیٹ تک تھی۔ اس کے قبائ کی سطح اس پلیٹ تک تھی۔ اس کے قبائ کے حلق سے حیرت بھری آواز نگلی۔ کیونکہ قریب کہنے کر اس نے چکیک کر لیا تھا کہ جس جگہ پلیٹ تھی۔ وہاں خاصا بڑا میں بھری کے دہاں خاصا بڑا میں میں میں میں میں میں میں کے دہاں خاصا بڑا ہے۔

موراخ تھاجیے اس پلیٹ نے آدھے سے زیادہ ڈھانپ رکھاتھا اور جالی کے ادپر وہاں چٹان کے اندر باقاعدہ اکی مشین ک لگی ہوئی نظرار ہی

"اوہ ۔اوہ تقیناً لیبارٹری کے لئے مہاں سے پانی لیاجا تا ہوگا۔اوہ۔ اوہ "....... جولیا نے بزبراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے جال کے

موراخ کے اندرہائ ڈال کراس مشین کو چکی کرنے کی کوشش کی ۔ لیکن جالی کے سوراخ اس قدر چھوٹے تھے ۔ کہ کسی طرح بھی اس کا ہاتھ اندر نہ جارہا تھا۔اس نے قریب پڑاا کی بڑاسا پھراٹھا کر اس جالا ' ہاتھ اندر نہ جارہا تھا۔اس نے قریب پڑاا کی بڑاسا پھراٹھا کر اس جالا ' کو تورنے کی کو مشش کی ۔لیکن جالی بے حد مصبوط ہونے کی وجہ ۔ الیسا بھی ممکن نہ ہو سکا۔ تو اس نے یہی سوچا کہ اسے کسی طرح دوبارہ ہا

ریسٹ ہاؤس تک چہنچنا چاہئے۔اس کے ساتھی اب تک یقیناً وہاں گئ دوسرے مح علجے ہوں گے۔ مجروہ انہیں مہاں لے آئے گی۔اس کے بعد اس مالی کو طرف بڑھا۔ ہٹایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ہتمر مجینک کر وہ مڑی اورا کی بار مجران

جانے والی بگذنڈی کی طرف بڑھنے لگی۔ ابھی وہ بگذنڈی کے قریب بہ کہا تھی کہ اچانک وہ بری طرح اچھل پڑی ۔اے اوپر میلی کا پٹر کی تیز آوان

سنائی دی تھی ۔ اس نے اوپر دیکھا تو اس کھے ایک بردا سا ہیلی کا

- نہیں - ہمارے یاس اسلحہ نہیں ہے اور اسے بقیناً اندر سے أيرب كيا جاماً بوكا - بمين يهل ريست باوس بهنجنا چاس - الرد اور وائك كروب سب ختم مو يك بين اس لية اب مم باقاعده منصوب بندی سے اس لیبارٹری کو تباہ کر سکتے ہیں ۔ مسئلہ تھا لیبارٹری کے مل و توع جاننے كا - وہ مسئلہ حل ہو گيا ہے "...... صفدر نے كہا اور سب نے اثبات میں سر ہلا دیااور بھر صفدر نے آ گے بڑھ کر جو لیا کو سہارا دیا اور وہ سب ہملی کا پٹر کی طرف بڑھنے لگے سپھند کمحوں بعد ہملی کا پٹر تیزی ہے اوپر کو اٹھقا حلا گیا۔ یا ئلٹ سیٹ پر صفد رتھا۔ بھر تقریباً دس منٹ کی پرواز کے بعد وہ ریسٹ ہاؤس کے سابھ اتر گئے ۔ " ارے مس جولیا مل گئیں ". . . ریسٹ باؤس کے وروازے

سے چوہان کی مسرت بھری آواز سنائی وی اور وہ تیزی سے دوڑ تا ہوا ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا۔

" کہاں تھیں آپ " .... چوہان نے کہا۔

" زندگی تھی نج کرآ گئ ہوں۔ورنہ جن حالات سے گزری ہوں۔ زندگی کی امید کم تھی \* .. .... جو لیانے نیچے اترتے ہوئے مسکرا کر کہا اور چند کمحوں بعد وہ سب ریسٹ ہاؤس میں پہنچ گئے ۔

ا اده - تم تو خاصى زخى مو سيمان ميديكل باكس موجود ب -کیپٹن شکیل پہلے اس کی ڈریسنگ کر دو۔ پھراطمینان سے باتیں ہوں گی "..... عمران نے کہااور کیپٹن شکیل تمزی سے ریسٹ ہاوس کے اندرونی کرے کی طرف بڑھنے لگا۔ مسکراتے ہوئے کہا۔ای لمح صفدر۔ کیپٹن شکیل اور گرین بھی ہلی كايڑے اتركر دوڑتے ہوئے اس كے پاس پھنے گئے تھے۔

م ، ہمیں یہ جلتی ہوئی جیپ نظر آگئ تھی ۔اس لئے ہم واپس مزے تھے "...... صفدرنے کہااورجولیانے سربلادیا۔

" یہ سب ہوا کیا تھا"..... تنویر نے بے چین سے لیج میں کہار ت په باتيں دہاں ريسٹ ہاوس چيخ كر ہو جائيں گى تنوير به مس جوں کی حالت خاصی خراب ہے ۔اس کے عبال مزید نہیں رکنا چلہے \*۔ صفدرنے کہااور تنویرنے اثبات میں سرملادیا۔

" الك منك - سي تهمين الك خاص چيز و كهانا چائتي بون ..... جولیانے مسکراتے ہوئے کہااور اس کے سابقے ہی اس نے اس جالی کی طرف اشارہ کیا اور ان سب کی گرونیں تریی ہے اس طرف گھومیں اور مچروہ سب بے اختیار دوڑتے ہوئے اس جالی کی طرف یڑھ گئے ۔

" ي - ي انساني كام ب - اس كا مطلب ب كديمال ي باني لیبارٹری میں لے جایا جاتا ہے۔ویری گذمس جونیا۔آپ نے عہاں کر كر بھى كارنامە سرانجام ديا ہے "...... صفدرنے بے اختيار ہوكر كمااور اس کے ان الفاظ پرجو لیاسمیت سب بے اختیار ہنس پڑے ۔خود صفدر بھی بنسنے نگا۔

" مراخیال ہے ہمیں اے توڑ کر آگے جانا چاہئے "....... تنویر نے

195

خوس تھا۔

"بہت شکریہ تنویر - تہارے اس خلوص نے داقعی میرے دل کو مرت سے جردیا ہے ".... جو لیانے مسکراتے ہوئے کہا ادر تنویر کا پہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا۔

" اب اس جالی کو توڑنے اور اس لیبارٹری میں داخل ہونے کی کوئی بلاننگ کر لینی چاہئے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لارڈ کی کمشدگی کی اطلاع اسرائیلی ایجنٹوں تک پہنچ جائے اور وہ لوگ یہاں آ جائیں....صفدرنے کہا۔

" اس سوراخ کے ذریعے لیبارٹری کے اندر پہنچا نہیں جا سکتا ۔
کیونکہ اس لیبارٹری میں زبردست حفاظتی انتظامات موجو دہیں اور ہو
سکتا ہے ۔جسے ہی ہم جالی کو تو ڑیں انہیں وہاں ہماری موجو دگی کا علم
ہو جائے اور پھر کسی بھی طرف سے ہم پر قیامت تو ڑی جا سکتی ہے
....... عمران نے سنجیدہ لیج میں کہا۔

" بچراب کیا کیا جائے "..... صفدرنے کہا۔

" کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا "...... عمران نے ہونٹ جباتے ہوئے کہا اور کمرے میں خاموشی طاری ہو گئے ۔ لیکن ٹھر اچانک میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اوریہ آوازاں قدر اچانک تھی کہ وہ سب بے اختیارا چھل پڑے ۔

۔ اوہ ۔ اوہ ۔ اب کس کی کال آگئی ہیں۔۔۔۔ عمران نے کہا اور اس نے ہائتہ بڑھا کر رسیور اٹھالیا ۔ کیونکہ اب وہ اس میز کے قریب رکھی بر کرسن - تم باہر نگرانی کرو-الیسانہ ہوکہ کوئی نی افقاد آجائے اور ہم مفت میں مارے جائیں "...... عمران نے گرسن سے مخاطب ہوکر کہااور گرسن سرملاتے ہوئے باہر کی طرف لیک گیا۔

۔ کیپٹن شکیل نے مریم کی مدد سے جولیا کے زنموں کی نہ صرف مکمل ڈریسنگ کر دی بلکہ اسے طاقت کا ایک انجاشن لگا کر اس نے گرم کمبل ڈریسنگ کر دی بلکہ اسے طاقت کا ایک انجاشن لگا کر اس نے گرم کمبل سے اس کا جمم الحجی طرح لبیٹ دیا اور پھر جب جولیا نے تفصیل سے اچانک چھاپ لئے جانے سے غار میں ہوش آنے لار ڈکی و حشت اور پھر اس وائلٹ گروپ سے ہونے والے جان لیوا مقاطبی کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ کر یک میں ہوش آنے اور ہیلی کا پٹر کے نیچ اتر نے تک کے ساتھ ساتھ کر یک میں ہوش آنے اور ہیلی کا پٹر کے نیچ اتر نے تک کے ساتھ ساتھ کر یک میں ہوش آنے اور ہیلی کا پٹر کے خوش کے ساتھ میں ۔ تو باتی ساتھی تو ایک طرف عمران جسے شخص کے تفصیلات بتائیں ۔ تو باتی ساتھی تو ایک طرف عمران جسے شخص کے ساتھ سے ان کی سے شخص کے ساتھ میں ان کی سے شخص کے ساتھ میں ہو تا ہوں کی ساتھی تو ایک طرف عمران جسے شخص کے ساتھ سے ساتھ میں ہو تا تھ ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی تو ایک طرف عمران جسے شخص کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی تو ایک میں میں ہو تا تھا کی ساتھ کی س

" گذشو جولیا۔ تم نے واقعی ڈپٹی چیف ہونے کاحق ادا کر دیا ہے، .... یہ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیا کا پہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔

چبرے پر بھی تحسین کے آثار نمودار ہو گئے۔

" مس جولیا نے واقعی بے پناہ ہمت اور جرائت سے کام لیا ہے" ...... صفدرنے کہااور جولیانے اس کاشکریہ ادا کیا۔

" تم نے کوئی ریمارک نہیں دیا تنویر "...... عمران نے خاموش بیٹھ ہوئے تنویرے مخاطب ہو کر کمااور تنویر چونک پڑا۔

" میں سوچ رہا ہوں کہ کاش اس وقت میں جولیا کے سابقہ ہو تا تو اسے اس قدر تکلیف تو نہ اٹھانی پڑتی "...... تنویر کے لیج میں بے پناہ

س کہا۔اس کی آنکھوں میں چمک انجرآئی تھی۔ " ہاں انہیں پیغام دے دو کہ واٹر دے کو چھیڑنے کی کوشش کی

گئ ہے۔وہ اس جگہ کو فوری چکی کرائیں "....... ڈاکٹر بمفرے نے

واٹروے ۔ کیا مطلب ۔ جناب ".. .... عمران نے جان بوجھ کر

حہ ت ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ م م اس بات كو نهي سمجه سكو ع - تم صرف بيغام ان تك بهنجا

رد ..... دوسری طرف سے انتہائی کر خت کیج میں کہا گیا۔ " ٹھمک ہے جناب ۔ مچران کاجواب آپ کو کس نمبر پر دوں "۔

عمران نے یو حجا۔

۱۳ کی ضرورت نہیں ۔ صرف ان تک پیغام پہنچا دو ۔ آگر انہوں

نے ضرورت میحی تو وہ خو د ہی میرے ساتھ بات کر لیں گے " - دوسری طرف ہے کہا گیا ادر اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور عمران نے ا کی طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔

"اس کامطلب ہے کہ فون کارابطہ بہرحال لیبارٹری سے ہے اور یہ ا کی اہم انکشاف ہے "...... عمران مسرت مجرے کہج میں کہا۔

" ليكن لار د تو مر حكا ب -اب فون نمبر كسي معلوم بوكا " .......

ون نمرتومیں معلوم کر لوں گا۔اصل مسئلہ یہ ہے کہ میری لارڈ ے اب تک بات نہیں ہو سکی ۔اس لیے میں اس کے لیج میں بات

ہوئی کر میں پر بیٹھا ہوا تھا۔جس پر فون موجو دیتھا۔ " يس "...... عمران نے رسيور اٹھا كر گرسن كے ليج ميں بات کرتے ہوئے کہا۔

" كون بول رہا ہے " ...... ووسرى طرف سے الك چيخ بوئي آواز سنائی دی ۔

یگرسن بول رہاہوں "...... عمران نے جواب دیا۔ . گرسن - کون گرسن - لار د صاحب بین یمهان "....... ووسری طرف سے یو چھا گیا۔

"آپ کون صاحب ہیں "...... عمران نے پو چھا۔ " میں لیبارٹری سے ڈاکٹر ہمفرے بول رہاہوں ۔ میں نے محل میں فون کیاتھا۔ مگر دہاں سے مجھے بتایا گیا کہ لار ڈصاحب دوعور توں کے سائق ہملی کا پٹر پر گئے ہیں اور بھروالی نہیں آئے ۔اس پر میں نے سو چا

کہ شاید وہ یہاں ریسٹ ہاؤس میں ہوں ".... .. دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ " لار ڈ صاحب جیپ پر بیٹھ کر انہی پہاڑیوں میں واقع اپنے ایک

خفیہ اڈے پر گئے ہیں۔وونوں عورتیں بھی ان کے سابقہ ہیں۔آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو مجھے بنادیں میں پیغام ان تک پہنچادوں گا اور اگر انہوں نے کوئی جو اب دیا تو وہ جو اب بھی آپ کو دے دوں گا آپ اپنا فون نمبر بھی بتا دیں "...... عمران نے انتہائی مؤد بانہ لیج

. نہیں \_ مجھ میں تو یہ صلاحیت نہیں ہے عمران صاحب نے تو اس انت میرے لیج میں اس مار کوٹ سے بات کر کے مجمع بھی چونکا دیا تھا البته لارڈ شرمز کی گفتگو کا لیپ عمران صاحب کو سنوایا جا سکتا ہے. کرس نے کہاتو عمران چونک پڑا۔ · بیپ کہاں ہے "......عمران نے چونک کر پو چھا۔ " يہيں اس رييٹ ہاؤس ميں "....... گرسن نے جواب ديا اور مران کے ساتھ ساتھ باتی ساتھی بھی چونک پڑے۔ " يہاں - كس قىم كى بيب ہے - جب يہاں ركھا كيا ہے " ...... عمران نے حیران ہو کریو چھا۔ الددوا حب نے دا کڑ ہمفرے کے نام پیغام میپ کرایا تھا۔ان کا كناتهاكه جب بھي ذاكر بمفرے كافون آئے تو انہيں يہ بيپ سنوايا جائے ۔ لیکن مچر ساری صورت حال ہی بدل کمی اور ڈا کٹر ہمفرے کا فون بھی نہ آیا"......گرمن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "اوہ ۔اوہ ۔ویری گڈ۔یہ تو تم نے داقعی کام کی بات بتائی ہے۔ ئیپ بھی لے آؤادر ٹیپ ریکارڈر بھی "۔عمران نے مسرت بھرے کہج میں کہااور گرسن سرملاتا ہوااندرونی کمرے کی طیرف بڑھ گیا۔تھوڑی دیر بعد ہی وہ والیں آیا۔تو اس کے ہاتھ میں ایک قیمتی بیپ ریکار ڈر اور ا کے بیپ موجو دتھا۔اس نے بیپ نگا کر بیپ ریکارڈر مزیر رکھا۔

لیپ ریکار ڈر بیری سے چلنے والاتھا۔اس لئے اس نے جیسے ہی اس کا

بٹن دبایار یکار ڈر سے ایک بھاری سی آواز سنائی دینے لگی ۔

نہیں کر سکتا۔ورنہ میں عمران نے الجھے ہوئے لیج میں کہا۔ ں میں اس کے لیج اور انداز کی نقل کر سکتی ہوں ۔ نیکن ظاہر ہے۔ ہوبہوولیمالچہ بھے سے نی سکے گان جولیانے کہا۔ "آپ گرسن کو بلوا کر پو چھ لیں وہ طویل مرصے سے لارڈ کے ساہتے ره رہا ہے ہو سكتا ہے وہ اس كے اليج كى نقل كرسكے ... . تنویر - گرسن کو بھیج دواور خو داس کی جگه رہو · اشبات میں سرملاتے ہوئے تنویر سے کمااور تنویرا مٹی کر کرے سے باہر چلا گیا۔ چند کمحوں بعد گرسن اکیلااند رآیا۔ ظاہر ہے تنویر نے اس کی جگہ نگرانی کا کام سنجمال لیا تھا۔ یگرس کیا تم لار ڈٹرمز کے لیج میں ہو بہو نقل نہیں کر سکتے ہو ..... عمران نے گرسن سے مخاطب ہو کر کہا۔ " ہو بہو نقل ۔ کیا مطلب " ....... گرسن نے حیرت بھرے کہے يكرس -ابھى يہاں ليبارٹرى سے ڈاكٹر بمفرے كافون آياتھا-ده لاردِّے بات کرنا چاہتا تھا۔لیکن عمران صاحب نے چونکہ لار ڈ صاحب سے کبھی بات نہیں کی۔اس لئے دہ اس کے لیج کی ہو بہو نقل نہیں کر سكتے -اس لئے تمہیں بلوایا ہے - كيونكه تم لار ذكے ساتھ طويل عرصے ے کام کررہے ہو۔اس لئے تم شاید یہ مستد حل کر سکو " ..... مریم نے گرس کو تفصیل سے مجھاتے ہوئے کہا۔

رن ہاتھ بڑھاتے ہوئے گرس سے پو چھااور گرس نے ایک نمبر بتا عران نے رسیوراٹھا یااور نمبرڈائل کر دیا۔ بیں ۔انکوائری پلیز "......رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مؤد بائد آداز بائی دی۔

ہاں دی۔ ہم لار ڈ ٹرمز بول رہے ہیں "...... عمران نے لار ڈ ٹرمز کے لیجے ہیں بات کرتے ہوئے کہا۔ لیکن اچہ بے حد تحکمانہ تھا۔

بن اوہ \_ یس سر \_ عکم سر " ...... دوسری طرف سے آپریٹر نے مرائے ہوئے لیج میں کہا۔

رے ہیں جب یں ہ ۔ بلک ہلز میں نصب مائیکر وٹرانس فون کا نسر کیا تبدیل کر دیا گیا

> ے '……عمران نے پوچھا۔ محمد معمور میں منسب

م م م م م مجھے تو معلوم نہیں سر، یہ تو چیف انجنیئر صاحب کو معلوم نہیں سر، یہ تو چیف انجنیئر صاحب کو معلوم ہوگا۔ معلوم ہوگا۔ مائیکروٹرانس فون براہ راست ان کے چارج میں ہے " آپریٹرنے ہو کھلائے ہوئے لیج میں کہا۔

ا وہاں سے بھی کوئی فون نہیں اٹھارہا۔ کیا تم لوگوں نے سارے اللہ میں تبدیل کرویتے ہیں " ....... عمران نے کہا۔

"اوہ نہیں سر۔ٹرپل فورٹرپل تھری دہی نمبرہے سر"...... آپریٹر نے جواب دیا۔

"او ہے ۔ ووبارہ ٹرائی کرتے ہیں ہم "....... عمران نے کہا اور کریڈل دباکراس نے آپریٹر کا نمبرڈائل کر دیا۔

" يس \_ في \_ا \_ \_ ثوچيف انجنير فونز " ....... رابطه قائم ہوتے

" یہ لار ڈٹرمزی آواز ہے ".......گرسن نے کہااور عمران نے سربلا
دیا ۔وہ خاموتی سے لار ڈٹر مزی آواز سنا تارہا ۔ لار ڈٹر مز ڈا کڑ ہمفرے کو
بتا رہا تھا کہ اس نے پاکیشیائی سیرٹ سروس کی گرفتاری کے لئے
انتہائی وسیع پیمانے پر تمام انتظامات مکمل کرلئے ہیں اور یہاں بلیک
ہز پر بھی اپنے آدمی رکھ دیئے ہیں۔ اس لئے وہ بے فکر ہو کر اپناکام کرتا
دہے ۔ کسی بھی ٹماپ ایمر جنسی کی صورت میں وہ اسے محل میں فون کر
دہے ۔ کسی بھی ٹماپ ایمر جنسی کی صورت میں وہ اسے محل میں فون کر
کے مزید ہدایات لے سکتا ہے ۔ لیکن اسے کسی بھی حالت میں
لیبارٹری کو او پن نہیں کرنا "....... اور بھی اسی قسم کی مزید ہدایات

"کافی ہے۔اب بند کر وہ"...... عمران نے کہااور گرس نے بیپ ریکار ڈرآف کر دیا۔

"ليكن اب تم كرو كے كيا"...... جوليانے پو چھا۔

"ایک ہی کام رہتا ہے۔جب تک وہ نہ ہو جائے۔ سنا ہے گاڑی صرف ایک بینے پر چلنے والی گاڑی کا صرف ایک بینے پر چلنے والی گاڑی کا حال تم اچی طرح سجھ سکتی ہو "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیا نے جو کمبل میں لپٹی بیڈ پر بیٹی ہوئی تھی ۔ بے اختیار منہ ودسری طرف کر لیا۔ ظاہر ہے وہ عمران کی بات سجھ گئ تھی ۔ گرس اور مریم کے علاوہ باتی ساتھی ہے اختیار مسکرا دیئے ۔ تنویر کمرے میں موجود ہی نے تھا۔ورنہ لاز ماعمران کے اس فقرے کا جواب دیتا۔

ہی لیبارٹریوں میں جو زیر زمین مجھی ہوں اور انہیں انتہائی خفیہ یں سے اور اس کا تمام تر کا جانا مقصو وہو مائیکروٹرانس فون ہی لگایا جاتا ہے اور اس کا تمام تر فام ایکس چیخ کے کسی اعلیٰ ترین عہد بدار کے پاس ہو تا ہے۔ تاکہ ے نفسے رکھا جاسکے ۔لار ڈٹرمز کی بجائے اگر کوئی دوسرا پو چھتا۔تویہ بن انجنير كمى نه بتاتا " ..... عمران نے مسكراتے بوئے جواب بااورجو اليافي سرملا ويا-

\* یکن عمران صاحب نمبر معلوم ہو جانے سے کیا ہوگا ".. مفدرنے کہا۔

وی جو منظور خدا ہوگا "..... عمران نے مسکراتے ہوئے واب ویا ۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے تمبر ڈائل کرنے شروع کر

میس "......رابطه قائم موتے ہی ڈا کٹر ہمفرے کی آواز سنائی دی ۔ مهم لار د ٹرمز بول رہے ہیں "...... عمران نے لار د ٹرمز کی آواز میں باتِ كرتے ہوئے كہا۔ كيونكه اس نيپ ميں لار وْثر مزنے اس انداز ميں ایٰ گفتگو میپ کرائی تھی۔

اوہ یس لارڈ ۔ سی ڈاکٹر ہمفرے بول رہا ہوں ۔ مرا پیغام آپ تک پہنچ گیاہے "۔ دوسری طرف سے چو نکے ہوئے کہے میں کہا گیا۔ " ہاں ۔اس لئے ہم بات کر رہے ہیں ۔واٹر وے کو کس طرح چھرا \ ہیں۔ ں۔ ،. اگیاہے۔تفصیل بیاؤ ' ......عمران نے کہا۔ ا یکسی نے واٹروے کی جالی کو اکھاڑنے کی کوشش کی ہے۔جس

ی امک نسوانی آواز سنائی وی سه " چیف انجنیزے بات کراؤ۔ ہم لار ڈٹر مزبول رہے ہیں "....

عمران نے پہلے کی طرح انتہائی تحکمانہ لیج میں کہا۔

" لیل سرالی سر .....دوسری طرف سے عورت نے گھرائے ہوئے لیجے میں کہااور چند کمحوں بعدی رسیور پر ایک آواز انجری۔ " بهلو سر میں چیف انجنیر کول دہا ہوں سر۔ حکم سر " ....... بولئے والے کا کچہ بے حد مؤدبانہ تھا۔

· بلکی ہلز مائیکروٹرانس نمبروہی ہے یا تم لوگوں نے اسے تبدیل كردياب "..... عمران نے سخت ليج ميں كہا۔

وی ہے سرے ہم بغیرآپ کی اجازت کے کیے تبدیل کر سکتے ہیں سرتسسد دوسری طرف سے حربت بھرے کیج میں کہا۔

" اگر الیما ہے ۔ تو منبر دوہراؤ "..... عمران نے کہا اور دوسری طرف سے منبردوہرایاجانے لگا۔

" اوہ - اوہ - اچھا..... ہمارے سیکرٹری نے فور سنر کو فائیو لکھ دیا تھا۔او کے ۔تھینک یو "..... عمران نے کہا اور ہاتھ مار کر ڈائل

" بس ساتی ہی بات تھی "..... عمران نے مسکرا کر جوالیا کی طرف ویکھتے ہوئے کہا۔

" خہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ مائیکروٹرانس منبرہے "..... جولیا کے کیج میں واقعی حیرت تھی۔

205

ے چھڑا گیا۔ تو دہ اس کی چیکنگ کے لئے داٹر دے کو کھول کر باہر آیا 'ڈ کس نے اچانک اس کے سرپر ضرب نگا کر اسے بے ہوش کر دیا '۔ عران نے کہا۔

ان نے لہا۔ \* یہ ۔ دہ بکواس کر رہا ہے ۔آپ تو خو د جانتے ہیں کہ واٹر وے سے

کوئی آدمی نه باہر جاسکتا ہے اور نه واپس اندر سے پر دہ ضرور کسی خاص مقصد کے لئے یہ ڈرامہ کر رہا ہے ۔وہ یقیناً دشمن ایجنٹ ہے "......

دومری طرف سے ڈا کٹر ہمفرے نے تیز لیج میں کہا۔ " ہم جانتے ہیں ڈا کٹر ہمفرے ۔ لیکن اس نے جو حوالہ جات دیئے

بن اس نے ہمیں مشکوک کر دیا ہے ادھر وہ پاکیشیائی ایجنٹ بھی ارے جا میچ ہیں ۔ پورے گروپ کا ہمارے آدمیوں نے خاتمہ کر دیا

ے۔اس لئے آب لیبارٹری کو کوئی فوری خطرہ بھی باتی نہیں رہا۔اس لئے اس آدمی کی باتیں سن کرہم پرلیشان ہو گئے ہیں ۔اس کا یہی ایک

علی ماری و بی من رو ایک جگه اکٹھا کیا جائے اور اس بات کا

ا فیصلہ کیا جائے کہ اصلی ڈاکٹر ہمفرے کون ہے اور نقل کون ہے اور اسلی ڈاکٹر ہمفرے کون ہے اور اسکی خران نے کہا۔ ا

دی نقل ہے لار ڈٹر مزرو ہی نقل ہے ۔آپ اس سے اگلوائیں کہ '' دوکون ہے اور کیوں ڈرامہ کر رہاہے ''۔۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے ڈا کٹر

الغرب نے غصے سے چیخے ہوئے کہا۔

، ہم نے ہر ممکن کو شش کی ہے ۔ لیکن وہ اس بات پر بضد ہے کہ دہ اصل ہے اور تم جانتے ہو ڈا کٹر ہمفرے کہ لیبارٹری میں ہونے

کا نوٹس چیکنگ مشین نے لیا ہے اور یہ چونکہ انتہائی اہم بات تمی۔ اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کو فون کر کے بنا دوں تاکہ آپ وہاں کی بیرونی چیکنگ کراسکیں کہ الیسا کس نے کیا ہے "....... ڈاکڑ ہمفرے نے جواب دیا۔

" ڈاکٹر ہمفرے سکیا تم اصل ڈاکٹر ہمفرے ہو "...... عمران نے لہا۔

" اصل ڈاکٹر ہمفرے - کیا مطلب - میں آپ کی بات مجھا نہیں..
..... اس بار ڈاکٹر ہمفرے کا لہجہ الیما تھا - جسے اسے اپنے کانوں پر لیتین نـ آرہاہو۔

" جہارا پیغام ملنے پرہم نے واٹروے کے بیرونی علاقے کو چیک کیا تو معلوم ہے وہاں سے ہمیں کیا ملاہے ۔اکی غار میں بے ہوش پڑا ہوا ڈا کٹر ہمفرے "......عمران نے کہا۔

" بے ہوش پڑا ہوا ڈا کٹر ہمفرے یہ آخر آپ کو کیا ہو گیا ہے لار ڈ
صاحب ۔ ڈا کٹر ہمفرے تو میں ہوں اور میں لیبارٹری ہے بول رہا ہوں ا
...... ڈا کٹر ہمفرے نے اس بارا نہائی جھنجائے ہوئے لیج میں کہا۔
" دہ بھی یہی کہ رہا ہے کہ دہ اصل ڈا کٹر ہمفرے ہے ۔اس کا چرہ
اور جسم بھی ڈا کٹر ہمفرے جسیا ہے اور ہم نے پحکی بھی کرالیا ہے وہ
مکی اپ میں بھی نہیں ہے۔ بلکہ اس نے ہمیں وہ تمام سابقہ باتوں
کے بھی درست طور پر حوالے دیتے ہیں ۔جو تم سے ہماری ہوتی رہی
ہیں ۔اس نے جو کہانی سنائی ہے اس کے مطابق واٹر وے کو جب باہر

207

ڈاکٹر ہمفرے نے رسیور رکھا تو اس کا پہرہ حیرت کی شدت ہے بن طرح من ہو رہاتھا۔وہ اس وقت لیبارٹری کے اندر اپنے مخصوص کرے میں بیٹھاہوا تھا۔

" یہ سیہ کیے ممکن ہو سکتا ہے ۔آخریہ کیے ممکن ہو سکتا ہے "۔ ڈاکٹر ہمفرے نے بڑبڑاتے ہوئے کہا ۔اس کمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔

"کیا ہوا ڈاکٹر ۔آپ اس قدر پریشان کیوں نظر آرہے ہیں ".......... نوجوان نے حیرت بھرے لیج میں کہااور ڈاکٹر ہمفرے چونک پڑا۔ " اوہ فرانکو تم ۔ اچھا ہوا تم خود ہی آگئے ۔ لیبارٹری کا مین گیٹ او پن کر دو۔اب خطرہ ختم ہو گیا ہے اور میں نے لار ڈٹرمز سے فوری طور پر ملنے کے لئے اس کے ریسٹ ہاؤس جانا ہے "........ ڈاکٹر ہمفرے

والے کام کی اہمیت اس قدر ہے کہ اسرائیل کے صدر براہ راست اس میں ولچپی لے رہے ہیں سان حالات میں معمولی سار سک بھی نہیں ایا جا سکتا ۔آپ الیما کریں کہ صرف ایک آدھ گھنٹے کے لئے لیبارٹری کو او پن کر کے یہاں ریسٹ ہاؤس میں آجائیں تا کہ اس بات کا حتی فیصلہ ہوسکے "...... عمران نے اس بار تحکمانہ لیج میں کہا۔

" ٹھسکی ہے۔ میں آرہاہوں۔ولیے بھی جب وہ وشمن ایجنٹ ختر ہو چکے ہیں تو اب لیبارٹری کے اندر موجو درہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب میں خو داس سے ملناچاہتاہوں "....... ڈا کٹر ہمفرے نے کہا۔ "او سے سے ہم حہاراانتظار کر رہے ہیں "...... عمران نے کہااور رسیور رکھ دیا۔

"کیا وہ آجائے گا۔ کہیں وہ مشکوک ہو کر براہ راست صدر اسرائیل سے نہ بات کرے "...... صفد رنے کہا۔ "جو کچے جولیا اور مریم نے اس لار ڈکے متعلق بتایا ہے۔اس سے و

یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں اصل آدمی یہی ہے۔ بہرحال دیکھو کیا نتیجہ
نکلتا ہے۔اب آپ لوگ باہر جاکر جھپ جائیں۔ پر جسے ہی یہ ذاکر
ہمفرے ہمودار ہو۔اس کو لے کر یہاں آجائیں بہو سکتا ہے وہ اکیلانہ
آئے اور لوگوں کو یہاں ساتھ لے آئے۔اس طرح ہم مشکل میں بھی
پھنس سکتے ہیں "...... عمران نے کہااور سوائے جو لیااور مریم کے باتی
سب اٹھے اور کرے سے باہر نکل گئے۔

ذ انکونے کہا۔ تو ڈا کٹر ہمفرے بے اختیار اچھل پڑا۔ ''کیا مطلب ۔ کیا کہناچاہتے ہو تم ''…… ڈا کٹر ہمفرے نے حیران ہو کر کہا۔

" ذا کر بمفرے -آپ جانتے ہیں کہ میں لیباد ٹری کاسکو دنی چیف بوں اور میرا تعلق اسرائیل کی اکی خفیہ ایجنسی ہے ہے -اس لیے میرا ذہن دوسری طرح کام کرتا ہے -جب کہ آپ صرف سائنسدان بیں -آپ اس انداز میں سوچ ہی نہیں سکتے سآپ نے جو کچے بتایا ہے ۔ وہ سراسر ناممکن ہے ۔ نہی کوئی واٹر وے سے باہر جا سکتا ہے اور نہ اندر آسکتا ہے اور لاڑٹر مز بھی اس بات کو انچی طرح جانتا ہے -اس اندر آسکتا ہے اور لاڑٹر مز بھی اس بات کو انچی طرح جانتا ہے -اس مشکوک لگ دہی ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ بات کرنے والا لارڈ شرمز نہو ۔ پاکھیائی ایجنٹوں میں سے کوئی ہو -الیے لوگ بڑی آسانی ہے آواز اور لیج کی نقل کر لیتے ہیں "....... فراٹکو نے جواب دیتے ہوں کہا۔

" لیکن اگر وہ لار ڈٹر مزنہیں ہیں تو بچرانہیں لیباد ٹری کے اس خفیہ منبر کاعلم کسے ہو سکتا ہے " .... ... ڈا کٹر ہمفرے نے کہا۔
" ہو سکتا ہے ۔ انہوں نے لار ڈٹر مز پر تشد دکر کے معلوم کر لیا ہو۔
لار ڈٹر مز تو جانتا ہے " ... ..... فر کلو نے کہا اور ڈا کٹر ہمفرے اس طرح سر
ہلانے لگے جسے یہ بات ان کی سمجھ میں بھی آر ہی ہو۔
ہلانے لگے جسے یہ بات ان کی سمجھ میں بھی آر ہی ہو۔
" اوہ ۔ اوہ ۔ تہماری باتوں نے تھے مزید پر لیشان کر دیا ہے۔ ہمیں

208

" خطرہ کیے ختم ہو گیا ہے۔ کیا کوئی اطلاع آئی ہے "...... فراکونے چونک کر کہا۔

" ہاں ۔ ابھی لارڈٹرمز کا فون آیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ وہ پاکیشیائی گروپ مارا جا چکا ہے اور اب خطرہ ختم ہو چکا ہے ".... ڈاکٹر ہمفرے نے ایک طویل سانس لیستے ہوئے کہا۔

" اوہ - پھر تو اچھا ہو گیا کہ خطرہ ٹل گیا ہے ۔ نیکن یہ تو خوشی کی خبر ہے ۔ آپ پر بیشان کیوں ہو رہے ہیں "....... فرانکو نے حیرت بھرے ۔ لیج میں پوچھا۔

"پریشانی کی بات بھی سلمنے آئی ہے۔ کوئی نقلی ڈاکٹر ہمفرے پیدا ہو گیا ہے ۔ بالکل میرے جسیا اور اس نے لار ڈٹرمز کو الیے خصوصی حوالہ جات بھی دیئے ہیں کہ لار ڈٹرمز بھی مشکوک ہو گیا ہے۔ اس کے اس نے مجھے ریسٹ ہاؤس میں بلایا ہے۔ تاکہ اصل اور نقل کی پہچان کرسکے "...... ڈاکٹر ہمفرے نے کہا تو فرانکو کا چہرہ اس بار شدید حیرت سے میج ہونے کے قریب کیج گیا۔

" نقلی ڈاکٹر ہمفرے ۔ حوالے ۔ یہ آپ آخر کیا کہہ رہے ہیں "... .... فرانکونے الجیے ہوئے لیج میں کہا۔

" مرا خیال ہے۔ تہیں تفصیل بنادوں۔ تم بھی میرے سابھ چلو تو بہترہے "...... ڈاکٹر بمفرے نے کہااور اس کے سابھ ہی اس نے لار ڈٹر مزکے سابھ فون پر ہونے والی تنام بات چیت دوہرادی۔ "کیا آپ کو لقین ہے کہ آپ سے بات کرنے والالار ڈٹر مزی تھا۔

211

کام شردع کر دینا چاہئے ۔آپ تیار رہیں ۔ میں سارا بندوبست کر کے واپس آتا ہوں ۔ پھر آپ کو ساتھ لے لوں گا "...... فرانکو نے کہا اور واکٹر ہمفرے نے اخبات میں سربلادیا۔

سیں سپیشل ریخ آٹو ڈکٹ بھی ساتھ لے آیا ہوں اس طرح ہم دورے اس ریسٹ ہاوس میں ہونے والی گفتگو آسانی ۔ ن لیں گئ فرانکو نے غارے باہر نکل کر ڈاکٹر ہمفرے سے کہااور ڈاکٹر ہمفرے نے صرف سربلا دیا ۔ اس کے چرے سے ہی نظر آرہا تھا کہ وہ بری طرح الجھا ہوا ہے ۔

پہاڑی راستوں پر چلتے ہوئے وہ اکیک لمبا حکر کاٹ کر ریسٹ ہاڈس کے اس طرف پہنچ گئے جہاں سیدھی دیوار نما ناقابل عبور پہاڑی تھی ۔ فرانکو کو بقین تھا کہ اگریہ لوگ پا کیشیائی ایجنٹ بھی ہوئے تو بھی وہ انتظار کر رہے ہوں گے ۔اس طرف ان کا خیال نہ گیا ہو گا ۔جب کہ ریسٹ ہاؤس وہاں سے چھ سو میڑے زیادہ فاصلے پرنہ تھا اور جس آٹو میں کسی صورت بھی لیبارٹری کو اوپن نہیں کرنا چاہئے۔ بلکہ آپ ایسا کریں کہ براہ راست صدر اسرائیل سے بات کریں ۔وہ ضرور اس کا کوئی فوری بندوبست کر دیں گے "....... فراکلونے کہا۔

اب كياكر ناچليك مسيد واكثر بمفرے في كما-

ڈا کڑ ہمفرے نے کہا۔

" نہیں ۔ صدر کے نونس میں یہ بات اس وقت تک نہیں لائی جا سکتی جب تک کوئی حتی بات نہ ہو ۔ یہ پروٹو کول کے خلاف ہے کہ ہم صرف شک شبہ والی بات ان تک پہنچائیں ۔ ہمیں کچھ سو چنا چاہئے "۔

" دوسری صورت یہ ہے کہ میں سپیشل دے کھول کر باہر جاؤں اور گھوم کر اس ریسٹ ہاؤس تک چھٹے کر وں اور گھوم کر اس ریسٹ ہاؤس تک چھٹے کر وہاں کے عالات چیک کروں اگر وہاں واقعی آپ کا کوئی ہم شکل موجو د ہے اور لارڈ ٹرمز بھی موجو د ہے۔ تو پھر میں سپیشل ٹرانسمیٹر پر آپ کو اطلاع کر دوں گا اور آپ مین گیٹ کھول کر وہاں چھٹے جائیں اور اگر وہاں غلط لوگ ہوں۔ تو پھر میں گیٹ کھول کر وہاں چھڑ جائیں اور اگر وہاں غلط لوگ ہوں۔ تو پھر میں وہاں مموں کی بارش کر کے اس پورے ریسٹ ہاؤس کو ہی اڑا دوں گا"

" میں تہمارے ساتھ جاؤں گا۔اس سپیشل وے سے ۔ میں یہاں بیٹے کر مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ یہاں تہمارے پاس اسلحہ موجو د بہتم وہ لے او اور اگر ہوسکے تو اپنے ساتھ دو تین آدمی بھی لے او "...... فرا کڑ ہمفرے نے کہا۔
" مُصیک ہے ۔ جسیا آپ مناسب مجھیں ۔ پھر ہمیں فوری طور پر

محسوس ہوتا ہے جسے اس کے سرمیں کسی مافوق الفطرت مخلوق کا ذہن ہو \*۔ ایک اور آواز سنائی دی ۔

" وہ واقعی سپر ہائینڈ ہے چوہان اور میراایمان ہے کہ پاکیشیا پر اللہ تعالٰی نے خاص رحمت کی ہے کہ اس جسیا شخص پاکیشیا میں پیدا کر دیا ہے ۔..... پہلے والے نے کہا اور پھر خاموشی طاری ہو گئ ۔ فرا نکو نے باتی کے بٹن آف کر دیئے۔

" اب تو آپ کو یقین ہو گیا ڈا کر ہمفرے کہ لارڈ ٹرمز اصل نہیں ہے " ....... فراکلونے ایے لیج میں کہا جسے اے اپنی بات درست نکلنے یہ اسے ہوری ہو۔
پراسے بے پناہ مسرت ہوری ہو۔

" یہ ۔ تم ۔ تم واقعی بے پناہ زمین ہو۔ یہ ۔ یہ لوگ پاکیشیائی ایجنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دالس لیبارٹری چلو۔اب میں صدر اسرائیل سے بات کر سکتا ہوں "...... ڈاکٹر ہمفرے نے کہا۔

"لیکن اسرائیل تو دورہے ۔ڈاکٹر ہمفرے اور ظاہرہے صدر صاحب کو یہاں آدمی جھیجتے گئے دن لگ جائیں گے اور یہ لوگ آپ کی آمد کا اتنے طویل عرصے تک انتظار نہیں کریں گے ۔لیبارٹری میں داخل ہونے کا کوئی اور طریقہ بھی سوچ سکتے ہیں ۔اس لئے ان کا فوری خاتمہ ضروری ہے "...... فراکلونے کہا۔

روسی ، کین کس طرح ۔ نجانے ان کی تعداد کتنی ہواور پھریہ بقیناً مسلح بھی ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ یہ سب ریسٹ ہاؤس میں اکٹھے ہونے کی بجائے بکھرے ہوئے ہوں "....... ڈاکٹر ہمفرے نے سوچنے کے ذکک کا ذکر فرانکو نے کیا تھا۔اس کی ریخ نو مو میڑے زیادہ تھی۔ چتانچہ اس سیدھی بہاڑی کے قریب بہنے کر فرانکو رک گیا اور اس نے لینے آدمی کی پشت پر لاے ہوئے تھیلے میں سے ایک بڑا سا باکس ثکالا جس کے اوپر کور چرمھا ہوا تھا۔اس نے وہ کور بہٹا یا اور باکس کو اٹھا کر وہ اس سیدھی بہاڑی پر چڑھنے لگا۔جب آگے چرمھائی بالکل ناممکن ہو گی تو فرانکو نے اس باکس کو دو پتھروں کے در میان پھنسایا اور پھر اس میں سے ایک ایریل نکال کر اسے کھینچا جیا گیا۔ایریل کانی بلندی

تک چلاگیا۔ تو اس نے باکس پر موجو دچار بٹن پر بیں کر دیئے۔ باکس میں سے زوں زوں کی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگیں اور اس پر دو چھوٹے چھوٹے بلب جل اٹھے۔ فرائکو واپس مزااور پھر اصتیاط سے نیچے موجو د ڈاکٹر ہمفرے اور اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ دہاں پہنے کر اس نے تھیلے میں سے ایک اور چھوٹا سا باکس ٹکالا اور اس پر موجود ایک بٹن دیادیا۔

"ابھی تک ڈاکٹر ہمفرے نظر نہیں آیا۔ نجانے لیبارٹری کا راستہ کہاں اور کس طرف ہوگا "..... باکس میں سے ایک آواز ابجری اور ڈاکٹر ہمفرے سمیت سب یہ آواز سن کر چونک پڑے ۔ کیونکہ بولنے والا مقامی زبان ضرور بول رہا تھالیکن اس کا ابجہ بتارہا تھا کہ وہ بہر حال غیر ملکی ہے مقامی نہیں ہے۔

" عمران نے حکر تو خوب حلایا ہے صفدر صاحب ۔ بتیہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا ذہن کسیا بنایا ہے ۔ بعض ادقات تو مجھے یوں

215

آپ قطعی بے فکر رہیں ڈاکٹر صاحب میں نے ساری عمریہی کام
کیا ہے ۔ جب آپ کے سلمنے ان لوگوں کی لاشیں پڑی ہوں گی اور
عومت اسرائیل آپ کو بہادری کاسب سے بڑااعراز دے گی اور آپ کی
جرائت اور ہمت پراخبارات ایڈیشن شائع کریں گے ۔ تو تب آپ خود
موچیں کہ آپ کو کمیں عرت ملے گی جب کہ اگر آپ چھپ کر بیٹھ گئے
تو ہو سکتا ہے یہ ایجنٹ کوئی الیا اسلحہ حاصل کر لیں جس سے پوری
لیبارٹری پہاڑیوں کے اندر ہی مجھم کر دی جائے ۔ آپ جانتے تو ہیں ۔
لیبارٹری پہاڑیوں کے اندر ہی مجھم کر دی جائے ۔ آپ جانتے تو ہیں ۔
کہ موجودہ دور میں کیے کیے خطرناک ہتھیار تیار کئے جا رہے ہیں ۔
آپ خود بھی تو الیے ہی ہتھیاروں کی تیاری پرکام کر رہے ہیں ".......

" اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں جاؤں "۔ ڈاکٹر ہمفرے نے رضا مند ہوتے ہوئے کہا۔

" ہاں ۔آپ حکر کاٹ کر جائیں ۔ ٹاکہ آپ کے ریسٹ ہاؤس پہنچنے تک ہم سپیشل وے تک پہنچ سکیں "...... فرانکو نے کہا۔

"لین متہارے پاس کافی اسلحہ ہے۔ تم یہیں سے کسی طرح ان کا خاتمہ نہیں کر سکتے "....... ڈا کٹر ہمفرے نے کہا۔

آپ نے خو دہی تو کہا ہے کہ وہ نجانے کہاں کہاں بکھرے ہوئے ہوں ۔ہم دو کو مارلیں گے چار کو ۔نجانے ان کی تعداد کتنی ہو "....... ذائلونے کہا۔

۔ ٹھیک ہے ۔ میں جاتا ہوں "....... ڈا کٹر ہمفرے نے کہا اور مڑ

ے انداز میں بولنے ہوئے کہا۔ " ان کلاک طبیعہ پر ک تر میں میں کا ک

"اس کاایک طریقہ ہے کہ آپ ریسٹ ہاؤس میں اکیلے جائیں۔ وہ سب آپ کے منتظر ہوں گے اور آپ کی جان کو فوری خطرہ بھی نہیں کہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ لوگ آپ کو اس بات پر محبور کر سکتے ہیں کہ آپ انہیں سپیشل وے سے لیبارٹری کے اندر لے چلیں۔ کیونکہ باہر سے تو کسی طرح بھی لیبارٹری تباہ نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سپیشل وے کے قریب مناسب جگہوں پر چھپ جاتا ہوں۔ کے ساتھ سپیشل وے کے قریب مناسب جگہوں پر چھپ جاتا ہوں۔ کے ساتھ سپیشل وے کے قریب مناسب جگہوں پر چھپ جاتا ہوں۔ گستے ہی ہے لوگ وہاں پہنچیں گے ہم پلک جھپکنے میں ان کا خاتمہ کر دیں بھیے۔ بی ہے لوگ وہاں پہنچیں گے ہم پلک جھپکنے میں ان کا خاتمہ کر دیں گے ۔ ....... فرائلو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

موج لو - کہیں ایسانہ ہو کہ سب کچے ختم ہو جائے - میرا خیال ہے - جہاری میں تھپ کر ہے - جہاری میں تھپ کر

بیٹھ جاتے ہیں اور صدر کورپورٹ دے دیتے ہیں ۔اب یہ ہمارا کام تو نہیں ہے کہ ہم سائنسدان وشمن ایجنٹوں سے لڑتے پھریں "....... ڈاکٹر ہمفرے نے بچکاتے ہوئے کہا۔

آپ قطعی بے فکر رہیں ڈاکٹر اور بھے پر بھروسہ کریں ۔آپ کی جان کو اور لیبارٹری کو قطعی کوئی نقصان نہ بہنچ گا۔ بلکہ ان ایجنٹوں کے

خاتے سے حکومت آپ سے خوش بھی ہو جائے گی اور دوسری بات یہ کہ ان کے خاتے کے بعد آپ سکون سے کام بھی کر سکیں گے \*

فرانکونے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ویک میں میں میں میں میں میں اس

" مگر "...... ذا كثر بمفرے الجي تك متذبذب تھا۔

217

عمران -جولیا اور مریم ریسٹ ہائی میں موجو دتھے - جب کہ باتی
تام ساتھی ڈا کم جمفرے کو چنک کرنے کے لئے باہر علی گئے تھے "کیا تمہیں یقین ہے کہ ڈاکٹر جمفرے آئے گا"....... جولیانے کہا "کچھ کہا نہیں جاسکتا - میں نے ایک واؤ کھیلا ہے - اب اس کا نتیجہ
کیا ہوتا ہے یہ تو بعد میں معلوم ہوگا"...... عمران نے سنجیدہ لہجے میں
کہا - لیکن پھراس سے پہلے کہ اس کا فقرہ مکمل ہوتا - باہر سے دوڑتے
ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور وہ تینوں چونک کر دروازے کی
طرف دیکھنے گئے -

" ڈاکٹر ہمفرے آ رہا ہے "....... گرسن نے اندر داخل ہوتے ہوئے کیا۔

ی کیا وہ اکیلاہے "....... عمران نے پو چھا۔ " ہاں ۔ فی الحال تو اکیلا ہی لگ رہاہے "....... گرسن نے جواب کر دائیں طرف کو بڑھنے نگا۔ جہاں سے ایک داستہ لمبا چر کائے کر ریسٹ ہاؤس کی طرف جانگلیا تھا۔

جب ڈاکٹر ہمفرے کافی دور جاکر فرائکو اور اس کے ساتھیوں کی فطرف مزگیا۔
نظروں سے غائب ہو گیاتو فرائکو اپنے ساتھیوں کی طرف مزگیا۔
"سنو۔اب تم نے میراپوری طرح ساتھ دینا ہے۔ ڈاکٹر ہمفرے کو میں نے چارے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ہم اس کا تعاقب کریں گے اور جب یہ ریسٹ ہاؤس میں چلاجائے گا۔ تو ہم نے دونوں اطراف میں چیکنگ کرنی ہے۔ پھر جسے ہی یہ لوگ اکٹھ ہوں ہم نے پورے میں چیکنگ کرنی ہے۔ پھر جسے ہی یہ لوگ اکٹھ ہوں ہم نے پورے ریسٹ ہاؤس کو اڑا دینا ہے "....... فرائکو نے کہا۔

" مگر باس ساس طرح تو ڈا کٹر ہمفرے بھی ہلاک ہو جائیں گے ۔۔ ایک آدمی نے حیرت بھرے لیج میں کہا۔

"اگراکی سائنسدان کی قربانی دینے سے وشمن ایجنٹوں کا گروپ ختم ہو سکتا ہے اور لیبارٹری نج سکتی ہے۔ تو یہ سو دام بنگا نہیں ہے اور پیراصل بات یہ ہے۔ کہ اسرائیل سے اعلیٰ ترین اعرازات بھی ہم تینوں کو ہی ملیں گے اور اعلیٰ عہدے بھی "........ فراکلونے کہا اور اس کے دونوں ساتھیوں کے چرے اعلیٰ اعرازاور عہدوں کا نام سن کر مسرت سے چمک اٹھے۔

اکر ہمفرے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ • میرا نام مائیکل ہے اور میں لارڈ صاحب کا خاص آدمی ہوں -

مرا نام مانتین ہے اربی کا ایک نزیف رکھیئے۔ ابھی لار ڈصاحب آجائے ہیں۔ وہ ایک ضروری کام سے نزیف رکھیئے۔ ابھی لار ڈصاحب آجائے ہیں۔ تربی کی بیان رو کول ".....

ر سینے ۔ ان میں اور مجھے کہد کر گئے ہیں کہ میں آپ کو یہاں رو کوں "......

ان نے کہا۔ " گرتم تو زخی ہواوریہ سیے خاتون سید بھی "...... ڈا کٹر ہمفرے

نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ "ان پاکیشیائی ایجنٹوں سے لڑتے ہوئے ہم زخی ہوئے ہیں "۔

عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ \* وہ ۔ وہ ڈا کٹر ہمفرے کہاں ہے ۔ جو نقلی ہے \* ....... ڈا کٹر ہمفرے

اس کولے کر تو لارڈ صاحب لاؤز گئے ہیں۔ تاکہ اس کے متعلق پوری طرح تصدیق کر سکیں ۔انہوں نے آپ کو کال کرنے کے بعد اس سے پوچھ گچھ کی تھی اور انہیں بقین ہو گیا ہے کہ وہ نقلی ہے اور

آپاصلی ہیں "....... عمران نے جواب دیا۔ " اوہ ۔ ٹھسک ہے ۔ پھر میں جاؤں ۔ میں انتہائی اہم کام میں ٹاکٹ بھٹے ہوئے کہا۔

ا مصروف ہوں "...... ڈا کٹر ہمفرے نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ - تشریف رکھیں ڈا کٹر ہمفرے ...... لارڈ صاحب نے کہا ہے کہ ان کی والہی تک آپ کو یہاں روکا جائے "......... اس بار عمران نے مرد لیج میں کہااور ڈا کٹر ہمفرے ہونٹ کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ پھراس ریسے۔
" تم باہر جاکر سب ساتھیوں کو کہد دو کہ جب ڈاکٹر ہمفرے یہاں
آئے تو وہ سب پھیل کر چمک کریں ۔ ڈاکٹر ہمفرے نے آنے میں تو قع
ہیں زیادہ ویر لگا دی ہے ۔ ہو سکتا ہے ۔ اس نے یہاں آنے ہے
پہلے کوئی پلاننگ کی ہو"...... عمران نے کہااور گرسن سرملاتا ہوا باہر

حلا کیا۔ " ڈا کٹر ہمفرے تو ایک سائنسدان ہے اس نے کیا بلانگ کرنی ہے".......جولیانے کہا۔

" ایسی لیبارٹریوں میں سکورٹی کے افرادر کھے جاتے ہیں جو تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں ۔اس لئے کچے بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں ہر پہلو کا خیال رکھنا چاہئے ۔مجھے وراصل اس کا دیرے آنا مشکوک کر رہاہے "۔ عمران نے کہااور جولیانے سرملا دیا۔

پھر تقریباً دس منٹ بعد کرس ایک اوصر عمر آدمی کے ساتھ اندر واخل ہوا ۔وہ آدمی اپن وضع قطع اور لباس سے ہی کوئی سائنسدان لگ رہاتھا۔ "کہاں ہیں لارڈ "....... اس ادصر عمر نے اندر داخل ہوتے ہی

چونک کر کہا۔اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ "آپ ڈاکٹر ہمفرے ہیں "........ عمران نے کری ہے اٹھتے ہوئے یو تھا۔

" ہاں ۔ مگر آپ لوگ کون ہیں ۔ لار ڈ صاحب کہاں ہیں "......

#### 221

جن کی حالت دیکھ کر ہی معلوم ہو رہاتھا۔ کہ وہ زندہ انسانوں کی بجائے لاشیں ہیں۔ تنویراور کیپٹن شکیل نے ان دونوں کو فرش پر پیج دا۔

"ان کا تبیرا ساتھی فرار ہو گیا ہے ۔ لیکن گر سن ۔ صفد راور چوہان اس کے پیچھے ہیں "....... تنویر نے کہا۔

"ان میں فرائلو بھی شامل ہے ڈا کٹر ہمفرے "....... عمران نے ڈا کڑ ہمفرے کی طرف دیکھتے ہوئے سرد لیج میں کہا۔ " نہ ۔ نن ۔ نہیں ۔ مگر کون فرائلو "....... ڈا کٹر ہمفرے نے بات کر کے بعد میں اپنے آپ کو سنجلانے کی کو شش کرتے ہوئے کہا۔ " میں نے تہیں کہا تھا ڈا کٹر ہمفرے کہ موت بے حد تکلیف دہ چیز

میں سے ہیں ہم عادا مربطرے کہ موت ہے طاقعیف دہ چی ہے۔اب دیکھویہ ددنوں جو چند کھے پہلے زندہ تھے اور بقیناً تہارے ساتھ لیبارٹری سے باہر آئے ہوں گے اب مردہ پڑے ہوئے ہیں یہی

عالت تہاری بھی ہو سکتی ہے "... ... عمران کا لجد اس قدر سرد تھا کہ ا ذاکر ہمفرے کا جرہ بلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔

ہ مم ۔ مم ۔ میں تو بے قصور ہوں ۔ لار ڈ صاحب کو معلوم ہے "۔ ڈاکٹر ہمفرے نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔

" لار ڈ صاحب کی لاش د کھاؤں آپ کو "....... عمران نے سرد کھج میں کہا۔ تو ڈا کڑ ہمفرے بے اختیارا چھل کر کھڑا ہو گیا۔

" یہ ۔ یہ ۔ تم کیا کہد رہے ہو "...... ڈاکٹر جمغرے نے کہا اور دوسرے لمجے وہ کیک لخت وردازے کی طرف دوڑ پڑا۔ مگر اس سے پہلے ے بہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات چیت ہوتی ۔ اچانک دور سے نہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات چیت ہوتی ۔ اچانک دور سے فائرنگ اور بھرخوف ناک دھما کوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں ادر عمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ہمفرے بھی چونک پڑا۔

" یہ سید کیا ہو رہا ہے "...... ڈا کٹر ہمفرے نے بری طرح پریشان ہوتے ہوئے کہا۔

"ابھی معلوم ہو جائے گا"....... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
" مم ۔ مم ۔ میں نے فرائکو کو کہا بھی تھا مگر "...... ڈاکٹر ہمفرے
نے انہائی پریشانی کے عالم میں لاشعوری طور پر بزبزاتے ہوئے کہا۔
" فرائکو کون ہے"...... عمران نے پوچھا۔

" فرائکو ۔ کون فرائکو ۔ میں تو کسی فرائکو کو نہیں جانیا "۔ ڈاکٹر ہمفرے نے بری طرح گھرائے ہوئے لیج میں کہا۔

" ذا كر بمفرے آپ سائنسدان ضرور ہیں ۔ ليكن آپ بہر حال انسان بھى ہیں ۔ اس لئے آپ كو اس بات كاتو احساس ہوگا كہ موت كتن تكليف دہ چيزے "...... عمران نے كما۔

" موت - کس کی موت "...... ڈاکٹر ہمفرے نے اور زیادہ گھرائے ہوئے لیج میں کبا۔

" ابھی ستہ چل جائے گا "...... عمران نے جواب دیا۔ فائرنگ اور دھماکے اب ختم ہوگئے تھے اور پھر کافی دیر بعد تنویر اور کیپٹن شکیل اندر داخل ہوئے ۔ تو ان کے کاندھوں پر دوآدمی لدے ہوئے تھے۔

بت جیت سیٰ گئی۔اس طرح ہمیں معلوم ہو گیا کہ فرانکوجو کچے کہہ رہا تھا وہ درست ہے ۔اس پرسی نے فراکلو کو کہا کہ ہم دالی لیبارٹری میں جاکر بیٹیے جاتے ہیں۔ وہاں ہم محفوظ ہوں گے اور پھراعلیٰ حکام کو اطلاع کر دیتے ہیں ۔ لیکن اس نے ضد کی اور مجھے یماں بھیج دیا کہ میں جا كرتم لوگوں سے ملوں ادر كھرتم سب كو سپيشل دے تك لے جاؤں وہاں فراکلو اپنے آدمیوں کے ساتھ چھیا ہوا ہوگا ۔ وہ وہاں تم لو گوں کا خاتمہ کر دے گا۔ چنانچہ میں یہاں آگیا۔ مگر اب یہ دونوں لاشسي عہاں آئی ہیں ۔اس کا مطلب ہے کہ فرائکو والیس نہیں گیا بلکہ وہ مرے چھے سہاں آیا تھا " ...... ڈاکٹر ہمفرے نے آخر کاربوری تفصیل باتے ہوئے کہااور پھر تنویراور دوسرے ساتھیوں نے جب آکر بنایا کہ وہ آدمی پہاڑی چٹانوں میں کہیں غائب ہو گیا ہے تو عمران سمجھ گیا کہ فرانکو اس سپیٹل راستے ہے والی لیبارٹری کے اندر حلا گیا ہو گااور تقیناً اب وہ خودلیبارٹری کے اندرے ہی اسرائیل کے صدرے بات كرے گاور بحرصدراسرائيل كى دجد سے شايد يورے بالينڈكى فوج ان بہاڑیوں پر ریڈ کر دے سہطانچہ عمران نے تیزی سے رسیور اٹھا یا ادر چیف انجنیرے نمر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ " يس ـ يي ـ ا ب ـ ثو چيف انجنيرُ فو نز " ....... رابطه قائم ہوتے

" یں ۔ پی ۔ آپ ۔ ٹو چیف انجنیئر فونز "....... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی ۔ " ہم لارڈٹر مزبول رہے ہیں ۔ چیف انجنیئر سے بات کراؤ فوراً "۔

" ہم لارڈٹر مزبول رہے ہیں ۔ چیف انجنیئر سے بات کراڈ فوراً "۔ عمران نے لارڈٹر مزکے لیج میں کہا۔ تو کرسی پر بیٹھا ہوا ڈا کٹر ہمفرے کہ وہ وروازے تک پہنچا۔ گولی چلنے کی آواز سنائی دی اور ڈاکٹر ہمفرے چیخا ہوا منہ کے بل دروازے کے سلمنے ہی گر گیا۔

"ا بھی میں نے صرف دھمکی دی ہے۔ورنہ گولی تہماری کھوپڑی میں بھی اتر سکتی تھی ۔ا بھ کر کھڑے ہو جاؤ "....... عمران نے کر خت لیج میں کہا اور ڈا کٹر ہمفرے ابھ کر کھڑا ہو گیا۔اس کا جسم اب نمایاں طور پر کانپ رہا تھا۔

"کاش مم مم میں فرانکو کی بات نه مانیا سکاش "....... ڈاکٹر ،ممرے موئے قدموں ممرے نے ذور دینے والے لیج میں کہا اور پھر مرے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا والیں کرسی پر آگر بیٹھے گیا ۔ کیونکہ عمران کے ہاتھ میں موجو دریوالورنے اسے الیما ہی اضارہ دیا تھا۔

"اب اگرتم بھی لاش میں تبدیل ہونا نہیں چاہتے تو پوری تفصیل بتاؤ کہ یہ فرائکو کون ہے اور تم ان لوگوں کو ساتھ لے کر کیوں آئے تھے "...... عمران نے کہا۔

"مم - میں تو آرہا تھا۔ لیکن فرائلونے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی
نقلی لارڈ ٹرمزبول رہاہو۔ پھراس نے الیے دلائل دیئے کہ میں قائل ہو
گیا۔ فرائلولیبارٹری میں سیکورٹی چیف ہے۔ یہ دونوں اس کے ساتھی
ہیں۔ پھرہم نے حمہارے اس ریسٹ ہادس کو تباہ کرنے کی بلاننگ ک
میں ، فرائلو اور یہ دونوں آدمی اسلحہ لے کر سپیشل وے سے باہر نگلے
اور ہم لمبا چکر کاٹ کر ریسٹ ہادس کے عقبی طرف سیدھی بہاڈی ک
پیچے بہنچ ۔ وہاں فرائلونے کوئی آلہ دگا یا جس پر کسی صفدر اور چوہان ک

225

" ڈاکٹر ہمفرے ساب تم ہمیں اس سپیشل دے تک لے جادگے: عمران نے رسیور رکھ کر ڈاکٹر ہمفرے سے مخاطب ہو کر کہا۔ "مگر اے تو اندر سے کھولا جاسکتا ہے۔ باہر سے کسی صورت میں بھی نہیں اور فرائکو اب اسے کسی صورت بھی نہ کھولے گا ".......

"ہم تمہیں اکیلااس سپیشل وے تک بھیجیں گے اور خود کافی دور
رہیں گے ۔ السبّہ تم نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ اندر جا کر اس
سپیشل وے کو مستقل طور پر کھول دینا ہے اور اس فرائکو کو ہمارے
حوالے کر دینا ہے "....... عمران نے جواب دیا تو ڈاکٹر ہمفرے کے
سابقہ سابھ عمران کے ساتھی بھی چونک پڑے ۔ کیونکہ عمران کی یہ
بات ڈاکٹر ہمفرے کے لئے تو ایک نعمت تھی جب کہ باتی ساتھیوں
کے لئے انہائی احمقانہ تھی ۔

"كيا - كيا مطلب ......كيا تم مجمج والبن ليبارثري مين جانے وو ع "....... ذاكر مفرے نے اليے لہج مين كها - جسي اسے اپنے كانوں پريقين بنة آيا ہو۔

" تم ایک سائنسدان ہو ڈاکٹر ہمفرے اور ہم لوگ سائنسدانوں کی ہے حد عرت کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہم نے تہیں مارکر یا لینے پاس دکھ کر کیا کرنا ہے ہمارا مشن تو لیبارٹری سے صرف وہ فارمولا حاصل کرنا ہے۔ جس کی تجربہ تم پاکیشیا میں کرنا چاہتے ہواور اگر تم وعدہ کرد کہ اس فارمولے کی کانی ہمیں دے دو گے۔ تو ہم

بے اختیار چو نک کر عمران کی طرف دیکھنے لگا۔لیکن وہ بولا کچر نہیں ۔ " میں سر۔ چیف انجنیز بول رہا ہوں "....... چند کمحوں بعد دوسری طرف سے چیف انجیئئر کی آواز سنائی دی ۔

" ہم لار ڈ ٹرمز بول رہے ہیں ویلس ۔ بلیک ہلز لیبارٹری کا مائیکرو ٹرانس نمبر فوری طور پر آف کر دو اور جب تک ہم حکم نہ دیں اس وقت تک یہ نمبرآن نہیں ہوناچاہئے "....... عمران نے انہائی تحکمانہ لیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔

یہ مم مے مم سرگر سر" ..... دوسری طرف سے بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا گیا۔ ظاہر ہے یہ ہدایت چیف انجنیز کے لئے انتہائی خلاف توقع تھی ۔

" سنو ویلس سہتد دشمن سیرٹ سروس ایجنٹ لیبارٹری کو تباہ کرنا چاہے ہیں ۔ اس فون کے ذریعے اس لیبارٹری تک چہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں ۔ اس لئے اگر تم نے فوری طور پریہ فون بند نہ کیا تو چرلیبارٹری کی تباہی کی تنام تر ذمہ داری تم پرعائد ہو جائے گی اور جانتے ہوکہ اس کا نیجہ کیا نگھ گا۔ تم کیا تہارا پوراخاندان تہہ تین کر ویا جائے گا " سیسہ عمران نے انتمائی سخت لیج میں کہا۔

" لیں سر ۔ لیں سر ۔ میں ابھی اے آف کر دیتا ہوں "۔ دوسری طرف ہے چیف انجنیر ویلس نے بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا۔ " جب تک ہم حکم نہ دیں ۔ تم نے اے کسی صورت بھی آن نہیں

کرنا "...... عمران نے کہااور رسیور رکھ دیا۔

227

\* صرف زبانی باتیں مت کرو۔ پوری تفصیل بتاؤ\* .....عمران • سر

کہا۔

" مجے پراعتماد کرومسٹر"...... ڈاکٹر ہمفرے نے کہا۔ " صرف اعتماد سے کام نہیں طبے گا ڈاکٹر۔ تمہیں پوری تفصیل

» صرف احتماد ہے گام ہیں ہے ہ واسم بتانی ہو گی \*....... عمران کا کہجہ سروہو گیا۔

" سوری ۔ میں حمہیں یہ راز نہیں بتا سکتا۔ کسی صورت میں بھی نہیں بتا سکتا " ........ ڈا کڑ ہمفرے نے مصنبوط کیج میں کہا اور عمران

إدياس

" تنویراور صفدر۔ تم دونوں ڈا کٹر ہمفرے کو یہاں سے لیے جاؤاور " تنویراور صفدر۔ تم دونوں ڈا کٹر ہمفرے کو یہاں سے لیے جاؤاور

باہر لے جاکر اسے گولی مار دواور اس کی لاش کسی کھٹر میں دھکیل دو۔
یہ ہمارے لئے بے کار ہے۔ اب اس کی لاش پہاڑی گدھ ہی کھائیں
گے "....... عمران نے سرد لیج میں کہا۔ تو تنویر بحلی کی سی تیزی سے
ڈاکٹر ہمفرے پر جھپٹا۔ اس نے ڈاکٹر ہمفرے کو بڑے بے در داند انداز
میں گردن سے پکڑا اور انتہائی بے در دی سے گھسٹٹا ہوا در وازے کی

۔ طرف لے جانے لگا۔ ڈا کٹر ہمفرے نے بری طرح چیخا شروع کر دیا۔ دہ اس طرح ہائتے پیر مار رہاتھا جسے ذرع ہونے والی بکری حلاتی ہے۔

ع بے کار آدمیوں کا یہی انجام ہوتا ہے ۔ ڈاکٹر جمفرے "......

عمران نے سرد کیج میں کہا۔

 لیبارٹری بھی تباہ مذکریں گے اور خاموثی سے عہاں سے واپس طِ جامیس کے "....... عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

تخصیک ہے۔ ٹھیک ہے۔فارمولاس تہیں دے ریتا ہوں۔تم مجے مت مارو اور لیبارٹری کو تباہ مذکرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ

فارمولا تہمیں مل جائے گا "...... وا کر بمفرے نے فوراً ہی کہا۔

" لیکن اگر تم لیبارٹری کے اندر جا کر اپنے وعدے سے مگر کئے تو پچر تم سمیت بیہ پوری لیبارٹری تباہ کر دی جائے گی"۔ عمران نے کہا۔ " نہیں ۔ نہیں ۔ ہرگز نہیں ۔ میں وعدہ پورا کروں گا۔ جھے پر یقین

کرو"..... ڈا کڑ ہمفرے نے کہا۔

" تحجے تہارے وعدہ پریقین ہے کہ تم ہماری پوزیشن کو انچی طرح تحجیۃ ہو ۔اس لئے ہماری تسلی کے لئے تفصیل سے بناؤکہ تم باہر سے سیشل دے کیا کہو گے ۔اگر اس نے تہارے کہنے کے باوجود سپیشل دے کھولنے سے انگار کر دیا تو "...... عمران نے کہا۔

معلوم ہے کہ وہ میرے کہنے کے بادجود سپیشل وے نہ کھولے گا۔ کیونکہ اسے خطرہ ہوگا کہ تم لوگ کہیں مجھے چارے کے طور تر استعمال نہیں کہ میں کہا کہ تم لوگ کہیں مجھے چارے کے طور

پر تو استعمال نہیں کر رہے۔لین وہ صرف سیکورٹی انچارج ہے۔جب
کہ میں لیبارٹری انچارج ہوں۔اس نے تم فکر مت کرو۔ میں بہرحال
لیبارٹری میں داخل ہو جاؤں گااور پھروہاں سے فارمولے کی کابی لا کر

تمس دے دوں گا \* ..... ڈا کر ہمفرے نے کہا۔

لینے دونوں ساتھیوں کو آگے بھیج کر فرانکو خود کافی فاصلہ دے کر ان کے چھیے چلنے نگا۔اس کا مقصدیہ تھا کہ وہ کسی طرح ریسٹ ہاوس کو ان ایجنٹوں سمیت ہی اڑا دے ۔اس کے لئے ڈاکٹر ہمفرے تو کیا دہ ا بنے ان دونوں ساتھیوں کی قربانی دینے کے لئے بھی تیار تھا۔ کیونکہ اے بقین تھا کہ اگر دہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ تو پھراسرائیل میں واقعی اعلیٰ ترین اعرِازات اس کاانتظار کررہے ہوں گے۔اس نے الين ياس الك زيرد ميكم ايكسرا فورس ميزائل كن ركه لي تحى - ي گن اس کی ذاتی ملکیت تھی اور وہ اسے اپنے ساتھ اسرائیل سے لیبارٹری میں لے کر آیا تھا ۔اس گن کی یہ خصوصیت تھی کہ اس کی ریخ کافی وسیع تھی اوریہ چونکہ کمپیوٹر کنٹرول تھی ۔اس لئے اس کا نشانہ کبھی ۔ خطا نہ ہو سکتا تھا۔ اس سے نکلنے والی خصوصی شعاعیں بے جان اور ٹھوس چیزوں کو تو حشم زون میں راکھ کا ڈھیر بنا دیتی تھیں ۔ جب کہ

"اے زندگی بچانے کاآخری چانس دے دو تنویر "........ عمران نے کہا اور تنویر نے ایک جھٹکا دے کر ڈاکٹر بمفرے کو چھوڑ دیا اور ڈاکٹر بمفرے زور دار جھٹکے کی وجہ سے چیخنا ہوا اوندھے منہ نیچ جاگرا۔ پھر اس نے خود ہی اٹھنے کی کو مشش کی ۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اٹھنا۔ اس نے خود ہی اٹھنے کی کو مشش کی ۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اٹھنا۔ اچانک ریسٹ ہاؤس کے باہر تیز سیٹی کی گو نحق ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ایک کان پھاڑ خوف ناک دھما کہ کمرے کی چھت پر سنائی دیا اور اس کے ساتھ ہی عمران اور اس کے ساتھ ہی ہو کر فضا میں بھرتے طے گئے ہوں ۔ دھماکے کے ساتھ ہی ہلکی کر بناک میں بچھرتے طے گئے ہوں ۔ دھماکے کے ساتھ ہی ہلکی کر بناک میں بچھیں سنائی دیں اور پھران سب کے احساسات فناہو کر رہ گئے

اس نے ذراس کم ہمتی رکھائی ۔ تو نه صرف دہ خود مارا جائے گا بلکہ لیبارٹری پر بھی یہ اوگ قبضہ کر اس کے سکیونکہ سپینل وے کھلا ہوا تھا اور ڈاکٹر ہمفرے ان لوگوں کے قبضے میں تھا ۔ خفیہ راستے میں داخل ہونے سے پہلے کئ بار گولیاں اس کے بالکل قریب سے نکل گئ تھیں اور وہ بال بال بچا تھا اور اس کے ساتھ ہی اے پوری طرح احساس ہو گیاتھا کہ اس کا تعاقب کرنے والے بھی لینے کام میں انازی نہیں ہیں ۔ لیکن فرائکو جانباتھا کہ یہ لوگ ان بہاڑیوں سے واقف نہیں ہیں ادریہی یوائنٹ فرانکو کے حق میں جا تا تھا۔ خفیہ راستے میں دوڑتا ہوا فراکلو تھوڑی دیر بعد کافی دور داقع بہاڑی علاقے میں پہنچ گیا۔ اب وہ اپنے تعاقب کرنے والوں کو جھٹک دسینے میں کامیاب ہو حکا تھا الك لح كے لئے إے خيال آيا كه وہ سپيشل وے سے والي ليبارٹرى میں جاکر اپنے آپ کو بند کر لے اور پھر فون پر صدر اسرائیل کو متام عالات سے آگاہ کر کے ان سے مدد مانگے ۔لیکن پھراس نے خود ہی ہے ارادہ ترک کر دیا ۔اس سے پاس مخصوص میزائل گن موجود تھی اور دہ اس کی مدد سے کوئی کارنامہ سرانجام دینے کی پوزیشن میں بھی تھا۔اس لئے وہ آخری کمحے تک جدوجہد کرنا چاہتا تھا ۔بہاڑی دروں میں ایک طویل حکر کاٹ کر اکی بار بچروہ ای جگہ چہنے گیا جہاں اس نے وہ مخصوص آلد لگا کروشمن ایجنٹوں کی باتیں سی تھیں ساب اس نے اس سدحی بہاڑی کو عبور کر کے ریسٹ ہاؤس کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا چنانچه وه ایک بار بجراوبر چرهے نگا۔ گو اس سیدھی بہاڑی کو کراس

انسانوں پراس کااثر ہے ہوثی کی صورت میں نکلتا ہے ۔کانی آگے برسے کے بعد جسے ہی وہ ایک بحثان کے پیچے سے نکلا۔ اچانک اے کچھ دور اپنے دائیں ہاتھ پر تیز فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنائی ویں اور دہ چونک کر سیدھا ہوا ہی تھاکہ اس نے دور سے اپنے ایک ساتھی کو دوڑ کر اپنی طرف آتے ویکھا۔ اس کے پیچے اسے دو آومی نظر آئے ۔ای کچ تیز فائرنگ کی آواز سنائی دی اور اس کا ساتھی چیجٹا ہوا منہ کے بل نیچ کر ااور اس کا ساتھی چیجٹا ہوا منہ کے بل نیچ کر ااور اس کا ساتھی جیجٹا ہوا منہ کے بل نیچ کر ااور اس کے ساتھ ہی فائرنگ کی آوازیں ختم ہو گئیں۔ فرائکو ایک کے ہزارویں جسے میں سمجھ گیا کہ اس کے دونوں ساتھی ہی پشت پر اور یہ دھماکے ان بموں کے تھے جو اس کے ایک ساتھی کی پشت پر اور یہ دھماکے ان بموں کے تھے جو اس کے ایک ساتھی کی پشت پر اسے ہوئے تھے۔

"اکی اور آدمی ان پرطانوں کے پیچھے موجود ہے۔ میں نے اس کی جھکک دیکھی ہے "....... ایک پیچنی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے سابقے ہی گولیوں کی ایک تیز ہو تچھاڑ اس پرطان ہے آ نگر ائی ۔ جس کے پیچھے فرانکو چھپا ہوا تھا۔ فرانکو کو صورت حال کی سنگینی کا احساس ہو گیا دہ کس پہاڑی لومڑی کی طرح مڑا اور بجلی کی می تیزی ہے جھکے جھکے انداز میں دوڑ تا ہوالین وائیں طرف کو بھاگ پڑا۔ میزائل گن اس کے کاندھے سے لئکی ہوئی تھی ہونکہ وہ ان پہاڑیوں سے انچی طرح واقف کاندھے سے لئکی ہوئی تھی ہونکہ وہ ان پہاڑیوں سے انچی طرح واقف تھا۔ اس لئے جلد ہی اسے ایک الیما خفیہ راستہ مل گیا۔ جہاں سے وہ آنے دالوں کو ڈاج دے سکتا تھا۔ مسلسل بھاگئے آنے دالوں کو ڈاج دے سکتا تھا۔ مسلسل بھاگئے

ریٹ ہاوی اس وائرے کے اندری رہے اور پراس نے سائس روک کر ٹریگر دبا دیا۔ گن کو ایک ہلکا ساجھٹکا نگا اور اس کی نال میں ے ایک سرخ رنگ کا بڑا سا کیپول نکل کر بحلی کی می تیزی ہے ریٹ ہاوس کی طرف برصے نگا۔ کیپول اس قدر تیزر فتاری سے جارہا تھا کہ اس تر رفتاری کی وجہ سے سیٹی کی تر آواز اس کے فضا میں گزرنے کی وجہ سے پیداہوری تھی ۔ گوجہاں سے یہ کیپول فائر کیا گیا تھا۔ وہاں سے ریسٹ ہاوس کا فاصلہ کافی تھا۔ لیکن اس کے باوجو و انتهائی تیزرفتار کیپول صرف جند سیکنڈ میں ہی ریسٹ ہاوس تک بہنے گااور دوسرے کمح فضااکی خوف ناک اور زبردست دھماکے ہے گونج اتھی اور جہاں ایک کمجے پہلے ریسٹ ہادس کی مصبوط عمارت نظر آ رى تھى دہاں ہر طرف سرخ رنگ كاتيز دھواں ساتھا گيا ۔ الركك ا نتهائی شاندار طریقے ہے ہٹ ہو چکاتھااور فرانکو کا چرہ کھل اٹھا۔ چند لمحول بعد جب وصوال چھٹا تو فرانکو بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا ۔ کیونکہ جہاں ریسٹ ہاوس تھا دہاں اب سوائے را کھ کے ڈھیر کے اور کچھ نظرند آرہاتھا۔ مکمل ریسٹ ہاوس تباہ ہو کررہ گیا تھا اور فرانکونے گن کاندھے سے اٹکائی اور الک بار پھر تیزی سے نیچ اترنے لگا۔اے معلوم تھا کہ ریسٹ ہادس کے اندر موجود افراد اس خوف ناک تبای کے باوجود بہرحال زندہ ہوں گے اور طبے کی راکھ کے نیچ دیے ہوئے بے ہوش پڑے ہوں گے ۔ کیونکہ خصوصی شعاعوں نے ریسٹ بادس کی عمارت اوراس کے اندر موجو دہرہے جان چیز کو چشم زدن میں را کم بنا

. كرتے ہوئے ہزاروں بار موت اس كے بالكل قريب سے كرر كئى \_ لیکن بہرحال بے پناہ جدوجہد کے بعد آخر کاروہ اسے کر اس کر کے اوپر پہنے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ کافی دیر تک وہ ایک چٹان کی اوٹ میں یزاا پناسانس ٹھیک کر نارہا۔ پھراٹھ کر بھکے بھکے انداز میں آگے برھنے لگا ۔ چند لموں بعد اسے دور سے اکی ایس چنان نظر آگئ ۔ جہاں سے اسے لقین تھا کہ وہ ریسٹ ہاؤس کو اپن گن سے ٹارگٹ بناسکے گا۔ چتانچه وه اس چتان کی طرف بڑھنے نگا۔ چتان تک پہنچنے کاراستہ اس قدر د شوار گزار تھا کہ اس قدر دشواری اسے اس سیدھی چنان پر چراست وقت بھی پیش نہ آئی تھی - بہر حال بے پناہ جدوجہد کے بعد آخر کار وہ اس چٹان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیااور اس کے ساتھ ہی اس کاول ب بناہ مسرت سے جھوم اٹھا۔ کیونکہ ریسٹ ہاؤس کی پوری عمارت اب نه صرف اس کی نظروں کے سلمنے تھی بلکہ وہ اس کی مخصوص گن كى ريخ ميں بھى تھى - پحند لحے وہ يرا ہانية رہا - مگر جب اس كا سانس درست ہو گیا۔ تو اس نے کاندھے سے گن اتاری ۔اس میں میگزین لوڈ کیا اور پھراسے کا ندھے سے لگالیا۔ گن کے چھلے جھے پر کمپیوٹر ٹار گٹ جیکنگ آلہ موجو دتھا۔اس نے گن کو کاندھے سے نگا کر ریسٹ ہاؤس کی چھت کو ٹار گٹ بنانے کا کام شروع کر دیا اور چند کموں بعد جب اس کمپیوٹر آلے کی چھوٹی می روشن سکرین میں سرخ رنگ کے مخصوص دائرے کے اندر ریسٹ ہاؤس نظر آنے لگ گیا تو اس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا اور پھر گن کو اس طرح سیدها کیا کہ

ماف نظرآدے تھے۔

الله شو اب لقيناً محج اسرائيل كاسب سے باا ايوارد ضرور مل بائے گا " ...... فرانکو نے مسکراتے ہوئے کہااور پھر جیب سے اس نے آٹو میٹک پیشل نکال میا آگہ ڈا کٹر ہمفرے کے علادہ باتی سب کو گولیوں سے اڑا دے ۔ لیکن بھراکی خیال اس کے ذہن میں ابجراتو اس نے پیٹل واپس جیب میں رکھ لیا۔وہ انہیں ہلاک کرنے سے پہلے ان کے بارے میں یوری تفصیل جان لینا چاہا تھا ۔ تاکہ جب اسرائیل کے صدر کواپنے کارنامے کی رپورٹ دے تواہے بتاسکے کہ اس نے دشمن کے کن کن ایجنٹوں کا خاتمہ کیا ہے ۔اے بقین تھا کہ یہ لوگ بقیناً کوئی اہم اور مشہور ایجنٹ ہوں گے تبھی اسرائیل کا صدر اس لیبارٹری کی حفاظت کے لئے اس قدر پر بیشان تھا۔ لیکن مہاں کوئی اليي جگه نه تھي ۔جہاں وہ انہيں ہوش ميں لا کر پوچھ گچھ کر سکتا۔اس ا نانہیں لیبارٹری میں لے جانے کا فیصلہ کیا ۔اے معلوم تھا کہ جب تک ان لو گوں کو دہ مخصوص انداز میں ہوش میں نہ لائے گا۔ یہ ازخود ہوش میں نہ آسکیں گے۔اس لئے ان کی طرف سے انہیں کوئی فکر نہ تھی ۔وہ تیزن سے مڑااور بھا گیا ہوااس طرف کو بڑھنے لگا۔ جد هرسپیشل وے تھا۔

دیا ہوگا۔لیکن یہ شعاعیں انسانی گوشت پوست کو یہ جلا سکتی تھیں ۔ الستہ اس کے اثرات سے ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی ۔ یہ گن دراصل ایکریمیاکی ایک لیبارٹری نے خاص مقاصد کے تحت تیار کی تھی اور فرانکو اس لیبارٹری کی سیکورٹی میں رہ چکاتھااور اسے یہ گن اس قدر پسند آئی تھی کہ وہاں ہے اسرائیل واپسی پروہ اے چراکر لے آیا تھا اور تب سے وہ اس کی تحویل میں رہی تھی ۔اس کا میگزین بھی وہ ساتھ لے آیا تھا۔البتہ اے استعمال کرنے کی نوبت پہلی بار آئی تھی۔ نیچ اتر کر وہ دوڑ تا ہوا ریسٹ ہاؤس والی جگہ کی طرف بڑھنے لگا اور تعوزي دير بعد جب وه اس جگه پهنجا جهاں پہلے ریسٹ ہاوس تھا۔ تو دا قعی راکھ کے گبرے سے دھر کے نیج اے دشمن ایجنٹ دب ہوئے و کھائی دینے گئے ۔ راکھ حمرت انگیز طور پر گرم نہ تھی ۔ یوں لگتا تھا جیے راکھ کو یہاں پڑے کافی عرصہ گذر گیا ہو اور وہ ٹھنڈی پڑ بھی ہو ۔ حالاِنکہ الیمانة تھا ۔اصل بات یہ تھی کہ یہ مخصوص شعاعیں بے جان ٹار کٹس کو گرم کر کے جلانے کی بجائے ان کا کے وجود چٹم زدن میں تو زېموژ دىتى تھىيں ساس لىئے ہر چىز راكھ كى صورت اختيار كر جاتى تھى \_ لیکن یہ راکھ ٹھنڈی ہوتی تھی ۔ فرائلو نے راکھ کے ڈھر میں دب ہونے انسانوں کو باہر تھینچنا شروع کر دیا۔ تقریباً سادے ہی افراد الك جكر براكشے بى مل كے -ان ميں ڈاكٹر بمفرے بھى موجو دتھا اور اس کے ددمردہ ساتھی بھی ۔ان کے علاوہ دوعورتیں اور پانچ مرد تھے ۔ ا کی عورت اور ایک مرد خاصے زخی تھے ۔۔ان کے جسموں پر زخم

237

فرائلو ۔ میرا نام فرائلو ہے ۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم اس ٹیم کے ایڈر ہو ۔ دیکھواب اپنا اور اپنے ساتھیوں کا حشر "....... فرائلو نے انہائی غرور بھرے لیج میں کہااور عمران نے ادھرادھر دیکھااور اس کے ساتھ ہی اسے صحح معنوں میں سنگین صورت حال کا احساس ہوا ۔ عمران اور اس کے مردساتھی سب زنجیروں میں حکرے دیواروں کے مالق بندھے ہوئے کھڑے تھے ۔ جب کہ جوالیا اور مریم وہ کر سیوں پر رسیوں سے حکری ہوئی تھیں ۔جوالیا اور مریم کے جمموں پر رسیوں سے حکری ہوئی بیٹھی ہوئی تھیں ۔جوالیا اور مریم کے جمموں پر مردانہ لباس تھے ۔ جب کہ عمران اور اس کے مردساتھیوں کے جمموں برصرف پتلونیں تھیں اور وہ بھی ان کی ناپ کی نہیں تھیں ۔ کسی کو وہ بہت ٹائٹ ۔ ان کے اوپر والے جسمی کریاں تھی اور عمران کے جسمی بردہ کوڑوں کی ضربوں نے لمبے لمبے زخم کریاں تھے اور عمران کے جسمی بردہ کوڑوں کی ضربوں نے لمبے لمبے زخم کریاں تھے اور عمران کے جسمی بردہ کوڑوں کی ضربوں نے لمبے لمبے زخم خل کریاں تھے اور عمران کے جسمی بردہ کوڑوں کی ضربوں نے لمبے لمبے زخم خل کریاں تھے ۔

"بہت شکریہ مسر فرائکو۔ تم نے عور توں کو کر سیوں پر بھایا ہے اور انہیں لباس بھی مہیا کر دیئے ہیں۔اس کا مطلب ہے کہ تم بنیاوی طور پراتھے انسان ہو"....... عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

"اچھے برے کا تعلق نہیں مسڑ علی عمران ۔ ہم دراصل تم لو گوں کو بالکل عریاں حالت میں حکام کے حوالے نہ کر ناچاہتے تھے ۔ کیونکہ اس طرح میری دہ مخصوص گن سلمنے آسکتی تھی ۔ جس کا نشانہ تم لوگ ہے ہوادر میں اس سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا ۔اس لئے محبوراً مجھے درد کی ایک تیز ہر عمران کے جسم میں جیسے تیرتی چلی گئ ادر اس
کے سابقہ ہی اس کے کانوں میں جو لیا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔
"اسے مت بارو... .. پلیزا ہے مت بارو ۔ یہ پہلے بھی شدید زخی
ہے "...... جو لیا کسی کی منت کر رہی تھی ۔ درد کی تیز ہر اور جو لیا کی
منت بھری آواز نے عمران کے شعور کو ایک جھٹکے ہے بیدار کر ویا۔
ہوش میں آتے ہی اسے بے اختیار ہونٹ بھینچنے پڑے ۔ کیونکہ اس کمح
ہوش میں آتے ہی اسے بے اختیار ہونٹ بھینچنے پڑے ۔ کیونکہ اس کمح
شڑاپ کی تیز آواز کے سابقہ ایک کوڑ اس کے جسم سے مگرایا تھا اور
اسے یوں نگا تھا جسے اس کی رگ رگ میں جسے آگ کی ہر دوڑتی چلی

" بڑے بہادر ہو دوست ہوا کی ہے ہوش اور بندھے ہوئے ہے بس آدمی پر تشدد کر رہے ہو"...... عمران نے ہونٹ چہاتے ہوئے کہا۔

ا ایریمیا کی جس لیبارٹری میں اے ایجاد کیا گیا ہے - میں وہاں سکورٹی میں کام کر تا رہا ہوں اور والیبی پر میں ایک گن اور اس کا ميكزين ازاكر سائق لے آنے میں كامياب رہاتھا "..... فرانكونے

جواب دیتے ہوئے کہا۔

اس کمجے اس کرے کا دروازہ کھلااور ڈا کٹر ہمفرے اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر نیالباس تھا۔

ون كام نهيس كررها فرائكو -اس عمران نے ميرے سلمنے لارڈ ٹرمزے لیج میں چیف انجنیر فونز کواہے آف کرنے کی ہدایت کی تھی

اور سابھ ہی ہیہ بھی کہاتھا کہ جب تک وہ نہ کمے وہ اسے آن نہ کرے اور اس کے بغیر ہم کسی طرح بھی اسرائیل کے صدریا دوسرے اعلیٰ حکام کو اطلاع نہیں دے سکتے "...... ڈا کٹر ہمفرے نے فرائکو سے مخاطب ہوکر کھا۔

" يہاں تو اور كوئى فون نہيں ہے اور ريسٹ ہاوس والافون تو جل

كرراكه بو حكا بوكا - اب اے كيے ٹھك كرايا جائے - اكب ى صورت ہے کہ آپ خود جا کر چیف انجنیز سے ملیں اور اسے ساری صورت حال بتأكر اسے ٹھك كرائيں يا بچرلاؤز سے براہ راست كسى

دوسرے فون پراسرائیل بات کریں "...... فرانکونے کہا۔ ووسرے فون سے بات نہیں ہونی چاہئے ۔اس طرح لیبارٹری کا راز ایکریمیا اور روسیای ایجنٹوں تک بھی بہننج سکتا ہے اور وہ چیف

انجنیر ت نہیں مری بات پر تقین بھی کرے گایا نہیں مسسد ڈاکٹر

مہیں سٹور سے لباس لا کر پہنانے بڑے ہیں "...... فرانکونے سیات لهج میں جواب دیا۔

و مخصوص کن ۔ کیا مطلب " ...... عمران نے حیران ہو کر کہا۔ " تم اس بارے میں کچھ نہ سجھ سکو گے۔اس لئے تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ۔البتہ یہ بتا دیتا ہوں کہ اس گن سے میں نے تقریباً ڈیڑھ ہزار میڑے فاصلے سے بورے ریسٹ ہائس کو راکھ کا ڈھر بنا دیا

تھا"...... فرانکو نے بڑے فخریہ کیج میں کہا۔ " یہ کیسے ممکن ہے کہ ریسٹ ہاؤس تو راکھ کا ڈھیر بن جائے اور ہم زنده اور صحح سلامت ره جائيں "...... عمران نے حیرت مجرے لیج

· زیرو میکنم ایکسٹرا فورس میزائل گن کی یہی تو خصوصیت ہے۔ جس پر میں فداہوں "...... فرانکو نے کہااور عمران بے اختیار چونک

" زيرو ميكم ايكسر افورس مزائل كن -اوه -اوه يه كسي حهارك پاس آگئی ۔ یہ تو ایکریمیا کا ابھی حال میں ہی ایجاد کردہ انتہائی خفیہ متھیارے میں عمران نے کہااور فرائکو بے اختیار چونک پڑا۔ " تہیں اس کے متعلق معلوم ہے ۔ یہ کیسے ممکن ہے ".....

فراکونے حران ہو کر کہا۔ " میں نے اس کے بارے میں صرف پڑھاتھا۔ دیکھنے کا اتفاق کبھی نہیں ہوا " ...... عمران نے بڑے حسرت بھرے کیج میں کہا۔

سکرٹ ایجنٹ ہیں اور تم انہیں زندہ لیبارٹری کے اندر لے آئے ہو۔ یہ انتہائی خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔اس لئے انہیں فوراً گولیوں سے اڑا دو۔ باقی کام بعد میں ہوتے رہیں گے \*.... ذا کٹر ہمفرے نے فرانکو سے مخاطب ہو کر کہا۔

· فكر نه كريں ذا كر بمفرے - سي نے انہيں اس طرح بے بس كر ر کھا ہے کہ یہ میری مرضی کے بغیر حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ میں چاہا ہوں کہ انہیں زندہ اعلیٰ حکام کے حوالے کیا جائے ۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لاشوں کی نسبت یہ زندہ اسرائیلی حکام کے لئے زیادہ کار آمد ثابت ہو مکتے ہیں ۔ان سے وہ ان کے ملک کے بارے میں الیم معلومات حاصل کر سکتے ہیں جس سے اسرائیل کو بے پناہ فائدہ ہو سکتا ہے \* .... فرانکو نے جواب دیا اور عمران اس کی اس سوچ پر بے اختیار مسکرا دیا ۔ کیونکہ اس کی یہ سوچ ان کے لئے فائدہ مند تھی ۔ لین ایک بات بہرحال تھی کہ اس فرائکو نے واقعی اے اس انداز میں حكرار كهاتها كه بظاہر كوئى بھى حرب اس كى مجھ سين تأرباتها -جس سے وہ آزادی حاصل کر سکتا۔لین اسے تقین تھا کہ اگر اسے وقت مل گیا۔ تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی ترکیب سوچ ہی لے گا۔

\* فرائلو ۔ تم نے مجھے کیوں باندھ رکھا ہے ۔ میں تو لارڈٹرمز کی پرسنل سیکرٹری ہوں اور ان لوگوں نے مجھے یرغمال بنار کھا تھا۔ میں تو ان کی ساتھی نہیں ہوں \* ...... کیلے لخت کرسی پر بندھی بیٹھی مریم نے کہا تو فرائلوچو نک کراس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہمفرے نے الحجے ہوئے لیج میں کہا۔ "اگر تم میری ایک خواہش پوری کر دو۔ تو میں اس حالت میں بھی تہارا فون چالو کراسکتا ہوں "....... عمران نے کہاتو ڈا کٹر ہمفرے اور فرائکو دونوں چونک کر عمران کو دیکھنے لگے۔

"کیا مطلب \_ کیا کہناچاہتے ہوتم "...... فرانکونے کہا۔
" اگرتم یہ گن تھے و کھاؤاور اسے یہاں کسی چیز کو ٹار گٹ بنا کر
اے چلا کر ہمی د کھا دوتو میں تمہارا فون ٹھیک کراسکتا ہوں "....... عمران سے ہااور فرانکو بے اختیار ہنس پڑا۔

سیں اس کا میگزین ضائع نہیں کرناچاہتا۔ تجھے اور پھریہ بھی سن
لو کہ اگر میں چاہتا تو تم لوگوں کو وہیں ریسٹ ہاؤس والی جگہ پر ہی
گولیوں سے لاشوں میں تبدیل کر دیتا ۔ لیکن میں جہارے متعلق
تفیصل معلوم کرناچاہتا تھا۔ اس لئے میں نے جہیں یہاں لے آنے
اور باندھنے کی تکلیف گوارا کرلی ہے اور اب میری بات سن لو۔ تم
اسرائیلی حکام کے یہاں پہنچنے تک اگر زندہ رہناچلہتے ہو۔ تو بتاؤتم
کسے یہاں سے فون ٹھیک کراسکتے ہو۔ ورنہ دوسری صورت یہ بھی ہو
سکتی ہے کہ تم سب کو گولیوں سے اڑا دیا جائے اور پھر جہاری لاشیں
جیپ میں لاد کر لاؤز لے جائی جائی اور وہاں سے کسی بھی چارٹرڈ جہاز
کے ذریعے انہیں اسرائیل پہنچا دیاجائے ۔۔۔۔۔۔۔۔فراکلونے تیز لیج میں
کہا۔۔

" فراکو ۔ ایک بار بھر میں کہد رہا ہوں کہ یہ انہائی خطرناک ترین

مریم کی طرف بڑھااور تھوڑی دیر بعد وہ رسیوں کی گرفت سے آزاد ہو عکی تھی۔

پی کا۔
"کوئی غلط حرکت نہ کرنامس ۔ورنہ "........ ذیکو نے مشین گن
کی نال اس کی پشت ہے نگاتے ہوئے دھمکی آمیز لیج میں کہا۔
"میں کیوں غلط حرکت کروں گی مسٹر ذیکو ۔ میرا ان لو گوں سے
کیا تعلق "....... مریم نے دونوں کلائیوں کو باری باری مسلتے ہوئے
مڑکر ذیکو سے کہا۔

" طوآ گے بڑھو" ......زیکو نے غزاتے ہوئے کہا اور مریم سر ہلاتی ہوئی وروازے کی طرف بڑھنے لگی ۔ عمران اور اس کے سارے ساتھی ہوئی وروازے کی طرف بڑھنے لگی ۔ عمران اور اس کے سارے ساتھی دروانھی کھول کر باہر نکل گئی ۔ اس نے ایک بار بھی مڑکر عمر ن اور اس کے ساتھیوں کی طرف نہ دیکھا تھا ۔ جب اس کے عقب میں دروازہ بند ہو گیا تو عمران سمیت سارے ساتھیوں کے منہ سے بے افتیار طویل سانس نکل گیا ۔ شایدان کا خیال تھا کہ مریم کوئی ایسی ماضی کرے گی جس سے ان کی آزادی کی سبیل پیداہو سکے گی ۔ لیکن حرکت کرے گی جس سے ان کی آزادی کی سبیل پیداہو سکے گی ۔ لیکن اس نے حرکت کر ناتو کجا مڑکر ان کی طرف دیکھا تک نہ تھا اور خاموشی سے سرجھکائے باہر چلی گئی تھی ۔

ی چگو میری کی تو جان بچ گئی ۔ یہی کافی ہے "....... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کی بات کا کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک مسلح آدمی جبے کمی کہا گیا تھا۔ ہاتھ میں مشین گن مکڑے بڑے ایک مسلح آدمی جبے کمی کہا گیا تھا۔ ہاتھ میں مشین گن مکڑے بڑے

" تم لارڈ صاحب کی پرسٹل سیکرٹری ہوادر وہ ۔اس کا مطلب ہے
کہ تم اس چیف انجنیر کو جانتی ہوگی ۔وہ لاز ماً لارڈ صاحب کے محل
سی سلام کے لئے آتا جاتا رہتا ہوگا"....... فرانکو نے کہا۔
" ہاں ۔اس کانام دیلس ہے اور لارڈ صاحب نے اسے اس عہد بے
پرتعینات کر لیاتھا"......مریم نے جواب دیئے ہوئے کہا۔
" یہ ان کی ساتھی ہے فرانکو...... ریسٹ ہادس میں یہ ان کے ساتھ
بیالکل اسی طر "بیٹی ہوئی تھی جسے یہ ان کی ساتھی ہو۔ کسی طرح
بھی پرغمال محسوس نہیں ہوری تھی "....... ڈا کمڑ ہمفرے نے کہا۔
بھی پرغمال محسوس نہیں ہوری تھی "....... ڈا کمڑ ہمفرے نے کہا۔
"آپ ایک عورت سے ڈررہے ہیں ڈا کمڑ ۔یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے
سی اس سے فون ٹھیک کرانے کاکام لے سکتا ہوں۔ دیے بھی یہ

مقامی عورت ہے "..... فراکلونے منہ بناتے ہوئے کہا۔
"اس طرح تویہ آدمی بھی مقامی ہے۔حالانکہ یہ ان کاکارندہ بناہوا
تھا "....... ڈاکٹر ہمفرے نے بندھے ہوئے گرسن کی طرف اشارہ
کرتے ہوئے کہا۔

"اے تو میں رہا نہیں کر رہا"...... فرانکونے کہااور اس کے ساتھ
ہی وہ کمرے میں موجو درو مشین گنوں سے مسلح افراد کی طرف مڑگیا۔
"زیکو ساس عورت کو کھول دوادر پھراسے ساتھ لے کر میرے دفتر
میں آجاؤ ۔ کمی یہیں رہے گا"...... فرانکونے ایک آدمی سے مخاطب
ہو کر کہا ادر اس کے ساتھ ہی دہ دروازے کی طرف مڑگیا۔ ڈاکڑ
ہمفرے بھی خاموشی سے اس کے پیچے چل پڑا۔ زیکو نامی آدمی تیزی سے

وہ عمرِت ناک حشر کروں گا کہ ونیا دیکھے گی ".....اس کے پیچھے آنے والے فرانکو نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ فرانکو کے پیچھے وہ زیکو تھا۔ جس کا پہرہ بھی غصے کی شدت سے ٹماٹر کی طرح سرخ نظر آرہا تھا۔ "ارے ارے ۔ کیا ہوا۔ کیا ہوا "...... عمران نے چو نک کر کہا۔ "اس کتیانے بھے پر حملہ کر دیا تھا۔یہ سمجھی تھی کہ بھے پر قابو پالے گی میں فرائکونے چیخ ہوئے کہا اور اس کے سابھ ہی اس کا بازو گھوما۔ مریم بری طرح چیختی ہوئی کی کے قدموں میں جاگری۔جس نے انتمائی بے وروی سے اس کے پہلوس زور دار لات ماری اور مریم الي بار پراچل كرزيكو ك قريب جاكرى -اس كى عالت واقعى برى طرح تباہ ہو رہی تھی ۔ زیکو نے بھی کمی والا کام کیا اور اس بار مریم چیختی ہوئی کمرے کے وسط میں گری اور ساکت ہو گی۔وہ ہے ہوش ہو عکی تھی ۔اس سے ناک اور منہ سے خون کی لکریں بہد رہی تھیں ۔ - كيتاكو المحاكر كرى پر باندهو - سي اس كى اكب اكب بدى تو ژوں گا مسسد فرائلونے عصف کی شدت سے چیختے ہوئے کہااور کمی اور ز کی وونوں تیزی سے فرش پر بے ہوش بڑی مریم کی طرف بڑھے ۔وہ دونوں اے اٹھانے کے لئے چھکے ہی تھے کہ کی فت بری طرح اچھل كر چيچے ہے اور زيكو يتھے كھڑے فرانكو سے فكرايا اور وہ دونوں ايك ووسرے سے نگرا کرنے کرے تھے۔ بظاہر بے ہوش بڑی مریم کی لخت اس طرح جھنکے ہے اٹھی تھی کہ جیسے بند سرنگ کھلتا ہے اور اس ے اس طرح اچانک اٹھنے کی وجہ سے زیکو اور کی دونوں بری طرح

SCANNED BY JAMSHED

چو کناانداز میں کمڑا تھا۔ عمران نے اب اطمینان سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کی کوئی ترکیب سو حنی شروع کر دی ۔ لیکن بظاہر کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی ۔ فرانکو نے واقعی انہیں اس انداز میں باندھاتھا کہ دہ معمولی ہی حرکت بھی نہ کر سکتے تھے۔

"مسٹر کی ۔ کیاآپ مجھے ایک گاس پانی بلوا سکتے ہیں۔ میں زخی ہوں اور مجھے شدید پیاس محسوس ہوری ہے "...... جولیانے اچانک خاموثی تو ڑتے ہوئے منت بھرے لیج میں سلمنے کھڑے مسلم آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔

"خاموش بیٹی رہو۔ بغیر باس سے حکم سے کوئی پانی وانی نہیں مل سکتا "...... کی نے انتہائی سرد کیج میں کہا۔

" تہمارا باس تو بے حد بااخلاق آدمی ہے اور تم اتنے کشمور کیوں بن رہے ہو۔اگر ایک بندھی ہوئی بے بس زخی عورت کو پانی پلوا دو گے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی "...... عمران نے کی سے مخاطب ہوکر کہا۔

" میں کہنا ہوں خاموش رہو ۔ورنہ میں فائر کھول دوں گا "......... کی نے پہلے سے زیادہ سرو لیج میں کہا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی کرے کا دروازہ ایک دھما کے سے کھلااور دوسرے لمج مریم بری طرح چیختی ہوئی اچھل کر اندر آئی ۔اس کے بال پرلیشان تھے اور چہرہ سو جاہوا تھا اور لباس کافی حد تک پھٹ گیا تھا۔

" كتيا - تم نے كيا تجھاتھا كه تم جھ پر قابو پالو گل -اب ميں جہارا

دونوں کی پشت مریم کی طرف تھی اور گولیوں نے ان دونوں کی پشت کو ایک لچھے میں چھلیٰ کر کے رکھ دیا تھا۔ گولیاں کھا کر ان کے جسم دانس کی کی لاش پر گرے اور اس کمچے مریم اچھل کر کھڑی ہوئی ۔اس طرح اچھل کر کھڑے ہوئے کی وجہ سے مشین گن اس کے ہاتھ سے گر گئی ۔اس نے جھک کر اسے اٹھا ناچاہا۔ مگر دوسرے کمچے وہ آگیہ بار پھر ہراکر فرش پر گرتی چلی گئی۔

" ہمت کرو مریم ہمت کرو۔ ہم سب تہمارے حذبوں کو سلام کرتے ہیں "۔ اس کمح عمران نے چیخے ہوئے کہا اور فرش پر ہراکر ساکت ہوتی ہوئے کہا اور فرش پر ہراکر ساکت ہوتی ہوئی مریم کے جسم میں ایک بار پھرح کت پیدا ہونے لگی " شاباش مریم شاباش ۔ آج تم نے وہ کارنامہ سرانجام دیا ہے کہ ہم سب ہمیشہ تم پر فخر کرتے رہیں گے " ....... یک لخت جو لیانے کہا اور مریم آہستہ آہستہ آئستہ اٹھے لگی اور پھر عمران کے ساتھ ساتھ تقریباً سارے مریم آستہ مریم کو حوصلہ دلانا شروع کر دیا۔ مریم الله کر کھڑی ہوگئی ۔ اس کا چرہ خون آلود تھا۔ جسم لڑ کھڑا رہا تھا۔ لیکن اس کی آنکھوں میں اب چمک انجرآئی تھی۔

\* محمج کھولو مریم ۔ محمج کھولو ۔ شاباش ہمت کرو۔ ہمت کرو "۔ جولیا نے کہا اور مریم لڑ کھڑاتی ہوئی جولیا کی طرف بڑھنے لگی ۔ سب ساتھیوں کی نظریں مریم پر لگی ہوئی تھیں اور وہ اسے مسلسل حوصلہ دلارہ تھے ۔ چونکہ جولیا کی کرسی ویوار سے ذراآ گے تھی ۔ اس لئے اس کی عقبی گانٹھ عمران کو صاف نظرآ رہی تھی ۔ چنانچہ عمران نے اسے ا چھل کر پچھے ہے تھے ۔ زیکو اور فرانکو تو چیختے ہوئے نیچے گرے تھے ۔ جب کہ کمی لڑ کھڑا کر پکھیے ضرور ہٹا تھا۔ وہ اپنے آپ کو سنجلانے میں كامياب ، وكيا تھا۔ مگر اى لحج الله كر كھڑى ، بو جانے والى مريم پاگلوں كے سے انداز میں كى سے اچھل كر جا نكرائي اور وہ كى كو ساتھ لئے الک باد پھرنیچ جاگری کی نے نیچ گرتے ہی ایک زور دار جھٹکے ہے لینے اوپر گرنے والی مریم کو ایک طرف اچھالااور بحلی کی سی تیزی ہے گھوم کر اٹھا ہی تھا کہ مشین گن کی ریٹ ریٹ کے سابھ بری طرح چیخنا ہوا منہ کے بل مریم کے اوپر جاگرا۔ زیکو نے نیچے کرتے ہی گھوم کر مشین گن کا فائر مریم پر کھول دیا تھا۔ مگر گھوم کر اٹھتا ہوا کی سامنے آ گیاادر مشین گن کاپورا برسٹ اس کی پشت میں اتر گیا۔اس کمح مریم کے جسم نے حرکت کی اور کمی کا جسم فرش پر تھسٹتا ہواا تھ کر کھوے ہوتے ہوئے فرائکو اور زیکو کی ٹانگوں سے بری طرح ٹکرایا اور وہ وونوں بے اختیار منہ کے بل کی کے جسم پری کر گئے ۔وونوں نے نیچ گرتے ہی اپنے طور پر الی قلابازی کھاکر کھڑے ہونے کی کوشش ک سلین اس کمح مشین گن کی ریٹ ریٹ کرے میں کو نجی اور کرہ فرائکو اور زیکو دونوں کی چیخوں ہے گونج اٹھا۔مریم نے اس دوران کی ك بائق سے نكلنے والى مشين كن مد صرف اٹھالى تھى بلكه اس نے فرش . پر بیٹے بیٹے اس کارخ کی کی لاش پر گر کر قلا بازیاں کھاتے ہوئے ان وونوں پر کھول دیا تھا اور جس وقت گولیاں چلیں اس وقت الیٰ قلا بازی کھانے کی وجہ سے ان کے سرنیج اور ٹانگیں اوپر تھیں اور ان

تشدد کررہے تھے "....... عمران نے کہااور باتی ساتھیوں نے بھی اس کی تائید کر دی ۔ صفدر اور تنویر نے مشین گنیں اٹھا لی تھیں اور وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگے تھے۔

" ابھی باہر مت جانا ۔ پہلے مریم ہمیں بنائے گی کہ باہر کی کیا پوزیشن ہے "....... عمران نے کہا۔

" باہر کوئی نہیں ہے۔ نجانے وہ ڈا کٹر ہمفرے کہاں چلا گیا ہے۔ میں نے اس لئے اپنے آپ کو تم سے علیحدہ ہو کر آزاد کرایا تھا کہ میں موقع دیکھ کر ان میں ہے کسی کا اسلحہ حاصل کر کے انہیں پینڈز اپ کراؤں گی اور تمہیں آزاد کرادوں گی ۔ لیکن ان کی تعداد گافی تھی ۔اس لئے میں ہمت می ذکر سکی ۔ یہ لوگ مجھے باہرائک کرے میں لے گئے اور فرانکو نے مجھ سے یو چھا کہ لار ڈٹر مزلاز ماً محل میں ٹرانسمیڑاستعمال کر تا ہوگا۔اس کی مخصوص فریکونسی کیا ہے۔ ظاہر ہے میرے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا۔ میں نے کہد دیا کہ لار ڈ ٹرمز ٹرائسمیٹر استعمال ہی نہیں کر تا تھا۔لیکن نجانے اس فرانکو کو کیوں یقین تھا کہ وہ ابیہا کر تا ہے اور میں جھوٹ بول رہی موں سے جنانچہ اس نے مجھے جھوٹی کہا اور سائق ی مجھے تھر مار زیا اور میں لڑ کھڑا کر نیچ کری ۔ تو اس نے مجھے لات مادی جس پرسی نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے ان پر حملہ کر دینا جلہے ۔ اگر مرنای ہے تو کم از کم موت تو آسانی سے آجائے گی ہے تنانچہ میں نے اس زیکو سے مشین گن چھینی چابی ۔لین میں چھین نہ سکی اور پھر تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی ۔ان تینوں نے مجھ پر لاتوں مکوں اور گانٹھ کھولنے کے لئے ہدایات دین شروع کر دیں مریم اب اپنے آپ پر پوری طرح کنٹرول کر لینے میں کامیاب ہو گئ تھی ماس لئے عمران کی ہدایات پر عمل کر کے اس نے چند کمحوں میں ہی جولیا کی رسیاں کھول دیں اور جولیا آزاد ہوتے ہی ہے اختیار اچھل کر کھڑی ہوئی اور دوسرے نے اس نے مریم کو کھیٹے کر کھے لگایا اور بے اختیار اس کاخون آلو د منہ چو مناشروع کر دیا۔

" تم تم عظیم ہو مریم - تم عظیم ہو "...... جولیانے پیچے ہٹتے ، ہوئے کہااور مریم مسکرادی -

"کسی بھی کمچے کوئی آسکتاہے جولیا "...... عمران نے کہا اور جولیا کربلاتی ہوئی تیزی سے ایک طرف کھڑے صفدر کی طرف بڑھ گئ ۔ عمران چو نکہ زخمی تھا ھاس لئے اس نے شاید اس لئے عمران کو پہلے کھولئے کی بجائے صفدر کو کھولنا مناسب سجھا تھا۔ تاکہ اگر کوئی آ بھی جائے تو صفدر آسانی سے سچوکشن کنڑول کر سکتا تھا ۔ زنجیروں کے ساتھ منسلک کڑے بٹن سے کھلتے اور بند ہوتے تھے ۔ اس لئے پتند محل میں ہی صفدر ان زنجیروں کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ صفدر نے انتہائی بھرتی سے تور کو اور جولیانے صفدر کے ساتھ کھڑے گر من کو آزاد کر دیا اور پتند کموں بعد وہ سب اس بے بسی سے جھٹکارا عاصل کر شکے تھے۔

ب میں نے زندگی میں کبھی اپنے آپ کو اس قدر بے بس محسوس نہیں کیا۔جتناآج اس وقت کیا۔جب فرانکواور اس کے ساتھی مریم پر 251

اسرائیل کے صدر انتہائی بے چینی کے عالم میں اپی رہائش گاہ کے ایک خاص کمرے میں مسلسل ٹہل رہے تھے ۔ان کے چہرے پر شدید پر بیشانی اور اضطراب کا آٹر نمایاں تھا۔ ٹیلتے ہوئے ان کی نظریں بار بار مین پر رکھے ہوئے ٹیلی فون پر پڑتیں ۔لین ٹیلی فون خاموش پڑا ہوا تھا پھر اچانک ٹیلی فون کی متر نم گھنٹی نج اٹھی اور صدر نے اس طرح جھپٹ کر رسیور اٹھایا جسے اگر انہیں ایک کھے کی بھی دیر ہو گئ تو اسرائیل پرایٹی حملہ ہوجائے گا۔

"يس"..... صدر نے تیز لیج میں کہا۔

" سر ۔ لیبارٹری کا خصوصی فون لار ڈٹرمز کی ہدایت پرآف کیا گیا تھا حکومت پالینڈ نے خصوصی احکامات کے تحت فون بحال کرا دیا ہے۔ اب آپ بات کر سکتے ہیں "....... دوسری طرف سے انتہائی مؤ دبانہ لہج میں کہا گیا۔ تھرپوں کی بارش کر دی ۔ پھر فرائلو نے کہا کہ یہ غداد ہے۔ اے وہیں اس کے ساتھیوں کے پاس لے جلو ۔ میں اس پر کو ڈوں کی بارش کر دوں گا۔ جنانچہ وہ کچھے بارتے ہوئے مہاں لے آئے اور پھر جو کچھ ہوا۔ تہمارے سلمنے ہے ۔ کچھے نہیں معلوم کہ کس طرح یہ سب کچھ ہوا۔ میں نے زندگی میں کجھی کوئی اسلحہ نہیں جلایا ۔ مگر نجانے کس طرح یہ میں نے زندگی میں کجھی کوئی اسلحہ نہیں جلایا ۔ مگر نجانے کس طرح یہ لوگ مرگئے ۔ کچھے یقین ہے کہ بھی ہوا ہے ۔ اس نے میرے ہاتھوں ان اللہ تعالیٰ کی مدو ہے یہ سب کچھ ہوا ہے ۔ اس نے میرے ہاتھوں ان ظالموں کا خاتمہ کر دیا ہے ۔ ورنہ میں تو کجھی ایسا سوچ بھی نہ سکتی تھی "۔ مریم نے جواب دیا۔

" واقعی الند تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ وہ چڑیوں کے ہاتھوں باز مروا دینے پر قادر ہے "...... عمران نے کہا اور سب نے بے اختیار اثبات میں سربلادیئے۔

" طاو بچر باہر اب ہمیں اس ڈا کٹر ہمفرے اور اس کے ساتھیوں کو قابو کرنا ہوگا ۔ یہ بھیناً اصل لیبارٹری کے نیچے والا حصہ ہے ۔ لیبارٹری اس کے اوپر ہوگا ۔ یہ بھیناً اصل لیبارٹری نے کہا اور بھروہ سب آہستہ آہستہ جستہ ہوئے اس کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئے ۔

253

سر ۔ گراب سب ٹھیک ہے وشمن ایجنٹ اب ہمارے قابو میں آگئے ہیں سر – میں اس کے لئے آپ کو کال کرنا چاہتا تھا ۔ لیکن فون ڈیڈ تھا اور میرے پاس کوئی طریقہ نہ تھا ۔ اسے بحال کرانے کا سر "........ دوسری طرف سے ڈاکٹر ہمفرے نے کہا اور ڈاکٹر ہمفرے کی بات سن کر صدر بے اختیار کرس سے اچھل پڑے ۔

\*\* کیا ۔ کیا ہوا ہے ۔ پوری تفصیل بنآؤ ۔ کیا ہوا ہے "...... صدر نے تیز لیج میں کہا۔

مرس لیبارٹری س تھا کہ لارڈ ٹرمز کا فون آیا کہ اس نے یا کیشیائی ایجنٹوں کاخاتمہ کر دیا ہے ۔لیکن کوئی نقلی ڈا کٹر ہمفرے پیدا ہو گیا ہے ۔ چنانچہ انہوں نے اصل اور نقل کی پہچان کے لئے مجھے بلكي بلز برواقع اپنے ريسٹ ہاؤس ميں بلايا - مكر سكور في انجارج فرانكو نے شک ظاہر کیا ۔ تو میں فرائکو اور اس کے دو ساتھیوں کے ساتھ سپیشل وے سے باہر نکلا ۔ فراکلونے ایک خصوصی سیکورٹی آئے ہے چکی کر لیا که اس ریست باوس پر قبضه لار د شرمز کا نہیں ۔ بلکه ان یا کیشیائی ایجنٹوں کا ہے ۔ پھر جناب ان یا کیشیائی ایجنٹوں نے مجھے دھوے سے بکڑلیا اور فرانکو کے دونوں ساتھی ہلاک ہو گئے ۔ مگر سر فراکونے بے حد مجھداری اور بہادری سے کام لیا۔اس کے پاس کوئی خصوصی مزائل گن تھی۔جس کی مددے اس نے ریسٹ ہاوس کو اڑا دیا اور بھے سمیت سادے پا کیشیائی ایجنٹ بے ہوش ہو گئے ۔ پھر فرانکو نے لیبارٹری کے آدمیوں کی مد د ہے ہم سب کو لیبارٹری میں متنقل کر

" ڈا کٹر ہمفرے سے بات کراؤ کھیے معاملہ خطرناک محسوس ہورہا ہے "...... صدرنے ہوند بھنجتے ہوئے کہا۔

"سران کافون خرتو میرے پاس نہیں ہے "..... سیکرٹری نے درتے کہا۔

" اوہ ہاں ۔ ٹھیک ہے ۔ میں بنآتا ہوں منبر "...... صدر نے چونک کر کمااور پھرانہوں نے منبر بنآئے اور رسیور رکھ دیا۔

" لار ڈٹرمز تو انہائی ذمہ دار آدمی ہے۔ پھراس نے ایسا کیوں کیا ہے "....... رسیور رکھ کر صدر نے میز کے سابقہ رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔اس لمحے میلی فون کی گھنٹی نجا ٹھی اور صدر نے ہابھ بڑھا کر دوبارہ رسیوراٹھالیا۔

" ڈاکٹر ہمفرے سے بات کیجئے سر "...... دوسری طرف سے سیکرٹری کی مؤد باند آواز سنائی دی۔

" ہملو ڈا کر ہمفرے - میں پریذیڈ نٹ بول رہا ہوں "...... صدر نے بادقار لیج میں کہا۔

" اوہ -اوہ -سر-آپ -یہ فون کیسے ٹھیک ہو گیا۔ہم تو اس کی وجہ سے انتہائی پریشان تھے -سر "....... دوسری طرف سے ڈاکڑ ہمفرے کی ہو کھلائی ہوئی آواز سنائی دی -

" پریشان تھے ۔ کیوں ۔ کیا ہوا ۔ لیبارٹری تو ٹھیک ہے ۔ کوئی خطرہ تو نہیں "..... صدر نے حیرت بحرے لیج میں کہا۔ "ادہ سر۔ انتہائی خطرناک وشمن ایجنٹوں نے لیبارٹری کو گھیرلیا تھا 255

"ہاں - جلدی بتاؤ۔ تاکہ جب تم واپس آکر تھجے رپورٹ دو تو تھے یقین ہوجائے کہ تم ڈا کٹر ہمفرے ہی بول رہے ہو۔ ورنہ وہ علی عمران لیجے اور آوازوں کی نقل کرنے کا ماہر ہے "...... صدر نے کہا۔ "ہاں بحتاب ۔آپ ورست فرمارہے ہیں ۔اس نے لار ڈٹرمز کی آواز اور لیجہ اس طرح بنایا تھا کہ میں بھی وھو کہ کھا گیا تھا بعتاب "۔ ڈا کٹر

ہمفرے نے کہا۔

"اوہ اوہ باتیں مت کرو ۔ جلدی بتاؤ۔ تہمارے والد کا کیا نام تھا اور پھر جا کر ان کا خاتمہ کر دو۔ ایک لمحہ بھی مت ضائع کرو ڈا کڑ ہمفرے ۔ وہ دنیا کے سب سے شاطر ترین لوگ ہیں ۔ وہ ایک لمحے میں کچونشنز بدل دیتے ہیں "...... صدر نے انتہائی بے چین لیجے میں کہا۔ "یس سرمیرے والد کا نام میکارتھی تھا" ڈا کڑ ہمفرے نے کہا "یس سرمیرے والد کا نام میکارتھی تھا" ڈا کڑ ہمفرے نے کہا "شمیک ہے جاؤ فوراً اور انہیں گولیوں سے اڑا دو۔ جلدی کرو "۔ صدر نے کہا اور دو سری طرف سے رسیور ایک طرف رکھے جانے کی قدار سانی دی اور پھر خاموشی تھا گئ ۔

" دیری بیڈ -اس احمق فرائکونے یہ کیا غضب کیا ہے کہ ان پر قابو

پانے کے بعد انہیں ختم کرنے کی بجائے لیبارٹری میں لے آیا ہے 
نانسنس " -صدر نے چبا چبا کر ایک ایک لفظ اداکرتے ہوئے کہا۔

ادر پھر انہیں تقریباً پندرہ منٹ تک انتہائی اعصاب شکن انتظار

کرنا پڑا۔ پھر فون پر ڈاکٹر ہمفرے کی آواز سنائی دی ۔

" ہیلو ہملو سر آپ لائن پر ہیں ۔ میں ڈاکٹر ہمفرے بول رہا ہوں اور سے ہملو ہملو سر آپ لائن پر ہیں ۔ میں ڈاکٹر ہمفرے بول رہا ہوں ا

ویا ۔ لیبارٹری کے نیچے تہد خانے موجو دہیں ۔ جہاں اس نے ان دشمن ایجنٹوں کو زنجیروں سے حکر دیا اور پھراس نے مجھے ہوش دلایا ۔ میں نے انہیں فوراً قتل کرنے کے لئے کہا ۔ مگر فرانکو ان کی شاخت چاہتا تھا ۔ یہ گروپ چھ مردوں اور ودعورتوں پر مشتمل تھا ۔ فرانکو نے ان کے میک اپ صاف کئے ۔ تو ان میں ایک مرداور ایک عورت مقامی کے میک اپ صاف کئے ۔ تو ان میں ایک مرداور ایک عورت موئس نزاد تھی ۔ تھے ۔ جب کہ پانچ مرد پاکیشیائی تھے اور ایک عورت سوئس نزاد تھی ۔ اس نے عورتوں اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو ہوش ولایا تو تپہ جلا کہ ان کالیڈر علی عمران ہے ۔جو شدید زخی تھا "...... ڈاکٹر ہمفرے نے تفصیلی رپورٹ دین شردع کر دی ۔

" علی عمران ۔ ادہ ۔اوہ ۔ کیاوہ زندہ ہے "...... صدر نے اپنا سارا وقارا کیس طرف رکھتے ہوئے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔

" جی ہاں ۔ ابھی تک تو سارے زندہ ہیں ۔ مگر سروہ زنجیروں میں طکڑے ہوئے ہیں سر۔ بس ہیں "....... ڈا کٹر ہمفرے نے کہا۔
" اوہ ۔ یو نائسنس ۔ احمق ۔ پاگل آدمی ۔ اس قدر خطرناک ترین ایجنٹوں کو قابو میں کرلینے کے بادجود تم نے زندہ رکھا ہوا ہے اور وہ بھی لیبارٹری کے اندر ۔ فوراً جاکر انہیں گولیوں سے اڑا دو ۔ فوراً ۔

ا كي لمحد ضائع كئ بغير - س بولاً كر رہا ہوں - محجے والى رپورث وو۔ فوراً اور سنو تهارے والد كاكيا نام ب "...... صدر نے علق بے بل چيختے ہوئے كيا۔

"والدكانام " ..... واكثر بمفرے كى حيرت بجرى آواز سنائى وى -

" میں تو بڑے ادب سے بات کر رہا ہوں ۔ لیکن اب کیا کیا جائے فرانکو بے چارے کے والد کا نام ہی چرانکو تھا "....... اس بار پہلے سے مختلف آواز سنائی دی اور صدر کو یوں محسوس ہوا جسبے اس کے ذہن پر کسی نے ایک نہیں سینکڑوں اسٹم بم بار دیئے ہوں ۔ وہ عمران کی آواز احمی طرح پہچائے تھے اور ان کے ہاتھ سے بے اختیار رسیور کر گیا ۔ ان پر جیسے سکتہ ساہو گیا تھا۔

محتم شد

ہمفرے کی آواز سنائی دی ۔

" تہمارے والد کا کیا نام ہے " ....... صدر نے تیز لیج میں پو تھا۔
" بتتاب میرے والد کا نام میکارتھی تھا سر "۔ ڈا کٹر بمفرے نے
جواب دیا اور صدر کے منہ ہے بے اختیار اطمینان بجراسانس نکل گیا۔
" ہاں اب بتاؤ کیا تم نے انہیں ہلاک کر دیا ہے " ۔صدر نے پو تھا۔
" میں سر ۔ میں نے آپ کا حکم فرائکو کو دیا اور فرائکو نے سران پر
میرے سلمنے گویوں کی بو تھاڑ کر دی اور وہ سب میرے سلمنے ہلاک
میرے سلمنے گویوں کی بو تھاڑ کر دی اور وہ سب میرے سلمنے ہلاک

کریلیجئے "....... ڈا کٹر ہمفرے نے کہا۔ " بات کراؤ"۔اس بارصدر کے لیج میں اطمینان اور وقار شامل تھا۔ " ہملو جتاب ۔ میں فرائکو والد چرائکو بول رہا ہوں "....... دوسری

طرف سے ایک اجنبی آواز سنائی دی ۔

"کیا ۔ کیا نام کر رہے ہو چرانکو ۔ یہ کیا نام ہوا" ۔ صدر نے بے اختیار حیرت تجرے لیج میں کہا۔

"سرنام تو نام ہی ہو تا ہے۔آپ کو چاہئے تھا کہ آپ والدی بجائے والدہ کا نام معلوم کرتے۔ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دوسری دنیا میں والد کے نام کی بجائے والدہ کا نام استعمال ہو تا ہے "۔ دوسری طرف سے کہا گیااور صدر بے اختیار اچھل پڑے ۔فرائکو کا اچھ کچھ تحیب ساتھا۔ "کک ۔ لک ۔ کون ہو تم ۔ تہمیں کسے جرأت ہوئی کہ جچھ سے اس لیج میں بات کرو"......صدرنے انتہائی غصلے لیج میں کہا۔

وہ لمحہ جب مادام ژال نے آگارستان کی آزادی کی قرار دادمسترد کرائے جانے کے تمام انتظالت مکمل کر لئے۔ کے تمام انتظالت مکمل کر لئے۔ کی وہ لمحہ جب آلارستان کی آزادی کی قرار دادیر رائے شاری ہوئی ادر ۔۔؟

مین و دو و خد جب ما کرستان می ازادی می فرار داد پر رائے ساری ہوؤ کو کیا آبارڈیگرز ناکام ہوگئی۔یا ۔۔۔۔۔؟

الماعمون باكيشيا سكرك سروس اور آلدؤيكرز الي مشن مين كامياب رسي؟

🎾 كيا آمارستان آزاد موكيا \_\_\_\_؟



يوسف برادرزباك كيث ملتان

# عمران میریزین ایک دلجیپ منفرد اور یادگار ایدونج ناول

آبار ویگرز — روسیاه فیڈریشن کی ایک ریاست آبارستان کی سلم عظیم جو آبارستان کی آزادی کے لئے جدوجد کر رہی تھی۔

آبار ویگرز ۔۔ ایک ایس تنظیم جو آبارستان کی پارلیمنٹ ہے آزادی کی قرار داد منظور کرانے کی خواہاں تھی۔ گر ۔۔۔۔؟

مادام ژال ۔۔ تالرستان کی روسیابی انجارج-جس نے آبار ڈیگرز کے خلاف کام کرتے ہوئے اے کمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ کیسے ۔۔۔۔؟

مادام ژاں \_\_ جو آبار ڈیگرز کے لئے موت کا فرشتہ ثابت ہوئی اور اس نے بآبار ڈیگرز کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ کیا واقعی \_\_\_\_؟

ولیدوف \_\_\_\_ آبار ویکرز کاخفیدچیف جس نے آبارستان کی آزادی اور آبار ویگرز کی مدو کے لئے پاکیشا سیرٹ سروس کی خدمات حاصل کرلیس۔

مادام عافیہ \_\_\_ آبار ویکر نے تعلق رکھے دالی ایک آباری خاتون جس نے عمران ادر اس کے ساتھیوں کی مدد کے لئے بہاہ غیرانسانی تشدد کو بھی انتہائی بہادری سے برداشت کیا۔ ایک دلچسپ ادر انوکھا کردار۔

آبار ڈیگرز ۔۔ جس کی مداور بانارستان کی آزادی کے لئے عمران اور پاکیشیا سیرث سروس کی ٹیم آبارستان پہنچ گئی اور پھر ایک خوفناک طویل اور جان تو دُجدد جهد

بلیک ماسک اسلحه سمگل کرنے والی ایک بین الاقوای تنظیم جس کاسیٹ اپ پاکیشیامیں سنک کلرز جسنے یاکیشیا کے دارالحکومت کے ایک علاقے میں غنڈوں اور بدمعاشوں کے اور کے خاتے کامشن ہاتھ میں لیا اور پھرمعالمہ بلیک ماسک تک پہنچ میا۔ بلیک ماسک جس نے جوانا اور ٹائنگر دونوں کے خاتے کا فیصلہ کرلیا اور پھران دونوں پر خوفناك قاتلانه حملے شروع ہو گئے ۔ کیاوہ نیج سکے ۔۔۔ یا ۔۔۔؟ <u>استاد کالو</u> فاگورا کے علاقے کاسب سے بڑا بدمعاش جو بلیک ماسک کا پاکیشیا میں سیٹ اب كانچارج تھا اورجس نے جوانا اور ٹائيگر دونوں كے خاتمے كے لئے غنڈوں اور بدمعاشون کی بوری فوج مقابلے پر آمار دی۔ پھر کیا ہوا ۔۔۔۔؟ <u>وہ لمحیہ</u> جب جوانا اور ٹائیگر کے *ساتھ ساتھ عمران بھی* استاد کالوکے شکنج میں کھینس گیا۔ \_\_\_\_اوران کا انجام کیا ہوا \_\_\_\_\_؟ کیا \_ سنیک کلرز اینے مثن میں کامیاب بھی ہو سکے ۔ RELECTION TO THE PARTY OF THE P JANY COMPANY SOFT





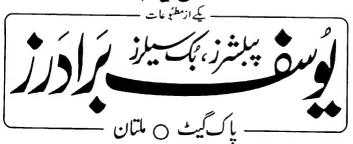